

20 14.

# خِنْ الْحَرْثُ الْحَرْثُ الْحَرْثُ الْحَرْثُ الْحَرْثِ الْحَرْثُ الْحُرْثُ الْحَرْثُ الْحُرْثُ الْحَرْثُ الْحُرْثُ الْحَرْثُ الْحُرْثُ الْحَرْثُ الْحُرْثُ الْحَرْثُ الْحَرْثُ الْحَرْثُ الْحَرْثُ الْحَرْثُ الْحَرْبُ الْحَرْثُ الْحَرْثُ الْحُرْثُ الْحَرْثُ الْحَرْثُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحُرْلُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحُرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحُرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحُرْبُ الْحُرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحَرْبُ الْحُرْبُ الْحُرْبُ الْحُرْبُ الْحُرْبُ الْحُرْبُ الْحُرْبُ الْحُرْبُ الْحُرِي الْحَرْبُ الْحُرْبُ الْحُرْبُ الْحُرْبُ الْحُرْبُ الْحُرْبُ ال

مَيُمُ الْمُتُ ذَالِمَة حَضْرَةُ مُولِانًا التَّرُفُ عَلَى تَصَالُو مِي أَسَالًا لَمُ مُولِانًا التَّرُفُ عَلَى تَصَالُو مِي أَسِطَ

کی مجالس اور اسفار، نشست و برخاست میں بیان فرمود کا اندیاء کرام، اولیاء عظام کے تذکروں ، عاشقانِ اللی ذوالاحترام کی حکایات وروایات، دین برحق ند بہب اسلام کے احکام ومسائل جن کا ہرنقرہ حقائق ومعانی کے عطر ہے مُعطر ، ہرلفظ صبغتہ اللہ ہے رنگا ہوا، ہرکلمہ شراب عشق تقیقی میں ڈوبا ہوا، ہر جملہ اصلاح نفس و اخلاق، نکات تصوف اور مختلف علمی وعملی، عقلی ونفی ، معلومات و تجربات کے بیش بہا خزائن کا دفینہ ہے اور جن کا مطالعہ آپ کی پُر بہار مجلس کا نقشہ آج بھی پیش کر دیتا ہے۔

المستعمولوي محمد بوسف بجنوري وتحكيم مولوي محمصطفي بجنوري وغيرها

الحالات تاليخات التيكوي المريد الريار المان والهامان

نرنب و زنين كى جداء حقوق محقوظ بن تام كتاب المحتاب الامت جاد - 20 تاريخ اشاعت مفرالفظفر ١٣٢٥ ما المرافظ ١٣٢٥ ما المرافظ ١٣٢٥ ما المرافظ المرامان المرافظ المرامان ال



#### مکنے کے پتے

اداره تالیفات اشرفید چوک فواره مکتان اداره اسملامیات انارکلی ایجور مکتیه سیداحمد شهیدارد و بازار ایجور مکتیه قاسمیه ارد و بازار ایجور مکتیه دشید یارد و ژو کوئند کتیب فاند شید یه راجه بازار راد فیندی بونیورش بک ایجنسی خیبر بازار فیتاور دارالا شاعت ارد و بازار کراچی بک لیند ارد و بازار ایجاد

ISLAMICEDUCATIONALTRUSTU.K (ISLAMIC BOOKS CENTRE) 119-121-HALLIWELL ROAD BOLTONBLISNE. (U.K.)

صنعر و معلی می الملی کرتے کا تصور می آیس سلمان جان ہو ہے کر قرآن بحید اجادیث رسول علیہ اور دیگر دین کرایول می الملی کرتے کا تصور می آیس کر سکا بحول کر ہوئے والی غلطیوں کی تھی واصلات کیلئے ہی بھارے ادارہ میں سنعل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی تماب کی طباعت کے دوران اغاوط کی تھی پرسب سے زیادہ توجہ اور حمق ریزی ک جاتی ہے۔ جاہم چونکہ بیرسب کام انسان کے ہاتھوں ، وتا ہے اس لئے بھر بھی کسی غلقی کے رہ جائے کا امکان ہے۔ لبندا قار کین کرام ہے گذارش ہے کر اگر ایسی کوئی غلطی تفرآ ہے تو ادار و کومطلع فرمادی تاکد آئندہ ایڈیشن جی اس

#### ١

#### عرض ناشر

بتوفیقہ تعالیٰ بچھ عرصہ ہے ادارہ تالیفات اشر فیہ ملتان کواہنے اکابرین کی خصوصی دعاؤں اور توجہ سے حکیم الامت مجدّ دالملّت حضرت تھانویؓ اور دیگرا کابرین کی تالیفات وتصنیفات کی طباعت کا شرف عاصل ہور ہا ہے۔

آپ کے ہاتھوں میں بیکتاب اسی سلسلم کی کڑی ہے۔

قار ئین کرام ہے دعاؤں کی التجاہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فرما کر ہماری اس حقیر سعی کوشرف قبولیت ہے نوازیں۔ آمین!

مزیدگذارش ہے کہ آج کل کمپیوٹر کتابت کا دور ہے اور اس میں بار بار سی کے باوجود اغلاط پھر بھی رہ جاتی ہیں اس لئے قار نمین سے درخواست ہے کہ دوران مطالعہ جہاں اغلاط سامنے آئیں زحمت فرما کر نوٹ فرما لیس اور بوقت فرصت اغلاط نامہ بجوادیں۔ یہ آپ کا دارہ کے ساتھ خصوصی تعاون ہوگا۔ فجواک الله خیوا طالب: دعااحقر محمد اسحاق ملتانی طالب: دعااحقر محمد اسحاق ملتانی الله خوات ملتانی ملتانی الله خوات ملتانی مل

# گرای نامه

مصرت اقدس الحاج مولاما فم المرمحد عبد الخسس صاحب عار في قوامت بركاتهم عليفه ارشد صكيم الامت مجد والملت حضرت مولانا شاه محد اشرف على صاحب تصانوي فدس م

> ا ر مولالار wift augus - copraise ( الكالعدر بربرة ليف CI John Ceri Clay W1,000/8/2/12/1/2 (2) is in Eight ( - Cus) Som to go & in Col) an weight - Ca- 15 3/1 was bish obils here wit E)6. Englise Esperies 8 5-145/N/038/60 /15 Cm ے می کر وورس در رسوع کات 5 89 3 ON ON W - 161

# اظبهارمسرت وتحبين

از حضرت اقد سس مرشدی و مربی مولانا الجاج محد نرگیب صاحب دامت برگاتیم نطبیفهٔ ارشد حکیم الامست مجد والملت حضرت مولاناشاه محمد امشرف علی صاحب تھا نوی تورگ بسیفهٔ ارشد حکیم الامست مجد والملت مسئران ارحمن الرسیم الله

ہے وی فوٹی ہے کہ عزیر القدر حافظ فیہ اسماقی ہے۔ جدوا المت کیم الدمت حوزت تھاؤی رحمتہ الله علیہ کی آیدی ست شائع کرنے کے حریص ہیں۔ اپنیں حوزت سے صرحت فیت ہی بنین فیت کا نشہ ہے وحوزت کے مسک اور مداق کی تبییع کے بہت فواہشمنہ ہیں ور زر کیر فرق کر سے حفزت کی تما بنیں جو نایا ہ ہیں جھپو اسے دہتے ہیں۔ اللہ تعالیے ال کی ملی کو فیمل فرما کر ناظرین کے لائے افحدت ار را مرابیت اور اُن کے لئے سرما کم اُن فرت بنائی ۔

رحتر مهترلان عفي منه

# ملفوظات حسن العزيز ﴿ جلدٌ ﴾

| صفيتمبر    | عنوان                                                   | صفح نمبر | عنوان                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 20         | ایک بچیکی اتا کا دو در هنیس بیتاتها                     |          | ☆ حصه اول ☆                                                             |
| "          | حضرت کے معمولات پربھن لوگوں کے                          | ۲۳       | دعوت کی درخواست اور حضرت کا انکار                                       |
| ľ          | اعتراضات                                                |          | ایک وجہ                                                                 |
| "          | قرآن شغے میں توجہ کس طرف ہونی جا ہے                     | n        | حفزت کے سامنے سے بچے ہوئے                                               |
| ا ۲۰۰۹     | سلوک میں خفیہ علیم کیوں کی جاتی ہے                      |          | کھانے پرحفزت کی لہاڑ                                                    |
| "          | اگر بی بی مرض الموت میں مہر معاف                        | ٣٣       | توسل کی مقیقت                                                           |
|            | <i>ڪرياتو معترنبين</i>                                  | "        | رجاءالفئل ہے یاخوف                                                      |
| ٣ ٢        | خیر العبور سفر نامه گور کھپور که بزوے از                | 10       | حفزت کاہمراہیوں سے پہلے سوار نہ ہونا                                    |
|            | حسن العزيز است                                          | "        | جاه کے متعلق                                                            |
| 4 ا        | ٢ اصفر ١٣٣٥ هروزيده                                     | ۲۲       | ریل میں تیسرادرجہ بہتر ہے                                               |
| "          | ا العفر <u>ه ۱۳۳۵</u> هشب پنجشنبه                       | "        | عمده انتظام                                                             |
| "          | غيبت کي معافی کی صورت                                   | ۲4 .     | شامبانے کی وجہ تسمیہ                                                    |
| ٢,٠        | جلسه کا چندہ مبمائی میں خرچ کرنے کا حکم                 | "        | جمیر پورمین مستورات کا بیعت ہونا<br>من                                  |
| וא         | قرآن شریف کے مجا ئبات<br>میں میں میں میں میں میں میں    | ۲۸       | بيعت كالمفصل بيان                                                       |
| ٦          | ابن عربی کا قرآن ہے تاریخ روم ککھنا                     | 49       | سرمن <sup>سف</sup> ن عاوبیہ ہے<br>نہ میں میں میں                        |
| "          | حدیث انی احبک کی سند کا ذکر<br>کالی کالی                | "        | بیعت میں جلدی مناسب تہیں<br>میرین میں فیسی                              |
| //         | ا دلائل الخيرات پڙھنے کی ترکیب<br>انا ہ ديجا سرس مربيجا | ۳۰       | حضرت والای بهیدار مغزی اورقیم وفراست<br>معرب سرمتها- بسری               |
| "<br>ا لاد | ا على مشكل كشا كبنه كانتكم                              | ٣٢       | متورنت کے بردہ کے تعلق ایک عجیب بیان<br>ترین میں اس استعمال کے جیب بیان |
| "          | . وسوسول کا ایک علاج<br>معارف میشد میشد میشد میشد و ا   | ٣٣       | قبر پر د عاء کے لئے ہاتھ دانھائے یائبیں<br>مرم میں میں میں              |
| 11         | احسان اوراتمیازے بچنا اورصفائی معاملہ ا                 | ٣٣       | مولانا مشکوری کا ایک ہندو سے بیعت                                       |
| منهم       | میں احتیاط<br>کرد کے مدال ا                             |          | ے اٹکار اور اس کی وجہ اور ایک بزرگ<br>سے ہیں ہے ہیں                     |
|            | کام کونہ ٹالٹا<br>خشہ کہار بھرین                        |          | کے بیعت کرنے کی مجبہ<br>اماں مدرون سے مرشعہ سکت                         |
| 9          | خشیت کیلئے تھم کی ضرورت ہے                              | 11       | بغيرا سلام تهذيب آبئ تبين سكتي                                          |

| تغينبر       | م عنوان <sup>م</sup>                   | تغير | عنوان م                                    |
|--------------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| ۳۵           | سفريس بلاضرورت جمعه كانه جيموزنا       | المر | ابل الله كارعب                             |
| "            | مریض کے لئے معمولات میں تخفیف          | ٠ ۵م | حفزت کے اسباب سفر کا ذکر                   |
| ٥٥           | ضرورت ہے زیادہ چیز ندر کھنا            | **   | ادب کی تعلیم                               |
| 11           | كمانے كاادب                            | ۳۶   | عمده ناشته                                 |
| "            | · نفاست اور نظافت                      | "    | كفانے كاادب                                |
| ВЧ           | ١٩صفره ٢٣٣ ه يوم شنبه                  | ۲۲   | زيادتى تشهد كخل فى الصلوة نهيس             |
| "            | صلة رحم                                | "    | سجدؤسهو كاايك مسئله                        |
| "            | واقف كارآ دى كوسفر مين جمراه ليمنا     | ۲۸   | عورتول کا ترکب زبور اور مردول کا           |
| ٥٤           | بیعت کرنے میں جلدی نہ کرنا             | 11   | ز يورات كوختيار كرنا                       |
| "            | ستگدنی اور یکسوئی قلب میں فرق          | "    | جا ندى كا خلال<br>جا                       |
| "            | تكليف مين فعت اللي كاشكر               | "    | محجل ادر تفاخر بین فرق                     |
| ۵۸           | ٢٠صفر ١٣٣٥ ه يوم الاحد                 | "    | نُ زوال کے استثناء کی دلیل                 |
| u            | مخلوق تک جینچنے میں در لگتی ہے تو خالق | 9 سم | مكاليه باحق تعالى كي محقيق                 |
| 1.           | تک کیول نہ گئے                         | 11   | ضروري بيان ميں خوف اصلال عوام نبيس         |
| 29           | لعض شرا نط جعد كاثبوت                  |      | كباجاسكنا                                  |
| "            | فآءمصر میں جنعه                        | ۵۰   | مختلف مُداق کے لوگوں کو جمع نہیں کرنا جائے |
| 71           | مزد دروں کو ناخوش نہ کرنا<br>پیتا      | "    | احادیث جمع صلوتین کی تاویل و تحقیق         |
| "            | بالفني حلال بياحرام                    | "    | ۸اصفر۱۳۴۹ه بروزجمعه                        |
| 45           | ایک طحد کا صرف تین روز ہے مانتا        | ۵ı   | سوتے وقت کے جھنرت کے بعض معمولات           |
| "            | لفظ واجب الوجود كاثبوت                 | OY   | مال حرام ہے احتیاط                         |
| <b>ካ</b> ም ! | تقليد شخص كي حقيقت                     | ۵r   | ہندو حجام ہے خط ہنوا نا                    |
| 70           | وُ صلے ہے استخابعد البؤل كا ثبوت       | n    | روح کے متعلق ایک سوال                      |
| "            | شوق لقاءالله                           | 87   | خاندانی شرافت                              |
| ۲۲           | اشراق اور جاشت الگ الگ جیں             | 11   | نوکری کے لئے خضاب لگانا                    |
| "            | الاصفر ٢٥-١١ ه يوم دوشنبه              | 80   | فے آدی سے از خود تعارف بیدا کرنا           |
| 44           | وريان تصبه من جمعه جونا                |      | خلاف غیرت ہے                               |

.

•

| г         | بر                   | Žj.                                     | عنوان                                        |                   | سر ۹    | غۇرىي<br>ھىرىي                                                   |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
|           | · ^                  |                                         | <br>علامت ولايت<br>ير بم                     |                   |         | T                                                                |
| - 1       | "                    | و کی                                    | هاجی صاحب کی پی <sup>وی</sup><br>ماجی صاحب   | حضرت<br>پر        | 74      | د چهاپ که با سایات<br>عیب جونی کاالزامی جواب                     |
| - 1       |                      | ين من ١٥٠                               | مایخانج اصاغر ہیں!<br>مدیمی                  |                   | 79      | ا کافر کے لئے دعاء خیرکیسی ہے                                    |
|           | ٨٢                   |                                         | یں بن<br>ت کی مثال                           | اورونيا)<br>السام | ۷٠      | مٹنوک کے اس شعر کی شرح تنتیخ نہیں ہے                             |
| - 1       | "                    | زول                                     | س میں میں<br>، کا ظالب کی وجہ سے             |                   | 41      | لصنع <u>سے</u> احتر از اور سادگی<br>م                            |
|           | سويم                 |                                         | بىغەن. پۇھانا<br>ئىمەندىيۇھانا               |                   | 44      | اول استغفار کیر درو دشریف حیاہتے ·                               |
|           | ^~                   | ڄڻ                                      | ع ذکری ہے بیداہون                            |                   | "       | شکار میں نیت خیر<br>مقتدا بنے کی آفت                             |
| -         | "                    | ,                                       | پر نظر برا گناہ ہے<br>تراب                   | أمرد              | "       | مستد ب ن مست<br>کشف کوید ارافعال محیرا تا                        |
| 1 ^       | ["                   | 47                                      | یے تعلق مرطرح ناجا                           |                   | ۲۳)     | ذ كرشغل ملاتر بيت كافى نبيس                                      |
| -   /     | ,                    | بحنا حاہیج                              | :<br>اکوشبہ کے شیہ سے بھی                    | لطيفه<br>علار     | "       | ٢٢ صفر ١٣٣٥ ها مين                                               |
| ^         | ۷ ر                  | ۔<br>پرونیانہ ہوئے کے                   | اروسبہ سے محبت حسا<br>صرین ہے محبت حسا       | ا معا             | <u></u> | كافركا كبر ابلاوجبنجس نهيس                                       |
|           |                      |                                         | ج                                            |                   | ا سم ک  | درس اور وعظ کے فوائد<br>ریاست سے اموال کا تھم                    |
| ^^        | 1                    |                                         | ب جاہ جب ال ے                                | ه ∫ د             | 0       | ر باست مے اوال میں اور سندھ                                      |
| "         |                      | lka ri : a                              | ں بدعت میں علم نہیں<br>مصروب ہیں : نازا      | k1   4            | 7       | تفاست ونظافت                                                     |
| 1 49      | ث ا                  | ا سے بڑا ہے۔ سمار<br>ایکا ثبوت ا جاد نے | ہویش گناہ جھڑتے نظر<br>ال اللہ کے تمام افعال | ·                 |         | نبت چشته نبت طبارت وعشق ہے                                       |
|           |                      |                                         | ان الله سطاما الملطاء<br>مين ہے              | 1                 | ·       | مرعیان جدر دی کے مشورے علما وکو                                  |
| "         |                      | ı                                       | یں <del>ہے۔</del><br>بہشتی زیور ہرِاعتراض    |                   | 1       | عوام وخواص برنقشیم کام کی صورت<br>قصه رامپور بابت تیاری کام جدید |
| "         |                      | <del>4</del> .                          | دورو بيربونا خت عيب                          | 4                 | .   _   | فصدرانبوربابت میاری اجهه<br>موش ہے کام لیما جائے نہ کہ جوثن س    |
| 9.        |                      | بیں                                     | علم زبان دانی کا نام                         | 49                | 4       | ہوں کے ہاتھ ہوتا۔<br>جوش میں نفع سے نقصان زیادہ ہوتا۔            |
| "         | ر کا اوا<br>د کا اوا | ق مره بروانول                           | عدل فی النساء<br>حقوق شرعی اور حقوا          | "                 |         | واقعد کانپورکی نسبت صحیح رائے                                    |
| .         | - 1                  | ل الردت المالية                         | حقوق شرقی اور سوا<br>  سرنامشکل ہے           | ۸٠<br>//          |         | لیڈروں کا جوش صرف دھوکا ہے                                       |
| 91        | <u></u> ز            | ئب كوآ ساان كرقم                        | رنا س <del>ب</del><br>ا تواب کی امید مصا     | "                 |         | کیلیفیہ<br>غدرے۱۸۵ء کے متعلق رائے                                |
| <b></b> - |                      |                                         |                                              |                   | <u></u> | عرر١٨٥٤ء ٢٠٠٠                                                    |

| المال | ا روانگی از نر بر پور بجانب شاه پور استان شریف صندوق بین رکه کر استان شریف صندوق بین رکه کر استان شریف مندوق بین رکه کر استان کی ملک نبین استان اعکافر موجب ملک ہے استان اعکافر موجب ملک ہے استان اعکافر موجب ملک ہے استان انجر کا قصہ فقہ جامع ہونا چاہیم آ بین بالجر کا قصہ آ بین بالجر اور بالسراور بالشر مام صاحب پرایک اعتراض کا جواب من بین بالجر اور بالسراور بالشر مام صاحب پرایک اعتراض کا جواب من بین بالجر کر اور بالسراور بالشر مام صاحب پرایک اعتراض کا جواب کی بین تا مرف وی می بین تا می بین تا مرف وی می می بین تا می بین تا مرف وی می بین تا می بی | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | م<br>خدا مجھو<br>شرت دالا کی مجت<br>پابندی<br>کے فوائد<br>بسر موقع ہوتی ہیر<br>بسر مرد دوز خ<br>میں اور ادب شے میر<br>معاجب پر حالات<br>معاجب پر حالات<br>کارت میں بڑا مزہ ہے<br>کے متعلق حضرت کا<br>کی مسلم خالی ہیں<br>کی مسلم خالی ہیں<br>کی مسلم خالی ہیں<br>کے باس کیا تھا | دل شخی سے بہ الا کار کی ساتھ ہو کا کار کی ساتھ کا کار کی ساتھ کا کار اللا کا کار خور کی ساتھ کا کار اللا کا کار خور کی ساتھ کا کور اللا کا کار کی کار کی ساتھ کا کار کار اللا کا کار کار کار کار کار کار کار کار کار |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رای کی تغییر<br>اء کا خیال رکھنا<br>ب کی ایک عجیب رسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | العدد | ہوتے ہیں<br>کے پاس کیا تھا<br>ھ                                                                                                                                                                                                                                                 | بزرگول کے شیون مختلفہ<br>حضرت حاجی جماحی ہے                                                                                                                                                                                                                                  |

| سفخ تمبر | أأ عنوان                                             | مَقْمُبِرٍ |                                                                                                                 |
|----------|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114      | پیر و مرید میں مناسبت موتوف علیہ                     | 1.9        | شعركوركوران مرودركر بلاكا مطلب                                                                                  |
| ,,       | اصلاح ہے                                             | "          | · شعرمرمراتقلیدشان بر باد، کا مطلب                                                                              |
| ] " ]    | بر کت کی شخفیق                                       | \$12       | انوار کمیا چیز میں                                                                                              |
| 11/      | تعلیم الدین جارون میں لکھی گئی ہے                    | "          | مراقبه مفیر ب                                                                                                   |
| 1/       | منصور برظلم فتو ارکی آ زمیں کیا گیا                  | "          | كشف قبوركي اصليت                                                                                                |
| 114      | ا اناالحق کی تاویلیں                                 | "          | ایک قصه بابت روامانت<br>ر                                                                                       |
| "        | ا ناالحق کی تاویل از حضرت والا                       | ur         | تضوف اور فقد کی نسبت امام مالک                                                                                  |
| 11       | ينگليه پيرون چلنا                                    | ,          | صاحب كاقول                                                                                                      |
| "        | سب رفقاء كؤساته ربها جإ ہے                           | "          | دنیا بہت تھوڑی می میں کافی ہے۔رجاء کو                                                                           |
| 14-      | ہمراہیان کے ساتھ ہدردی                               |            | غالب رکھنا جا ہے                                                                                                |
| 144      | رفقاء كاخيال ركهنا                                   | "          | تهنائے حاجت کیلئے دور جانا<br>پر                                                                                |
| . "      | ٢٥مفر ١٣٣٥ ه٢٦ د تمبر ١١٩١٧ يوم جعه                  | 110        | ۱۹۲۳مفرو۳۳ ه پیم افسیس ۲۱ دیمبر ۱۹۱۷ء<br>برند که در در در افسیس                                                 |
| "        | بلااشتهاءصادق کھانا نہ کھانا چاہئے                   | 17         | کافرگ زمین میں اذان کہنا<br>دنی سے سے سے ا                                                                      |
| 175      | صحت جمعہ کیلئے آبادی کیسی ہونی جائے                  | *          | ا خانورون کی آوازوں کے مدلولات<br>م مریب سے میریا                                                               |
| 115      | طریقهٔ زیارت قبور                                    | "          | م کیدڑوں کی آوازوں سے ایک دافعہ کاعلم<br>تع ہے گ                                                                |
| 170      | / -                                                  | 111        | روائلی تصبه گولا ہے بجانب شاہ پور<br>مدال کے متالہ                                                              |
| 1/       | حفرت کی سلامت طبع<br>به سایه در قا                   |            | اولیاء کی مخالفت موجب عذاب ہے یانہیں<br>ایک ورز کر ہے ہے۔                                                       |
| "        | آجُكُلِ كَافْلَـغَةُ لَنْ سِفْهِ بِ                  |            | حدیث الشیخ فی قومہ موضوع ہے<br>مناگل کی مثالات خیار ماک جو                                                      |
| 114      | - 1 - <del>-</del> - 7 -                             |            | بزرگوں کی مخالفت خطرناک چیز ہے<br>حس ظی میں قاسعیں ہے۔ دیس مقال در                                              |
| "        | مبتدی کواولیاء کے تذکرہ ہے ممانعت کی ہو۔             |            | حسن طن میں آوسع اورافتد امیں اصلیاط جائے<br>اگر نا قابل کے پاس جا پھنے تو کیا کرے                               |
| "        | شاه عبدالعزیز صاحب بعضوں کوزیارت<br>قدمندی - ت       |            | ا ار را کا من کے پان جا یہے و کیا رہے ۔<br>بے عقیدت مرید کا قصہ                                                 |
|          | قبورے منع کیا کرتے تھے<br>مار میں متاہ میں فرم       | 1          | ہے سیدے سریدہ تھے۔<br>شخ کوعلم ہو جائے کہ اس کو مناسبت نہیں                                                     |
| "        | مناسبت ادرعقیدے ہی مدارفیض ہے<br>کا میں مدر رکز ساتھ | . •        | ں کو م بوجائے کہاں و مناسبت ایں<br>اس کوچلنا کردینا چاہیے                                                       |
| 17 <     |                                                      | 1          | ب فخد الله الله                                                                                                 |
| ١٢٤      |                                                      |            | الريد الران عن من من عب المراق الي المراق |
|          | تتعلق ایک کتاب<br>                                   |            |                                                                                                                 |

| بر        | ;<br>                   | عنوان                                       | نير <u> ۱۲</u> | عنوان صفح                                      |
|-----------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|
| 117       |                         | بناء زبان کا مہالک                          |                | عامی کے سامنے دلیل نہ بیان کرنا جاہے           |
|           | الاسباب ہے              | فجاعت تبين بلكها تكاعل                      | = //           | جو شخص خود عالم نہ ہواں کو دوسرے کی            |
| 1179      | 1                       | يك برادب كا تصه                             |                | ہدایت ضروری تہیں ہے                            |
| "         |                         | بيادب كامنه قبله سے قير                     |                | f   1940                                       |
| "         |                         | فلفا ءکی فہرست بنانے کی                     |                | حضور قلب في الصلوة                             |
| 1800      | ,                       | مارف ہے بھی گناہ ہوسکت                      |                | ضروری چیز کے اسباب زیادہ ہوتے ہیں              |
| "         | 1                       | مذاب قبر برايك اشكال كا                     |                | ۲۲صفره ۱۳۳۱ ه يوم شنبه                         |
| الما      | П                       | آ تنشِ محبت ہے کیٹرول <del>؟</del><br>۔     |                | کسی کے دباؤ سے نذر لینا داخل رشوت ہے           |
| "         | y .                     | مولوی محرشفیع صاحب_<br>-                    | 177            | حقوق کی تھے نہیں ہو تکتی                       |
| IM        | ۔ میں چیز مانکنا        | سس ہے دباؤ کے کہج                           | 377            | مطفون كالحجاج كوبيجينا                         |
|           | <u> </u>                | فرعونیت ہے                                  | 1              | ہندوستان میں دینداری زیادہ ہونے کی محقیق       |
| 4         | 1                       | بلابلائے جانے کی خرابیا                     | "//            | ہند دستان میں حمیت قومی ہے                     |
| سوسها ا   | ſ,                      | بے قدری ہے بچا جا                           | 150            | كمينون كونصلانه وبيخ كأهكم                     |
| "         | 1                       | امراء کے یہاں جانے !                        | "              | زمیندارکوزخ مقرر کرناحرام ہے                   |
| "         | ن دین و دنیاوی <b>ا</b> | :شرائط کر کے جانے میں<br>ا                  | "              | غله کی بار برداری بعض جگه ذمه نطح موتی         |
| 1         |                         | مضارح بيرا                                  |                | ہے نئی من تئع وشرط کا جواب                     |
| 11        | - en                    | سفرؤها كهكا قصه                             | "              | ملازمت خفيه بوليس اورد يى كلكفرى وغيره         |
| 14h       |                         | ِ امراءعلماءكو بياسااورخود                  |                | كأتحكم                                         |
| Ira       |                         | بلاضرورت احسان شه                           | ۱۳۶            | واورى                                          |
| "         | -                       | قضه مولانامحمة قاسم صاحب                    | ١٣٤            | مصنفين كي ضرورت                                |
| ·/        |                         | قصەمولانامىمەقاسىم صاح<br>ئىسىمىسىكىيەش     | .11            | لطيفه                                          |
| ראון      | į bį                    | مناہ سب ہے کی ہار تر<br>ویلا میں            | 77             | أيك جُكُرِينَ وميول كاقر آن آواز سے پڑھنا      |
| <i>ji</i> | ماحكمه                  | نەتدىل ھائے نەتگېر<br>مىنا سىت              | איןו           | نهي فاتحة خلف الإمام برواذ اقرى القرآن<br>صحيف |
| "         | ٠٠                      | پیتل کے برتن اور زیور<br>انتہ عد            |                | الآبية استدلال محين نهيس<br>بريج               |
| 11        |                         | تقبعین سنت سے محبت<br>مان رویار جونیار قریر | W              | ساه خضاب کانتم                                 |
| الرح      | ہے۔<br>                 | سلف اصلاح اخلاق بر<br>                      |                |                                                |

|       | الم    | . صغ                                          |                                                   |          |                 |                                                               |
|-------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
|       |        | <del></del>                                   | عنوان                                             |          | ا۳_             | عنوان صفختبر                                                  |
|       | "      | ہےائل بدعمت 🔓                                 | ہے۔ جسے نہیں ہوتے جے                              | - اعادا- | 11              | مجبّدین فن نے تصوف کو اس کر دیا ہے                            |
| J     |        | اہر ہوتا ہے                                   | لف كالرّصورت برخ                                  | سب       | 1 4             | بر بران کا در در در کردا                                      |
| - 1   | ۲۵۶    | مفاسد ہیں 🏻                                   | ے بجوم میں بہت                                    | اشقال    | 110             | برا تظام آ ری کو بیعت نه کرنا<br>صحو لحصہ ترجین               |
| - 1   | 109    | l                                             | ادب ضروری ہے                                      |          | ,               | U   =   U   =   U   =   U                                     |
| ]     | #      | ہے لمنے نہ جائے                               | روب<br>كالك تصدحكام –                             | الم      | "               | ا حفرت کنکوری کا فقافت کا اور بازدود                          |
| - 1   |        | ,                                             |                                                   |          |                 | اس کے لل                                                      |
|       | "      | رة سى مەطالق                                  | لبرہ<br>ماریخ                                     | [ س      | "               | مرزاهان جانال کی نزا کت اور س                                 |
| - 1   | -      | ران کے مطابق                                  | ن کا آگرام اس کے ن                                | مهاا     | 14 <del>9</del> | ریل گاڑی مکان واحد ہے                                         |
| - 1   | . }    |                                               | ع <b>يا</b> ئية                                   | to:      | 11              | ریل میں نماز بیٹے کر ہو عتی ہے یا نہیں                        |
|       | "      |                                               | کی با بندی                                        | أنماز    | 10.             | ایک انگریزی کتاب فضائل اسلام میں                              |
| - [   | 17.    | ياوآ خرت دونول                                | م کی بےاد نی ہے د                                 | 6        | //              | ایک انگریز کا قول ہے کہ جماعت سے                              |
|       | - }    |                                               | رنقصان بن                                         |          | ff.             | · · ·                                                         |
| - [   | 4      | رناحا ہے                                      | ئوش قلب کوئی کام نه                               |          | ,,              | نماز اصول مسادات ہے                                           |
| 1 2   | , (    | ستقلال في الدين                               | ئين مين حضرت والأكاا<br>فِن مين حضرت والأكاا      | ، ا ر    | 141             | نواب ثو تک کا قصه                                             |
| - { t | 41     |                                               | رن بن سرڪ سا<br>نقاء کا خيال رڪھنا                | •        | ~               | علاصفره ساه ۱۲۰ د مير ۱۹۱۲روز يكشفيه                          |
| 10    | 11     |                                               |                                                   |          | "               | رفقائے سفر اسباب کو تقسیم کر لیس تو                           |
| 1 19  | یا∫۳   | a Carif March                                 | ئاميانه ک <sub>ا جو</sub> شميه<br>پرسند سرچه مرود | 1.       |                 | موجب مہولت ہے                                                 |
|       |        | ن نویا کس از اران د<br>سری کران در است        | ی میں<br>کھانے کے وقت مہماا                       | 1/       | 7               | تقريرا دبالعشير                                               |
| 1     |        | کے اور لول یا <sup>ک</sup> شہ<br>رینہ         | عِ ہے <i>سوائے رف</i> قاء ۔                       | 110      | ۱۳۲             | مراهیان کی آ سائش کی اپی تقدیم                                |
| "     | - 1    | و يناجائز جين                                 | مسجد محله كوبالكل جيموز                           | 1        | "               | یا کئی کے ساتھ دوڑنے ہے ممانعت                                |
| "     | ھے     | بمثل کھر میں پڑ                               | غارج متجد میں نماز                                | lor      | ~               | پاق مے مها هدروت<br>رفیق اور غیرر فیق میں فرق کرنا            |
| 1     |        |                                               | کے بے                                             | 100      | . ا ه           | رین اور بیررین ین برن میا<br>۱- ماری فهری در در مصال کی فضاره |
| {4r   | 1      | يطبع ندحايث                                   | ،<br>کسی پراصرارخلاف                              |          | 1               | تقوی اور فہم بری چیز ہے سحاب کی قضیات                         |
| "     | 2      | ها نا اس کا نداق                              | مہمان کے لئے ک                                    | ,,       | 1               | ج <i>د</i> ال                                                 |
| }     | 1      |                                               | ہمان<br>موافق ہونا جائے                           |          |                 | وعده کی با بندی                                               |
| W     | ط کے ا | طبعر كبون اختياركيا                           | موان کو چیچیخلاف                                  | 104      | ] .             | تاریج پیچیده با تمی طفیس موتی جی                              |
| IYA   |        | عال بيون التيامية<br>المدان الإيمال المدلمي - | ا روان کے بینے ماں                                | "        | 1               | بلانے والے کوساتھ لے لیٹا                                     |
| "     |        | ملا <i>ن جند ہوں</i> ۔<br>من کھ س             | مناسبت سے اصط                                     | 102      | 1               | تقريرادب الاعتدال                                             |
|       |        | ما کام می کرے<br>                             | امجها كهائة تواحج                                 | 11       |                 | ائك مخالف كاقصه                                               |
|       |        |                                               | <u>-</u> <u>-</u>                                 | <u> </u> | <u>-</u>        |                                                               |
|       |        |                                               |                                                   |          |                 |                                                               |

| صغينير   | ا عنوان                                                   | صغیمر س             | عنوان                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| لكل سورا | عقل نه بالكل قائل ترك بي نه با                            | 144                 | واكركا فاتمه بهت صاف تقرابوتا ب                             |
| 1 12 10  | قاتل اعتبار اصول دين معقول بين                            | #                   | ذَا كرين كوادركو في مشغله منه جائية                         |
|          | فروع مفتول<br>فروع مفتول                                  | "                   | تو نتل دوام علامت قبول ہے                                   |
| 1 1      | مى خادم كوتصوص ينائے كے مقاسد                             |                     | اليك غلام ادرآ قاكي حكايت                                   |
| 124      | صديث يونع له القول من أيك مكته                            | <i>ii</i>           | عورتول كالكرشيطان ست بهي براب                               |
| "        | سنت برباره بون بن بین بورد<br>مار در من گل مکر طرف می رود | .   ۱44             | تمرک کے لئے آسان طریقہ                                      |
| ں / //   | ہمارے بزرگول کی طرف اور علاء کا<br>حدما ۔ یہ              | ,                   | كيز بكو دهونے سے كيا يركت جاتي                              |
| 1 1      | جوعات رہی ہے<br>معالم میں ایک میں میں                     | 1 1                 | ربتی ہے                                                     |
| 140      | تقرت حاتی صاحب کی تو اضع<br>ولا تا گنگوہی کی تو اضع       |                     | تبركات كااثر                                                |
| "        | ولانا سنون ن بواتع .<br>م                                 | 2 171               | القاب آواب من افراط وتفريط                                  |
| "        | منرت والا کی تواضع<br>اروز عرب الحبر                      |                     | خداکی قدر اور حفرت حاجی صاحب کی                             |
| "        | لانا عبدالرجيم صاحب بؤسے صاحب                             |                     | ا تواضع                                                     |
| 1 1      | ئف بیں<br>س                                               |                     | خلوت ازاغیار نهانویار                                       |
| "        | رت والا کی مجد دیت<br>                                    | 1                   | 1                                                           |
| 127      | جرت اصحاب پر حدیث من سب<br>ا                              |                     | اليك ركاني من كن آدميون كاشريك بهونا                        |
|          | بی سے شبہ اور اس کا جواب                                  | " ا <del>ل</del> تي | چوک پر کھا نار کھ کر کھانا تخبہ ہے                          |
| "        | غرِه۳۳۳اه يوم دوشنبه<br>ن                                 | era "               | التو يقع برايين                                             |
| "        | بمصافحه مع ثبوت ازحديث                                    |                     | کی کام کے جواز کے لئے متعدد علی                             |
| . (44    | بعون كاقصه                                                |                     | ے پر تھا                                                    |
| KA       | أزمان گرم یازاری کی کوشش کرتے ہیں                         | ن المثان            | n se a call al a                                            |
| "        | ق کی سے لیاجائے                                           | الما النوفر.        | المؤلف المنتج والمناس                                       |
| 129      | وتيم كيلت اپنا تجربه يا طبيب كي                           | ا اباحه             | المان واعلات ورسي كهر                                       |
|          | كافى بركر برى احتياط جائ                                  | 2 را خ              | لطیفہ کی کی کوکوئی کیا جائے<br>الطیفہ کی کی کوکوئی کیا جائے |
|          | ماحتلام درريل                                             |                     | تصنعن العدية حكارها                                         |
|          | رت والا.                                                  | ۱۰ ] قصدهم          | تصنع اورلا يعديد آجكل داخل عادت بي                          |
| 10       | ا الماسباب فيرمور موجات بين                               | كياتوكل             |                                                             |
|          | 1                                                         |                     |                                                             |
| با       |                                                           |                     |                                                             |

| القد من الرند المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _   | د نمبر<br>چيبر | عنوان صن                                    | 10 / | عنوان صفحة                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| القد من الرند المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.  | ۸,۸            | العاقدي الرزويب والراب                      | 1    | حضرت سیدالتوکین کے لئے بھی اسباب        |
| الما المعلق الم |     | "              | بجہان کے علماءاور عوام کسی میں تصنع تہیں ہے |      | 1                                       |
| الما المحاركة المحار | 1.  | <b>^</b> 4     | قصه حفترت گنگوی بابت سادگی                  | "    |                                         |
| الف الام کی ای کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 11             | قصهمولا نامظفرحسين صاحب                     | ] fA | ( <b> </b>                              |
| الف الام كي يا نج مي مم الف لام نجريت المسلم الف الام نجريت المعلق المنافع و المنافع  | 1'  | 9.             | مولا نامظفر حسين صاحب كاليك اورقصه          | "    |                                         |
| الف الم و فاتى و و کائى و ز اتى الله و کائى و ز اتى که و رست الله و که و که و رست الله و که و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 i | 91             | مولا نامحر يعقوب صاحب كاقصه بابت            | "    |                                         |
| با فاص شامانی کے قدمت ندلیا اسلام کے قدمت ندلیا اسلام کورد حسن صاحب کا قصر بابت اسلام میلی وقت اور دنیا بیدا کرنا چاہیے اسلام کی کرنے دیو کر درجے افضل ہیں اسلام کی کا بیس و کیکنا بلاکانی علم کے اسلام کا اسلام کی کا بیس و کیکنا بلاکانی علم کے اسلام کا اسلام کی کا بیس و کیکنا بلاکانی علم کے اسلام کی خوارد کی کا بیس و کیکنا بلاکانی علم کے اسلام کا اسلام کی کا بیس و کیکنا بلاکانی علم کے اسلام کا اسلام کی کا بیس و کیکنا بلاکانی علم کے اسلام کا اسلام کی کا بیس و کیکنا بلاک کی علم کے اسلام کا کھورت کر آن سے ویا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                | یفسی                                        | 11   | الف لام دخانی و د کانی و زیانی          |
| ور کے بعد اللہ کا کہ کے بیات اللہ کا کہ کہ کہ دو میں صاحب کا ایک اور قصد کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | <b>'</b> ]     | مولانا محمود حسن صاحب كاقصه بابت            | 107  |                                         |
| ور کے بعد اللہ کا کہ کے بیات اللہ کا کہ کہ کہ دو میں صاحب کا ایک اور قصد کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                | تواضع                                       | "/   | مريد كوتعلق اور ربط پيدا كرنا حاج 🕒     |
| تا النسن کی کتابیں و یکھنا بلا کافی علم کے الاست رسانی ہی ادب ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19  | ۲              | مولوي محمودحن صاحب كاايك ادرقصه             | 11,  | وبر کے بعد نفل کھڑے ہو کر پڑھنے اضل ہیں |
| عند منظر ب المعلق المورد المو | 1   | 1              | بابت تواضع                                  |      | 🕁 حصه دوم 🌣                             |
| حضور علی کافر اُت توریت ہے منع فرمانا از تیز مزاجی اور چیز ہے اور کبراور  برقاعدہ مناظرہ معزر ہے اسلام اسلام اسلام اختاف نفسانیت اور ترفع ہے ہوتا ہے اسلام اسلام کا نبوت قرآن ہے دیا ۔ المان کی فیمن کیڑوں کا نبوت قرآن ہے دیا ۔ المان کر میں انقاء محد شیعت تفقہ علم سام اسلام کی نے قرآن ہے دائے کا فراد ہوتا اسلام کی نے قرآن ہے دائے کا فراد ہوتا اسلام کی ہے دیا ہے دائے کہ اور کا نبوت کر اور ہوتا کہ اور کا نبوت کر اور ہوتا کی بیان اللہ اور کو کر اسلام کی ہے دیا ہے د | //  | , [            | راحت رسائی بی ادب ہے                        | ۱۸۳  | خالفین کی کتابیں و کھنا بلا کافی علم کے |
| بنا عده مناظره معزب المعترب ا | 1.  | / [            |                                             |      | الحقة مفز ب                             |
| المان المنافر المن المنافر ال |     | 1              | تیز مزاجی اور چیز ہےاور کبراور              | //   | حضور عليه كاقرات توريت منع فرمانا       |
| المن نے منی میں کیڑوں کا ثبوت قرآن اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19  | ۲              | ·                                           | ۳۸۱  | بے قاعدہ مناظرہ معتر ہے                 |
| عدیا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ı   | - 1            |                                             | -    |                                         |
| المن نے قرآن ہے وانہ کا نریادہ ہوتا المعالی میں احوط پھل بہتر ہے المعالی ہیں احوط پھل بہتر ہے المعالی ہیں احوط پھل بہتر ہے المعالی کرناچا ہے نہ المعکس المعالی ہیں احواج ہے نہ المعکس المعالی ہیں المعالی ہیں ہے کہ المعالی ہے کہ ہے کہ المعالی ہے کہ ہے  | "   |                | · ' I                                       | "    | سس نے منی میں کیڑوں کا شوت قرآن         |
| البت كيا به المولان كرمطابق كرناجا به نبات كيا به المعتمر المستاد والمرتمل المسترك ال | 196 | <b>'</b>   1   | وبو بندبول میں اتقاء محد هیت تفقه ملم       |      | ہے دیا                                  |
| سائنس کورین کے مطابق کرناچا ہے نہ باعکس اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1              | سب ہے                                       | IVA  | الممنی نے قرآن سے واند کا نر مادو ہونا  |
| سائنس کوتر آن میں داخل کر تاہم دین ہے اور اور آئی بجانب اللہ آباد است کر نے تو تطبیب قلوب موشین کیلئے اور آن کا تخریب کے تعلیم دین اس میں نہو اور ایک بجانب اللہ آباد اور آن کا تخریب کے غیر دین اس میں نہو اس ایک اور اس کا مطلب اور ایک عطیبہ لینا تھیک تہیں اور ایک علیہ اور ایک علیہ تعلیم اور ایک علیہ تعلیم اور ایک علیہ تعلیم ت | 1   | Ì              |                                             |      | , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| سائنس کور آن میں داخل کرتا ہوم دین ہے را روای بجائب اندا باد<br>قرآن کا فخریہ ہے کہ غیر دین اس میں ندیو المحال المت کرے تو تطبیب قلوب موشین کیلئے<br>ہرا کے عطبہ لینا ٹھیک نہیں اس کا سائن کا مطلب اس کا مطلب کی سے اس کا مسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1              |                                             | "    | -                                       |
| برايك عطيه ليما تُعكِ نبين الله المرون الناس كامطلب المراكب عطيه ليما تُعكِ نبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1              |                                             | "    |                                         |
| 16/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •   | 1              |                                             | ١٨٤  | •                                       |
| ا الشارخ المن با "م" م "من الساء ال |     |                |                                             | ut.  | 1                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 194 |                | ریل گاڑی مکان داحد کے حکم میں ہے            | "    | قصد فتح بور                             |
| داؤهی کے حدود ۱۸۸ جائے نماز میں قرآن شریف کولیشنا ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "   | _              | جائے نماز <u>من فر</u> آن شریف کو کیفینا    | ^^   | ا داڑھی کے حدود                         |

|         | •                                                 |          |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| مفحتمبر |                                                   | صغینبر ۲ |                                                               |
| 4.9     | ایک شخص کا قصہ                                    | 194      | بندوستان بل انبياء عليهم السلام يحمرار                        |
| ۲۱۰     | ریل میں دکوع سجدہ نہ کر سکے تو نماز کیے           | "        | سلوک میں جار چیزیں ضروری ہیں مگران                            |
|         | ا پڑھے                                            |          | ہے میں دوآج کل متر وک ہیں<br>مہة                              |
| 711     | وین میں تحق کرنا ناوانی ہے                        | 19^      | مولودشر یف کامتحن طریقه به                                    |
| rit     | اخلاق کی ماہیت کے جاننے سے معالجہ                 | 199      | جز دلا یتجز ک کا ثبوت<br>دا                                   |
|         | عن سبولت ہوتی ہے                                  | ",       | مولا نامحمرقاسم صاحب كاعلم اورا يخياوساف                      |
| "       | اخلاق ندمومه كابعى بالكل از الدنه جاہے            | ii       | مولا نامحمرقاتم صاحب کاایک قصبه بابت<br>ه                     |
| ۲۱۳     |                                                   |          | تواضع مبمانداری<br>بود: به فود                                |
| .117    | ٢ر نيج الأول ١٣٣٩ هروز جعرات                      | ۲۰۰۰     | البعض متاخر ين متقد مين ہے افضل ہيں<br>- ماہ د                |
| "       | علم دین کوذریعهٔ معاش بنا ناتھیک نہیں             | 11,      | ا حفزت حاجی صاحب کے بعض حالات<br>د در مند میں ک               |
| "       | مدقات ہے غیرمسلم کے ساتھ سلوک                     | ۲۰۱      | نی خیر النساء کاذ کر<br>کیمیر ب                               |
|         | کرنا کیسا ہے۔مع ایک شیدہ جواب<br>تا میں           | 4.7      | کیم رئیج الاول <u>۳۳۵ ا</u> هروز چهارشنبه                     |
| 110     | قرآن شریف کوبلاوضو کافر کاباتھ لگنا کیساہے        |          | اصلهٔ رقم<br>تقییر بر و و بیرو                                |
| . "     | سفر مِن سنتي پڙھنا چاسکيں پانہيں                  |          | تقتیم جائیدادین اختلاف نهویا<br>طور ده تقتید دین سه           |
| 713     | ,-                                                | 1        | طمع اورحرص نه به وتو تقتیم میں جھکڑ انہیں ہوسکتا<br>یشد سے سب |
| 414     |                                                   | 1 .      | شعر پر وجد کیوں آتا ہے                                        |
| "       | خلافت س کودی جائے                                 |          | بای کھانا کھالیتا<br>ایک کھانا کس کو کہتے ہیں                 |
| "       |                                                   | 1        | ایک کھانا کن توہیے ہیں<br>فروع میں دلیل عقلی پوچھنے والوں کا  |
| איץ     | <b>1</b> .                                        |          | 1                                                             |
|         | ا تیکھے ہیں _خصوصاً عورتیں<br>ایسی دن میزی        | 1        | الزامی جواب<br>بهشتی زیور پرمعترش کاالزامی جواب               |
| "       | عدل بین النساء مشکل ہے<br>دونہ سے میں مقاسمیں مشت |          | علماء کے ساتھ جاہلانہ ہدردی کا الزای                          |
| /       |                                                   |          | جودے ما ھ جاہواتہ اندرون ہ اران<br>جواب                       |
| "       | ,                                                 |          | جواب<br>چېلم وسويم وغيره رسوم بلامصلحت بين                    |
| J.,     | طمینان ہے<br>گحب قطر ۃ پرشبداوراس کا جواب         |          | 1 / /                                                         |
| 11      | والماكان تبالا                                    | - I      | ہ بورے والے پر افاض و تر علام تر)<br>موجب و ہال ہے            |
| •       | سباطان فاطلمہ لان ہے                              |          | ريبورې                                                        |

| مغي تمبر     | ا عنوانِ ا                                  | منځنبر ۸ | عنوان                                    |
|--------------|---------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| <b>Y</b> 172 | ووطالب علمون كاقصه                          | 1 112    | بماري بعض وسيع النظر حضرات               |
| YYX          | حفرت حاتی صاحب کے سلسلے برکات               | "        | كان ناك چھيدنا                           |
|              | محداور مزار پرے کور مارنا کیساہے            | . "      | ا بی زندگی میں جائیداد کسی کوندد ہے      |
| "            | ذاكركو ثنكاروغيره كالمشغله ندحيا يئ         | Y MA     | كثرت اشغال كوتشويش قلب لازم ب            |
| 444          | مزار پرعمارت بنانا إور جراغ جلانا جائز نبيس | "        | یکبراورخلاف عادت کام ہے جُلِتَ           |
| "            | جس میں خود مرضی اور غلط نبی شہووہ حق گو     | 4        | بھی ایک بلادوسری بلا کا دفعیہ ہوتی ہے    |
|              | صرور ہوگا                                   | 429      | ابا وزمان کی پابندی وقت بھی محض تقلیداور |
| Ų            | حفرت حاجى صاحب عن يمي تفاكد كجهندتها        |          | برائے گفتن ہے                            |
| "            | ۵رزیع الاه ل ۱۳۳۵ هدوزیکشنبه                | "        | المستورات كي صحت برلطيف بحث              |
|              | الادتمبرلالهاء                              | Lu.      | پرده کل صحت نبیس                         |
| 11           | نفلون مين تعيين سورة كالحكم                 | ll'      | مسلمانوں میں تقنیع وقت شعار ہو گیا ہے    |
| 1/2          | سوره ليسين تبجد عن براهنا                   | 444      | مونے آومیوں کی حکایت                     |
| 10.          | آیت ان تعو با الی الله کے متعلق             | "        | أيك معنى خبز مجادلت أور مشفقاً نه تصيحت  |
| ."           | روا کی از توج                               | . "      | روح الله الفل القاب تبين ب               |
| 725          | يلاائ قصد كاصلاح نبيس بوتي                  | "        | نفس جواب تو كوئى بات نهيس ب شيطان        |
| 202          | آیت بل بعظیع ربک کے ایک لطیف معنی           |          | نے حق تعالی کوجواب دے دیا                |
| ٥            | مجدين بجل كي روشني اوريتكها لكانا كيساب     | ነቦሃ      | بلا کانی علم کے خالف سے گفتگو کرنا       |
| 700          | ذكراطا كف كالحكم                            |          | خطرناک ہے                                |
| ir           | . ٦رزيج الأول ١٣٣٥ هروز دوشنبه              | ٦٣٣      | ازواج مطهرات کی نسبت ایک سوال<br>-       |
|              | مکم جنوری محافظ                             | 11       | ایک دلاتی کی حکایت                       |
| "            | حفظ مراتب کی بحث                            | ۲۳۳      | قصه حفرت باتبه نئئ من قرائت التورة       |
| 100          | چیوٹوں کے افعال نا گوار ہونے کی گئی         | 1,40     | جواب جب دينا جائے كدسائل كوطلب           |
|              | وجه إلى                                     |          | برواوراميد <sup>ر</sup> فع برو           |
| - ii         | حفرټ ها جی صاحب کی باریک بنی<br>د د ده      | .11      | مباحثه کی خرابیاں                        |
|              | فٹن فتن ہے                                  | የተሃ      | بری محبت ہے بچنا<br>ا                    |
| ۲۵۲          | قصدد اكثرعبدالرحن صاحب                      | 4 176    | قصەشاەعبدالحق صاحب د بلوڭ<br>            |

.

:

| فحنبر_ | أ عوّان ص                                | فرنبر ۹     | • عنوان ص                                       |
|--------|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| 774    | حضرت والا كاا يك خواب                    | 107         | ار دانگی از میرنگه                              |
| אצז    | امام صاحب نے حدیث کے معنی ومغزیر         | 1.04        | داڑھی کٹوا ناباعث ذلت ہے                        |
|        | تظرر کھی ہے                              | "           | ساہر کےموزہ میں خرابیان                         |
| "//    | قنوج كاقصه                               | "           | زيارت ببورميس غلونه حإب                         |
| 779    | ا احوط پر ممل کرنے والے کوٹرک تقلید جائز | YAN         | زیارت قبور کے فوائد                             |
|        | ہے سرستلزم مفاسد ہے                      | "           | انبساط بلاہم جنس کے نبیس ہوتا                   |
| 74.    | عامی آ دمی قول امام معارض نبیس کهه سکتا  | "           | ےربیج الاول ۱ <mark>۳۳۵ هروز سه شنبه</mark>     |
| "      | وجوه اختلاف كالحصانبين ببوسكنا           |             | ۲ جنوری پیاهای                                  |
| ۲۷۱    | اصول فقه محيط نبين                       | <u>የ</u> ያየ | اكل حلال كي تاكيدخواب مين                       |
| ۲۲۲    | مجهد کس کو کہتے ہیں                      | "           | ایک ترکی افسر کی زبانی علاء ہند کی تعریف        |
| 727    | اجتهاد كاثبوت                            | "           | صبط ملفوطات کےفوا کد                            |
| ۲۲۳    | ایک گستاخ غیرمقلد کا قصہ                 | ۲7-         | أيك ابم مغالطه كاازاله                          |
| 740    | کایت                                     | 242         | غلطی اول                                        |
| "      | تقريرادبالاعلام ختم ہوئی                 | "           | غلظی دوم .                                      |
| "      | محکمہ تعلیم کی شخو او حال کے یانہیں      | 4           | غلطنی سوم<br>ا                                  |
| 724    | احتساب سلطان كرسكناب                     | 17          | غلطی جہازم<br>مد                                |
| 4      | غير مقلدا شتعال دلاتے بيں                | "           | غلطى پنجم                                       |
| 722    | عدم حديثكا تبالمحوحات يراعتراض           | 775         | بمناسبت بروهل منج                               |
| 769    | اجازت ادر ہے اور مشورہ اور               | 275         | غنائے متعلق فقها ووئد ثين ادرصوفيه كالختلاف     |
| "      | خوابوں کا کیااعتبار                      | 744         | دو محقق کی رائے کل نہیں علق<br>                 |
| 1781   | چشتیہ سے مناسبت کی شناخت اور دیگر        | "           | محقق بدتهذيب نبيس هوتا                          |
|        | ٔ خاندانوں <u>س</u> ے فرق                | "           | محقق فضول منازعت ہے بچا کرتا ہے۔                |
| rar!   | وو بھائیوں کو آیک خاندان سے مناسبت       | ·           | اور جائل سے إرجا تاہے                           |
|        | ہوناضروری جیس<br>پر                      | 774         | آ جکل کے نشاافات کی بناہوائے نفسانی ہے<br>میں د |
| "      | چندروز پاس رہے کے بعد دور سے بھی<br>سر   | ,,          | آ جکل خیریت اتباع میں ہے<br>م                   |
|        | کام ہوسکتا ہے                            | "           | حدیث کذب حفرت ابراہیم سی ہے<br>                 |

| مغحنبر     | ا عنوان ا                                                        | غينبر ،       | عنوانِ عنوانِ                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 144        | مولا ناائمعيل صاحب غيرمقلدنه تتح                                 | ۲۸ <b>۲</b> ۳ | مفرت حاتى صاحب كى معفرت والا برشفقت                             |
| "          | مولا تاالمعيل صاحب كي ايك هكايت                                  | PAY           | حضرت منتكوي حضرت حاجي ساحب                                      |
| 79 A       | مولانا آملعیل صاحب کے ایک صاحب                                   |               | ڪ طريق پر تھے                                                   |
|            | زادے کی حکایت                                                    | u-            | ا پی حالت چھیانے کی چیز ہالا بضر ورت                            |
| , ,,       | بهارے مجمع میں ہر تقلید جائز نہیں                                | 11            | میر تک ظرفی ہے کہ طالب کو ذراعیں مردود                          |
| 194        | سب وسمم كرف والول كے چرول برتور                                  |               | بنادياجائے                                                      |
|            | ایمان نه ہونے کی وجبہ                                            | 714           | ایک مخص شیخ کورک کرے تو گستاخی نه                               |
| ۳۰۰        | ادب الترك                                                        |               | کرے اور اس کوا طلاع بھی کردے                                    |
| "          | ا ترک تعلقات یک لخت مناسب نہیں<br>س                              | "             | شیخ کی حالت میں بھی افادہ دغیر افاوہ                            |
| ا،سو       | انضباطا وقات تھم میں ترک کے ہے                                   |               | کے وقت فرق ہوتا ہے                                              |
| "          | ایک ڈپٹی کلکٹر صاحب کا قصہ                                       |               | اطلاع                                                           |
| "          | بے قاعدہ محامدہ مفید تہیں ہے                                     | 149           | ادبالاغتدال                                                     |
| 4.4        | مال بشرط انتاع معترنبین<br>مند کرد                               | 191           | الل بدعت اورغیر مقلدین میں ملحار نبین دیکھیے<br>ریس میں میں میں |
| "          | شیطان ہر تخف کواس کی حالت پر بیوقعت<br>سر                        | "             | اہل حدیث کو حدیث ہے من جھی تہیں                                 |
|            | رکھتاہے                                                          | 491           | حضرت حاجى صاحب كأعلم وتفقه                                      |
| ۳۰۳        | مکر شیطان کو پہچاننے کیلئے بڑی بھیرت<br>ک                        | "             | تصلب اورتعصب می <i>ن فر</i> ق<br>عامی بریر <del>ه</del>         |
|            | کی ضرورت ہے<br>شخص میں میں میں میں                               | "             | ا علی گڑھ کا قصہ<br>میں میں تبہ سے میں امریس شا                 |
| "          | شخ کوصاحب جائیداد ہونا بچھامپیں<br>تر ہے تن بھرین                | 795           | تصلب اورتعصب کے لئے ایک مثال<br>اس غیر ایران                    |
| "          | تجویز نے تفویض بہتر ہے<br>متمول شیخ سے فیفن کم ہوتا ہے اور اس کی | 795           | . ایک غیرمقلد کا قصه<br>برین                                    |
| ۳۰۴۳       | موں ک سے میں م ہوتا ہے اور اس کا ا<br>طرف کشش کم ہوتی ہے         | 190           | حکایت<br>حکایت آمین بالجبر                                      |
|            | سرک ۱۶۶۵ ہے<br>ہریہ سے محبت ضرور پیدا ہوتی ہے                    | "             | حقایت این با بهر<br>قنوج کا قصه                                 |
| <i>'</i> , | ہر میں مصفے حبت سرور بیدا ہوں ہے<br>حرص کی حقیقت                 | 797           | عون کا حصہ<br>قنوح میں حضرت کا میلادیژ هنا                      |
| \ ''       | سرال ميست<br>. معامله في ما بينه وبين الله صاف حلاسية            | ,,,,,         | مون ین شرت کا سیلاد پر نسبا<br>حفیه میں اتفاء ہے                |
| ۳۰۵        | ، معامدن، بيدوين اللدصاف عياسية<br>قنوح كي ايك مكايت             | "<br>'49'4    | عقب شارهاء ہے .<br>فقد کی حقیقت                                 |
| p.4        | بعض وقت ہدیہ نے ایک موجب مفسدہ ہوتا ہے                           | //            | عدن میت<br>صحبت کے لئے کس کو تلاش کرنا جائے                     |
| [,,        | 70.2 7.70                                                        |               |                                                                 |

.

| فحينمبر | ا عنوان                                  | <u>ن</u> نبر ۱۹ | عنوان صغ                                    |
|---------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| ۳۱۳     | ميزيان كومهمان برمساط نه ہونا جا ہے      | 7.7             | طالب کواس کے نداق کی جانچ کے بعد            |
| 110     | جهنرت معاويه كاقصه                       | _               | ترك اسباب وغيره كامشوره دينا حياسينے        |
| "       | المام ما لک صاحب کی حکایت                | 7.2             | مجتهدین نے فرض سائل کیوں وضع کتے ہیں        |
| "       | ایک گالی بکتے والے کی حکامت              | "               | طالب کواگر کوئی بتانے والانہ ملے تو دعا کرے |
| P17     | ایک بادشاه کاقصه                         | r-A             | ادب العشير .                                |
| "       | بناوث کی تنبذ یب کام کے وقت نبیل رہتی    | 11              | کار خبر میں کسی کی خوشنو دی کا خیال رکھنا   |
| r/k     | چندشر ریاز کون کی حکایت                  |                 | ترک ہے                                      |
| TIA.    | مصافحه میں بدتمیزی                       | "               | بعض عمل طاهرا فيربونا بادر في الحقيقت شر    |
| "       | مدینهٔ طیبه کی حکایت                     | "               | لے لیںا بعض وقت براہمی ہے                   |
| ۳ ۱۹    | وین صرف نمازروزه کا تا منہیں ہے          | ۲۰9             | بیعت کے وقت کا نذرانہ یصدون عن              |
| ,,      | مہمانوں کے ساتھ دھتور کا برتاؤ           |                 | سبیل اللہ ہے                                |
| //      | قصەحدىث بقيع غرقد                        | "               | آبدعت ہے نورقلب جا تار ہتا ہے               |
| "       | تبجد کواٹھناا در ڈھیلے بھوڑ تا<br>-      | "               | رسوم بصورت دین اشد میں                      |
| ۳۲۰     | زیادہ تعظیم کرنے والاوقت پر کام نیس دیتا | rjo             | مولا نامملؤك على صاحب كى حكايت              |
| "       | ملے جلے چلنے کے منافع                    | الاسو           | مولوی مظفرحسین صاحب کی دوسری حکایت          |
| "       | عرب كادستور بابت تزك تضنع                | "               | حضرت مشکوی کی حکایت                         |
| "       | حسور مجمع مين كس طرح بيضية               | 717             | تهذيب حال كى حقيقت تفسع ہے                  |
| ۱۲۳     | بجرت كاقصه                               | 11              | حلال کی کمائی میں تکلفات نمیں ہو کتے        |
| "       | مصافحه بین بدتمیزی                       | 4               | ایک وکیل صاحب کی سادگ کا قصہ                |
| אין     | و عدل بین النساء مشکل ہے                 | ٦١٢             | آ جکل کی وضعداری تر فع اور تکبر ہے جو       |
| "       | ایک ٹنا مرکا قصہ                         | "               | رفته رفت طبعی بن گیا ہے                     |
| "       | چوہوں کا قصہ                             | μ               | کایت<br>ا                                   |
| "       | عدل مِن وَقَتِينَ                        | μ               | رکایت<br>- سا                               |
| 444     | عدل صابر کا کام ہے یا ظالم کا            | "               | صحابه میں بناوٹ نیقی مگراطاعت بے حدیثی      |
| "       | ادبالاسلام                               | "               | راستد می حضور کسب سے چیچے چلتے تھے          |
| ۳۲۲     | تمہید                                    | ۳۱۳             | طاہری تہذیب علامت نے نعلقی قلب ہے           |

| صفحاتمبر | <u>۲۲</u> عنوان                             | حدير      | عنوان                                   |
|----------|---------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| mm.      | نی زیانهٔ مل کا تواب بھی زیادہ ہے           | 240       | خطبه ماتوره                             |
| انهم     | نمازی در ی ادائے حق نماز ہے                 |           | القامة الصلوه كيمعني                    |
| 1 1      | جکایت                                       | 444       | نماز میں بےاحتیاطی                      |
| 777      | نمازنه پڑھنے پرسزامقرر کرنا                 | 426       | بيارى نمازى مثال                        |
| WWW      | بنمازی کی تشبیه شرک ہے                      | rra       | مستمعی صورت بھی قدر ہوجاتی ہے           |
| المالم   | من ترک الصلوٰ قامت مدا کے معنی              | mr9       | حضرت ايوذره كاقصه                       |
| "        | شرک کی برائی                                | ۱۳۰۱      | حضرت عباس کی قوت اور رحمه کی            |
| 100      | دن وغير د كامنحوس مجصا اورشگون ليرآ         | "         | تعددازواج براعتراض كاجواب               |
| 1/2      | شهبيد مردول كالبثتا                         | 441       | اس کا جواب که حضور کو کنواری کڑ کیاں    |
| ١٣٣٩     | معاشرت بھی جزودین ہے                        |           | نبين مل سكتي تحيين                      |
| "        | مندواني برتن أورلباس وغيره كااستعال         | 10 y 15 1 | قرآن شریف کی دلر بائی                   |
| "        | دهوتی با ندههنا                             | ۳۲۳       | خاندانی اور غیرخاندانی میں فرق ہوتا ہے  |
| اعم      | ال شبه كاجواب كه علما ومين بورية تبيع نهيس  | 776       | اغیار سے اتنا شرنبیں جتنا اپنوں ہے ہے   |
| 12/4     | ا یک بزدگ کا اتباع سنت                      | "         | ایک کرکا قصہ                            |
| "        | حضرت خوانية تشنيذي كالتباع سنت اورادب       | 440       | جديدتعليم كمتعلق أيك قصه                |
| "        | ذ کراللہ اور صحبت ہے قہم حاصل ہوتی ہے       | "         | م ورنمنث کالج کوتر چیج                  |
| 749      | فرائض بوجين من صرف ميراث حاصل               | 7774      | اصرارعل المعصيت كمتعلق أيك قصه          |
|          | ڪرني مقصود ٻوتي ہے                          | "         | بچوں کوعلم معاش میں منہمک ند کرنا جا ہے |
| 100      | تشبه بالكفاركي ترويد صديت                   | ۲۳۷       | موجوده تعليم صرف عافل ہي كرنے والى تبيس |
| ".       | تھبہ کی تر دید عرفی ولیل ہے                 | 1         | بلكددين كوبربادوعارت كرف والى ب         |
| ,        | حرام اور مکرده کوتان کرنادلیل عدم محبت ہے ۔ | ۳۳۸       | •                                       |
| 701      | مسجد میں انگریزی بولنا                      | //        | احكام شريعت تنك تبين على رواج _         |
| "        | ادب بردی اور ضروری چیز ہے                   |           | پيدا بولي ب                             |
|          | ·                                           | "         | رواج سے مُرائی حجب جاتی ہے              |
|          |                                             | rrq       | ایک دیندار کا قصه<br>م                  |
|          |                                             | "         | ایک اور دیندار کا قصه<br>               |

بسم الله الرحمن الرحيم أنحمده و تصلى على رسوله الكريم. اما بعد! وعوت كي ورخواست اور حضرت كا اتكاراً يك وجهت.

واقعہ: ایک جگہ دعوت کھا کر چلنے کو ہوئے ایک صاحب نے شام کی دعوت کیلئے عرض کیا۔ بعدعرش کرنے۔ کے بیمعلوم ہوا کہ وہ شخص جارسال ہوئے بیعت ہوئے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ کوئی خطاس عرصہ میں میرے یاس بھیجاانہوں نے کہا کنہیں اس پرفرمایا۔

ارشاد: بھر میں آپ کی دتوت کیے قبول کراوں جائے قیام پرآئے اور دعوت کیلئے وہاں کھئے بیقو دوسرے کا مکان ہو ہاں گفتا ہوگی۔ (چنانچہ وہ صاحب بعد ظهر جائے قیام پرآئے اور دعوت کیلئے برقعہ چش کیا اس برآپ نے فرمایا شکایت یہ ہے کہ آپ استے روز ہے بعت ہیں ندخط کتابت کی نہ کوئی بات ہو چھی اب تدارک بیہ وفا فی ہو جائے گ وہ ہے گہ آپ کی درخواست ندمنظور کی جائے (انہوں نے کہا غلطی ہوئی اس پرفرمایا) جب غلطی رفع ہوجائے گ تو ہم بھی عذر رفع کردیں گے بلاایسی بھی بے تعلق کرتے ہیں کہ مجھ کوئل کر سے بھی نہیں معلوم ہوا کہ تم ہو کوئن جب غلطی جھوڑ دیں گے۔ یہ بات کی بجھ تو سزا ہونی چا ہے۔

حفرت کے سامنے سے بچے ہوئے کھانے پرحضرت کی الثارُ

واقعہ: ایک جگہ دعوت تھی وہاں گئے جب کھانا کھا چکے تو ایک صاحب جوہمراہیوں میں تھے حضرت کے سامنے کا بچاہوا مترک سمجھ کرا کٹر لوگ کھاتے سے سامنے کا بچاہوا متبرک سمجھ کرا کٹر لوگ کھاتے ہیں ووسری بات ان صاحب نے رہے گئے گہروٹیال کہیں اس کے سامنے اور کہیں اس کے سامنے رکھنی شروٹ کردی تھیں ھالانکہ وہ مہمان تھے حضرت نے اس بران کوچھڑ کا اور فر مایا۔

ارشاہ: اس کے متعلق ایک تو مسئلہ ہے وہ یہ کہ جو کھاتا بچا ہوا ہے وہ صاحب خانہ کی ملک ہے اس میں دوسرے کوتصرف بلاا جازت درست نہیں اگر بڑا شوق ہے تو صاحب خانہ ہے ما نگ کر کھا لیجئے اور مسئلہ کے علاوہ اس میں ایک خرابی ہے ہے کہ دوسرے شخص کو یعنی جس کے سامنے کا کھانا کھایا ہے بتانا ہے کہ آپ ایسے بیں اور ابنی عقیدت جنانا ہے کہ ہم ایسے عقیدت مند ہیں ۔ ایک ہید کھر والوں کوخود اس کھانے کا لینا منظور ہوتا ہے وہ بسند نہیں کرتے دوسرے کو دینا اور ہے سب با تمی بالکل ظاہر میں مگر رسم عالب ہو گئی سے تھاکی کونیوں کا بندو بست کرنے پر فرمایا) آپ کوئی نشظم ہیں آپ تو خود مہمان ہیں ہے۔

جیسے میز بان بھائے بیٹیے اور جس طرح کھانا رکھے رکھنے دیجئے آپ کواس سے کیا بخت ،بات یہ ہے کہ آپ اپنے کو بڑا جاننے بیل کہ ہم بھی پچھ بیں۔اس لئے ہر بات میں دخل دیتے ہیں۔ساری خرابی اپنے کو بڑا جاننے کی ہے۔

اگرآ دی اسپے کوسب سے بست جانے تو ہرکام کی جرات ندکرے گا۔ (پھران صاحب نے راستہ میں کہا کہ حضرت یہ مسئلہ معلوم ندتھااس پر فر ما یا اس کا گریہ ہے کہ ہرکام ہونچ کرکرے ہے سوچے نہ کرے پھر فلطی بہت کم ہوگا۔ اس طرح ہرکام میں سوچے گا تو سوال کرنے کی نوبت بھی کم آئے گی۔ بہت تی یا تمیں خود بی حل بوجا کمیں گی۔ بیشہ خیال رکھتے ان یا توں کا بعض وقت میز یان کو بعضی حرکت مہمان کی بہت تا بہند اور تا گوار ہوتی ہے ایسانہیں جا ہے اور آپ میرے پاس استے وثوں سے بیں گر آپ کوچھوٹی باتوں کا بعض دیوں سے بیں گر آپ کوچھوٹی باتوں کی بہت تا بہند اور تا گوار ہوتی ہے ایسانہیں جا ہے اور آپ میرے پاس استے دنوں سے بیں گر

## ملفوظات سفرتممير بورمهار جمادي الاول يستساه

#### توسل كى حقيقت

واقعہ: ایک صاحب نے دریافت کیا کروسل کی کیاحقیقت ہے۔اس پر فرمایا:

ارشاد: منقول تو دیکھائیں مگریوں تبخویں آتا ہے کہ کی شخص کا جو جاہ ہوتا ہے اللہ کے زوی کے اس جاہ کی بقدراس پر رحت متوجہ ہوتی ہے توسل کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ جتنی رحت اس پر متوجہ ہوتی اور جتنا قرب اس کا آپ کے زوی کے اس کی بر کت ہے جھے کوفلاں چیز عطافر ما کیونکہ ہمیں اس شخف اور جتنا قرب اس کا آپ کے زوی کے ہاں کی بر کت ہے جھے کوفلاں چیز عطافر ما کیونکہ ہمیں اس شخف ہے ہے۔ تعلق ہے اس کی جوقد رہے تعلق ہے اس کی جوقد رہے تا کا خوال صالحہ کا توسل آیا ہے حدیث میں اس کے معنی بھی یہ بیں کہ اس ممل کی جوقد رہے تھا تھا کی خوقد رہے تا ہے اس کے ہم پر رحمت ہو۔

پس معنی میہ بیل کدوہ عمل رحمت کا سبب ہے ،اورواقع میں سبب ہے بھی اور بیرتوسل عمل کے ساتھ حدیث سے بھی ثابت ہے ( ایک صاحب نے عرض کیا کہ اعمال کا واسطہ ندد ہے تو حرج ہے اس پر قرمایا) واجب تونہیں جوشبہ ہوا۔ایک جواز کی صورت بتلائی ہے۔

# رجاءافضل ہے یاخوف

بھراس شبہ کوا ہے اعمال کے توسل میں ان کے مقبول ہونے کا گمان لازم آیتا ہے دفع فرمایا

کہ بھی انسان پررجاء کا غلبہ ہوتا ہے بھی خوف کا اور بھی انبساط ہوتا ہے اور بھی انقباض جو حالت جس وقت غالب ہواس کا اتباع کیا جائے (ایک صاحب نے بو پھا کہ رجاء انفنل ہے یا خوف اس پرفرمایا ایخ موقعہ پر ہرایک محموو ہے۔ جیسے تھی این موقعہ میں اور شہدا ہے موقع میں جیسے طبیب کے حسب موقعہ سہل منضج وونوں جو پر کرتا ہے اور سب محمود جیں اب کوئی اعتراض کرنے بھے کہ اس کوتو یہ نے لکھا اور اس کو ناعتراض کرنے بھے کہ اس کوتو یہ نے لکھا اور اس کوئی اعتراض کرنے بھے کہ اس کوتو یہ نے لکھا اور اس کو ناعتراض کی حماقت ہے۔

#### حضرت کاہمراہیوں سے پہلے سوار نہ ہونا۔

— واقعہ ہمیر بورے اشیشن سے جلنے کے وقت لوگوں نے سب سے پہلے حضرت والا کوسوار کرتا جا ہاتواس برفر مایا۔

## جاه کے متعلق

واقعہ: اشیشن پر سابتی قید یوں کو لئے ہوئے تھے جیسا کہ معمول ہے اس وقت جھزت والا نے فرمایا۔

ارشاد: اس سے جاہ کی حقیقت معلوم ہوتی ہے جیسے قیدی مقید ہیں ایسے ہی سیاہی قید یول کے ساتھ

حسن العزية كي من العزية كالم

مقید ہیں۔ پس اہل جاہ بھی مقید ہوتے ہیں۔ چنانچیان کو ہر وفت ایسے خیالات رہے ہیں۔ کوئی معتقد نہ ٹوٹ جائے کوئی یوں نہ کہے کوئی طعن نہ کرے کہیں کسی کو بیہ برا نہ معلوم ہوخصوص آ جکل کے مشارمخ میں ایک ریمی ہے کہ کوئی اپنا معتقد دوسرے کا معتقد نہ ہوجائے۔

## ریل میں تیسرادرجہ بہتر ہے

ریل کے ادنی درجہ میں جسمانی تکلیف تو ہوتی ہے کہ بچوم ہوجاتا ہے مگر روحانی راحت ہے کے ونکہ اکثر کیونکہ متبرک لوگ نہیں ہوتے اور اعلی درجہ میں جسمانی راحت تو ہے مگر روحانی تکلیف ہے کے ونکہ اکثر مذاتی کے خلاف لوگ ہوتے ہیں۔ اور بردے درجہ میں اوگ ہماری رعایت کرتے ہیں۔ اور بردے درجہ میں اوگ ہماری رعایت کرتے ہیں۔ اور بردے درجہ میں دوسرواں کی رعایت کرنی بڑتی ہے ایک دفعہ ہم بردے درجہ میں سوار تھے اس میں ایک عیسانی شخص مذہبی گفتگو کرنے گئے دوجہ میں سے داست کے گا۔ میں نے منہ کی گفتگو کرنے گئے کہ تفریح سے راست کے گا۔ میں نے کہا کہ یہ موقعہ اس گفتگو کا نہیں کہنے گئے کہ تفریح سے راست کے گا۔ میں نے کہا کہ یہ موقعہ اس گفتگو کا نہیں ہولے ۔

واقعہ: ہمیر پورتقریبا دوکوں رہا ہو گا وہاں اکے تھیرے معلوم ہوا کہ ہمیر پور میں بعض لوگوں نے گولے بنوائے ہیں اس غرض سے کہ جس وقت حضرت والا قریب شہر کے آجا کمیں تو ان کو چھوڑا جائے تو حضرت نے ان صاحب نے جواس کے نتظم تھے فرمایا۔

ارشاد: میزبان کومناسب ہے، سیکہ ایسی بات کرے جس سے مہمان کورا دست پہنچے شدہ ہے کہ جس سے مہمان کورا دست پہنچے شدہ ہے کہ جس سے کلفت ہو جناب ہمارے تو ہے گوئے ہیں کہ اللہ کاراستہ بتانا کمیں اوگوں کو ہدایت کریں اور وہ اس پر مجل کریں (چنانچا کیے گفت و ڈرا کرممانعت کردی) (پینمونہ ہے اس کا کہ حضرت والا کوذرا بھی جاہ اور اپنا بڑا بننا مقصود نہیں ۔ آ جنگل سے بات بعض علما میں بھی مفقوہ ہے کوئی حضرت والا کی خدمت میں قیام کرے دیکھے تو معلوم ہوگا کہ حضرت میں کتنی تو اسعی ہے آ جنگل کے مجان جاہ تو گوئے جھوڑ نے کوئخر بیجھتے ہیں۔ ) از جامع

#### عمده انتظام

جس روز کانپور سے جمیر پور جانے والے تھے حضرت والا نے کمترین سے فرمایا کہ ان ساحبوں کے نام لکھاو جوساتھ جائمیں گے اول ان کے جوہمراہی ہیں پھر جوسا حب باہرے آئے ہوئے

# شامیانے کی وجہ تشمیہ

واقعہ: حضرت نے مجھے ہوچھا کہ شامیانے کو شامیانہ کیوں کہتے ہیں۔ میں نے کہا مجھ کونیس معلوم اس پر فرمایا۔

ارشاد: شامیاندابل شام کی ایجاد ہے جے میں جوشامی لوگ آتے میں تو اللہ اکبران کے ساتھ بڑے بڑے خیمہ اور شامیانے ہوتے ہیں گویہال کی نسبت ان شامیا نول میں پچھ تغیر ہے مگر ایجا دو بیٹ کی ہے۔ فقط۔

## همير يورمين مستورات كابيعت هونا

جس روز ہمیر بور میں حضرت والا بہنچ بعد مغرب وعظ ہوا۔ جس میں مستورات بھی تھیں مستح کو چند مستورات کی طرف سے درخواست بیعت کی ہوئی چنانچ حضرت والا ان کے مکانوں پرخود تشریف لے گئے اور ان کو بیعت فرمایا۔ جب بیعت کرنے کیلئے اندر گئے تو مکان کے اندر پردہ ہور ہاتھا تو میں نے عرض کیا کہ حضرت میں بھی اندر چلوں تو ارشاد فر مایا کہ مالک مکان سے اجازت لینے پر جاسکتے ہیں۔ ویسے جائز نہیں۔ چنانچے میں نے اجازت لے لی اور اس کے بعد جس جگہ اتفاق ہوا تو اجازت لیکر جاتا تھا اندر مکان کے پہنچنے پر پردہ درمیان میں تھا حضرت والانے کسی محرث مخص کو اندر پروہ کے کھڑ اگر دیا اور ان سے فرمایا کہ چومیں سوال کروں ان عورتوں سے اس کا جواب لے کر بھے سے کہتے جاؤ۔

# بيعت كالمفصل بيان

سوال: بہنتی زیورد یکھایا ساہ یانیں۔ جواب ساہے ۔ سوال ۔ کونسا حصہ۔ جواب بہایا حصہ اس پر حفترت نے فرمایا بہت کم سناہے بورٹی کتاب سنیں اپنے شوہر بی سے ٹن لیا کریں اور سات حصے تو ضرور بی این لینے چاہیں 'پھر حفترت نے فرمایا کہ ان سے پوچپنوسنو گی ممل رکھوگی ۔ خواہ کمل کرنا نفس اور طبیعت اور عادت کے خلاف ہو۔

غرض مب نے اقرار کیا۔ اس کے بعد حضرت نے پروہ کے اندراپنے رومال کا گوشہ بڑھادیا کہ وہ بینی ہاتھ میں لے لیں اور خطبہ پڑھااوراما بعد ف اعبو ذیب اللہ مین الشیسطن المرجیم ہسم اللہ المرحمن الموحیم۔ بڑھ کریہ تین آپتیں تلاوت کیں۔

يا ايها الذين آمنوا اتقواالله و ابتغوا اليه الوسيلة و جاهدوا في سبيله لعلكم تشفلحون يا ايها الذين امنوا اتقواالله و كو نوامع الطندقين. ان الذين يبا يعو نك انما يبا يعون الله طريد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه. ومن اوفي بما عام عليه الله فسيتوتيه اجراً عظيماً. ط

اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ جوہیں کہتا جاؤں وہ اپنے دل میں کہتی جاؤں نے کہوتو ہے کی میں سے بھرک سے کفرے بدعت سے جھوٹے بڑے گنا ہوں سے ایمان لائی میں اللہ پاک پراوراس کے سیح رسول پر لاالملہ الااللہ مصحمد رسول اللہ عبد کرتی ہوں میں کہ پانچوں وقت کی نماز پڑھوں گی رمضان شریف کے روز سے رکھوں گی۔اللہ رسول شریف کے روز سے رکھوں گی۔اللہ رسول شریف کے روز سے رکھوں گی۔اللہ رسول سے اللہ ہوگا تو زکوۃ دول گی زیادہ گنجائش ہوگی تو جج کروں گی۔اللہ رسول کے احکام جہاں تک ہوسی گا بجالاؤل گی اور جن باتوں سے منع کیا ہے ان کو ہر گزند کروں گی۔اگر خطا ہو جائے تو فورا تو ہر کرلول گی بیعت ہوتی ہوں چاروں سلسلوں میں چشتیہ، قادر سے انتشاند سے اسپرور دیے ،اسے جائے تو فورا تو ہر کرلول گی بیعت ہوتی ہوں چاروں سلسلول میں چشتیہ، قادر سے انتشاند سے اسپرور دیے ،اسے

بعض لوگ بیعت کے بعد خبر ہی نہیں لیتے اور جواب پوچھنا ہو پوچھ لیں در منہ بعد میں بذراجہ خط کے فقط ۔ (بہت می مستورات بیعت ہوئیں البتہ جن کے فاوند موجود نہ تھے اور انہوں نے بیعت کی ورخواست کی تو حضرت نے فرمایا کہ بلاا جازت فاوند کے بیعت نہ ہونا چا ہے ہاں اگر قر اس سے اجازت معلوم ہو جائے تو فیر ورزیمی آپی میں پھوٹ پڑ جاتی ہے حضرت بیعت فرما کر منکان پرتشریف لے معلوم ہو جائے تو فیر ورزیمی آپی میں پھوٹ پڑ جاتی ہے حضرت بیعت فرما کر منکان پرتشریف لے آئے تھا نہ بھون میں ایک صاحب کا خط ہم پر پور ہے آیا تھا کہ جو مستورات حضرت سے بیعت ہوئی تھیں تھوڑ ہے ہی عرصہ میں ان کی حالت کچھے ہوگئی اور ان کو بہت نفع ہوا دین کی طرف بہت توجہ ہوگئی اور ان کو بہت نفع ہوا دین کی طرف بہت توجہ ہوگئی اور ان کی عالت دیکھ کے دوسری مستورات کارتجان آپ کی طرف ہور ہا ہے۔ جامع۔

### سرمەسنن عادىيەسى ہے

واقعہ: ایک صاحب نے کہا کہ ہرمہ بھے کوموافق نہیں میں اس سنت سے محروم ہوں۔ میری قسست۔ اس برفر مایا:

ارشاد: بینت با معنی الاعم بیعنی عادات میں سے ہوادات میں سے بیم سنت بالمعنی الاخص نہیں۔ بیعت میں جلدی مناسب نہیں

واقعہ: ایک صاحب نے کہا کہ میں غریب ہوں جاررو پیدکا نوکر جھے کو بیعت کر کیجئے ۔ تو ہہ کراد یکئے

فسن العزيز ---- جلد جبارم

ارشاد جلدی میں خرابی ہے بیعت میں جلدی نہ سیجے بعض اوقات بیخرابی ہوتی ہے کہ بیعت ہو جائے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم کہاں جا پینے جس سے بیعت ہونے کا ارادہ ہو پہلے اس کا طریقہ معلوم کرلیا جائے ایسے خص کو دھو کہیں ہوتا۔ جب میراطریقہ ہی نہیں معلوم تو دوسرا بہکا سکتا ہے۔ میں نے ایسے دافعات دیکھے ہیں اور توقف میں حرج ہی کیا ہے۔

دیکھوا گرکوئی کسی کونماز پڑھائے تو پہلے یوں کہے گا کہ وضو کرلونماز ہے پہلے وضو ہوتا جا ہے طریقة معلوم کرلیمنا بجائے وضوا وربیعت بجائے نماز ہے۔

پھڑاںیا شخص پکا ہوتا ہے اندیشہ اس کے ڈگھانے کا نہیں ہوتا۔ میں پرچہ پر کتابیں لکھے دیتا ہوں پہلے ان کود کھے لیجئے پھرموقعہ ہوگا۔ خط کے ذراجہ بیعت ممکن ہے۔ بہشتی زیور ،اصلاح الرسوم ،تعلیم الدین ، جزاء ایمان ،فروع الایمان ،وعوات عبدیت کے جتنے حصہ دیکھ کیسکیں ان میں وعظ ہیں ان سب کے سطنے کا بینۃ ایک مدتھا۔

تفانه بھون لے منطق مظفر گرمطیع الدادالمطالع منتی رفیق احداور در سرا بیت ہے۔ مولوی شیریلی مالک اشرف المطابع تمانه بھون ضلع مظفر گر\_

# حضرت والاكى بيدارمغزى اورفهم وفراست

واقعہ: حضرت والا کانپور ہے ہمیر پورروانہ ہونے کو تضاور بڑی بیرانی صاحب کا ارادہ بعد صحت کھانے پکانے کا تھا مساکین واہل خصوصیت کیلئے تو ہدائے ہوئی تھی کہ گھی ہمیر پور ہے خریدا جائے کھانے دہے گھانے کہ خانچہ کی وہیں ہے خریدا گیا۔ ایک جبہ پٹین کا اس کے لانے کو ہمراہ تھا سلغ تمیں روپیہ کا گفایت دہے گی چنانچہ کھی وہیں ہے خریدا گیا۔ ایک جبہ پٹین کا اس کے لانے کو ہمراہ تھا سلغ تمیں روپیہ کا تھی تھا تین پاؤ گھی اس ہے نے رہا ہمت ہے احباب کی رائے ہوئی کہ کی گھر ہے گھی کا استعمالی برتن منگا کہ تھا تین پاؤ گھی اس ہے دنگا رہا ہمت ہے احباب کی رائے ہوئی کہ کی گھر سے گھی کا استعمالی برتن منگا کراس میں رکھ کرلے جا کیں۔ چنانچہ ایک صاحب نے کہا کہ ہمارے یہاں سے منگا لیجئے اس پر حضرت والانے فرمایا۔

ارشاد: ذراعورتوں کے دل سے بوچھوآپ نے تو کہد یا کہ گھرے منگا لوعورتوں کوالیے برتن کے مقابلہ میں اشرقی دینا آسان ہوتا ہے۔ آپ کو کیا خرکتنی ان کوگرانی ہوگی۔ میں گرانی نہیں جا ہتا مجھے منظور

فا کدہ: بظاہر بات تو ذرای ہے گرواقعی بڑے پاید کی ہے اسے حضرت والا کی بیدارمغزی اورفہم کا بخو لی انداز ہ ہوتا ہے کہیسی چیوٹی چیوٹی باتوں پرحضرت کی نظر ہے ور نہ حضرت اگر ذرا زبان بلا تے تو دس برتن موجود ہوجائے فقط جامع -

پھر فر مایا میں تو یہ یو چھتا ہوا بھی گھبرا تا ہوں کہ خوشی ہے دوتو لےلوں ورت، نہ لول کیونگہداس ے جواب میں لحاظ ہے بہی کہدیتے میں کہ خوشی سے ویتا ہوں چنا نچے ہمارے وطن میں ایک شاوی ہوئی بعد نکاح بید ستور ہے کہ لڑکی والالڑ کے والے کوخر چ کی ایک فہرست لکھ کر دیتا ہے کہ بھنگی کوا تنا دواور بھشتی کو ا تناد و چنانچیاس فهرست میں ایک روپید مسجد و مدرسه کا بھی تھا آٹھ آند مسجد کے اور آٹھ آند مدرسہ کے ایک حافظ صاحب جوہتم مسجد کے تقےاس روپیا کو لے کرمیرے پاس آئے میں نے کہا کہ میرے زویک جائز نہیں ہے کیونکہ اڑکے والامجمع سے شرما کردیتا ہے۔اس لئے مجھے شبہ ہے جواز میں ایج چھے کرنے گئے کہ خوثی ہے دیا ہے میں نے کہا کہا جھا یو جوز آ ؤنگراس طریقہ ہے کہان کو واپس کر دواور پیکہنا کہ جو نکہ رسم کے طور پر دباؤے ویا گیا ہے اس کئے بیرجائز نہیں ابھی امتحال ہوجائے گا کرلو۔ چنانجہ وہ لے گئے اور اس طرح کیا توانہوں نے صاف کہا کہ بچے تو یہ ہے کہ میرا ول تو نہ جا ہتا تھا ہے شک کھا ظ ہے ویا تھا۔اورا گر عافظ صاحب یوں کہتے کہ خوشی ہے دیا ہوتو دے روتو وہ ہرگز واپس ند لیتے جب واپس کر کے وہاں سے جلے تو انہوں نے پھر بلایا کہا ب تو یہاں کوئی مجمع نہیں اور میرے قبضہ میں بھی آ گیا لیجئے اب خوشی ہے دیتا ہوں چنانچہوہ لے آئے اور کہا کہ آپ درست فرماتے ہیں۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ انتاع شریعت کی یہ برکت ہے۔اب جائز صورت سے ملا نقصان بھی نہ ہوا۔ادل تو اتباع میں دنیا کا بھی ضرر نیس ہوتا۔اورا اً گر ہو بھی تب بھی دین ہی کو مقدم رکھنا جا ہے امام غزائی نے لکھا ہے کہ اگر مجن سیسی سوال کرنے ہے زیادہ ملے اور خلوت میں کم وہ زائم تی حرام ہے کیونکہ دینے والے نے بچنع کے دباؤ سے دیا ہے جب تھانہ بجون کا مدرسہ شروع ہوا تو میں نے ایک مضمون لکھا ۔جس میں کسی کا نام نبیں لکھا۔مضمون پیرتھا کہ بیا بیک دین کام آگرآ پ حضرات اس کام کوخروری سمجھیں تو شریک ہوجا تھی ایک بھٹگی کالڑ کا تھا جومسلمان ہو گیا تھا۔اس کو وہ کاغذ دیا کہ او گوں کے پاس لے جائے اس کی وجاہت سب کو معلوم ہے اس سے کہد دیا کہ کوئی جو پچھ ککھ دے وہ لے آتا اور جوا نکار کرے جھے آ کراس کا قول مت نقل کرنا۔ خیرکسی نے آٹھ آنہ لکھے

کسی نے روبیہ لکھا۔ بس میہ چند دہالکل حلال تھا لوگ اس باب میں احتیاط نہیں کرتے حالا نکہ حق العباد کا قصہ بڑا اہم ہے۔ اس کے متعلق ایک کام کی بات عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ خدا کی نافر مانی کرنے میں اپنائی تقصہ بڑا اہم ہے۔ اس کے متعلق ایک کام کی بات عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ خدا کی نافر مانی کرنے میں اپنائی تقصال ہے خدا کا نہیں اور معاشرت کی برنظمی میں مخلوق کو تکایف ہوتی ہے خواہ ذرا ہی کی تکلیف ہو۔ اس لئے حق العباد میں بہت ابتمام جانے۔ فقط۔

# مستورات کے پردہ کے متعلق ایک عجیب بیان

اگر بردہ کی شرکی تا کید بھی نہ ہوتی تو غیرت بھی تو کوئی چیز ہے بڑی غیرت کی بات ہے کہ ا یک عورت کوروسراد کیجے رو پیدادنی ورجہ کی جیز ہے۔لیکن اگر روپیدریل میں کسی کے پاس ہوتا ہے تو وہ ہر مسی کونبیں دکھا تا کہ مرغوب شے ہے دوسر کے کوحرص نہ ہوجائے پس مصلحت ای کو مقتضی ہوتی ہے کہ سی کو د کھایا نہ جائے تو عورت تو اس ہے زیادہ اور حفاظت کی چیز ہے۔ فقہاء تھماء امت ہیں انہوں نے جوان عورت کوسلام کرنے تک کوشع لکھا ہے کیونکہ جوان عورت جب سلام کرتی ہے اس ہے بھی اس کی طرف میلان ہوتا ہے حضوں ملاقعے کی از واج کے بارے میں ارشاد ہے فیطمع الذی فی قلبہ موض حالانکہ اول تو صحابة تحود اعلى ورجه كے متقى مجران كے قلب ميں آپ كى عظمت اور محبت اليي جس كى كو كى نظير نہيں \_ بھران بیمیوں سے ہمیشہ کیلئے نکاح بھی حرام ہا وجو دان سب با توں کے فرمایا۔ فیسط مع الذی فی قلبہ مرض ا*ورفر*بایااذا سشلتیمیو هن متاعا فاسئلو هن من وراء حجاب توجب نی کی *یبیول* کی نسبت بیقانون جاری کیااوراس میں بیچکت بتلائی کے دونوں کے دل پاک رہیں ڈالمسسے کے مسلم اطهه ولقلوبكم و قلوبهن پهرآج كون ب جوان سے زياده مدى طبارت وتقزيس ہوسكتا ہے۔ يوتو نصوص ہیں ادھر فقہا ، کے بندوبست و مکھتے اورصوفیہ کے یہاں تو اور بھی تنگی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ امردول اورعورتول ہے نرم برتا وُاور گفتگو کرنار ہزن طریق ہے بہر حال مرد وعورت میں باہم میلان طبعی بات ہے۔ بہت ہی احتیاط کی ضرروت ہے بعض عورتیں اس قدر بے باک ہیں کہ مضامین شاکع کرتی ہیں اوراس میں نام بھی اپنامعہ پورے پیتالکیو یق ہیں طالا نکہ مضامین سے مقصود جب محض افادہ ہے تو اس میں یے کیا ضرورت ہے کہ نام بھی ہوا کی لڑی نیک ہے اس نے چھے مفید مضامین مرتب کر کے ایک نصائح کی کتاب بنائی اور میرے میاس بغرض اصلاح بھیجی نام بھی اپنا خطبہ میں لکھودیا میں نے اس کو کاٹ کر میا کھو دیا (راقم الله کی ایک بندی اور میں نے اس پر یجھ سطریں بطور تقریظ کے اپنی کھودیں کہ آگروہ اپنانا م چھا ہے تو تقریظ نہ چھاپ سکے اور وہ صمون تھا کہ میں نے یہ کتاب ویکھی سے ریادہ مجھ کو یہ بات بسند آئی کہ موء لفہ نے اپنانا م ظاہر نہیں کیا ۔ بعض فقہانے یہاں تک لکھا ہے کہ سبتی کو چھا تک ہے علیحدہ رہنا جا ہے گووہ خود محرم ہے مگرا ہے لڑکوں کیلئے بسند کرنے کے واسطے اس کہ میتیجی کو چھا تک ہے علیحدہ رہنا جا ہے گووہ خود محرم ہے مگرا ہے لڑکوں کیلئے بسند کرنے کے واسطے اس پر نظر کرے گا۔ اور فقہانے فرمایا ہے کہ خورت کو اجبوٹا کھا تا جا تر نہیں کیونک اس کھانے ہے ہی رغبت ہوتی ہے میں نے اس کا بیا ترظام کر رکھا ہے جو کھا نا بچا ہوا گھر میں جا تا ہے آگر معلوم نہ ہوکہ س کا کھا یہ جو کھا نا بچا ہوا گھر میں جا تا ہے آگر معلوم نہ ہوکہ س کا کھا یہ جو کھا نا بچا ہوا گھر میں جا تا ہے آگر معلوم نہ ہوکہ س کا کھا یہ جو کھا نا بچا ہوا گھر میں جا تا ہے آگر معلوم نہ ہوکہ س کا کھا یہ وا ہے تو تب کھا لو در نہ مت کھاؤ۔

فقہاء نے بہاں تک احتیاطی ہے کہ لکھتے ہیں 'ا جنبی عورت کی چا در اور کھنا حرام ہے ہمارے بہاں ایک منتی عبدالرزاق تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے ایک افسر نے پروہ پراعتراض کیا کہ مسلمان عورتوں کوقید میں رکھتے ہیں۔ میں نے کہا قید کس کو کہتے ہیں تو اس نے کہا کہ کسی کو نہ نگلنے و بنا بیقید ہم نے بین جا کہ کہ کہ ہیں جو وہاں شان ہوتی ہے قید وہ کہ قیدی نگلنا چا ہے اوراس کو نگلنے ندویں۔ پس حقیقت قید کی خلاف طبع پر مجبور کرنا ہے ہوتی ہے قیدوں کہ گلانے ندویں۔ پس حقیقت قید کی خلاف طبع پر مجبور کرنا ہے اور ہمارے بہاں بیرحالت ہے کہ اگر عورت کو گھرے نگالیں تو وہ اندر گھے تو اس کیلئے قید باہر نگلنا ہوا نہ کہ گھر میں بیٹھنا اس کے خلاف طبع نہیں تو وہ قید بھی نہیں اور باہر نگلنا خلاف طبع ہے اس گھر میں بیٹھنا کیونکہ گھر میں بیٹھنا اس کے خلاف طبع نہیں تو وہ قید بھی نہیں اور باہر نگلنا خلاف طبع ہے اس کے وہ قید ہے اور میں نے کہا بات ہے ہے کہ ہمارے بہاں چا ہے تھے گر شریف عورتوں کو مرنا قبول ہے لیکن باہر نگلنا جو اب رہ گیا ایک رئیس تھے وہ وہ اپنی نیوی کو باہر نکالنا چا ہے تھے گر شریف عورتوں کو مرنا قبول ہے لیکن باہر نگلنا قبول ہے اس میں وہ جو ان سے ماری گئی۔ قبول نہیں گھر میں بیٹھنا ان کی فطرت ہے چنا نچھائی اختیاتی اختلاف میں وہ جان سے ماری گئی۔

ہماری طرف کی اکثر عور تیں ایسی ہیں کہ قیقی بھائی کے پاس تنہا بیٹھناان کو گوارانہیں۔ نیز پردہ میں بردی عظمت وقعت بھی ہے۔

قبريره عاكيليح ماتحدا تلائي يأنهيس

واقعہ: حضرت والا قبرستان میں تشریف رکھتے تھے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ قبر پر ہاتھ اٹھا کر وعاما گفی جا ہے۔ یانہیں - فسن العزيز ————— جلد چبارم

**ار مقعاد**: خابت نہیں بس ول میں ما لگ لے (حضرت نے چنانچہ کچھ پڑھ کر بخشا اور ہاتھ نہیں الخمائے۔)فقط۔

# مولا نا گنگوہی کا ایک ہندو سے بیعت سے انکار اور اس کی وجہ اور ایک بزرگ کے بیعت کرنے کی وجہ

ارشاد: ایک شخص ہندو جوایک بزرگ سے بیعت تھا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت مولانا گنگوہی کی حضور میں حضرت کے مرید کا سفارش لے کر بغرض تجدید بیعت آیا مولانا نے فرمایا کہ مسلمان ہوجاؤ تو مرید کرلوں و و مسلمان نہیں ہوا اور چلا گیا۔ اس پر بعض لوگوں نے حضرت مولانا سے عرض کیا کہ حضرت اگر مرید ہوجاتا تو بچھا سلام سے قرب ہی ہوتا۔ مولانا نے فرمایا کنہیں اور بعد ہوتا۔ کیونک و کُر وشفل اگر مرید ہوجاتا تو بچھا سلام سے قرب ہی ہوتا۔ مولانا نے فرمایا کنہیں اور بعد ہوتا۔ کیونک و کُر وشفل کرنے سے بعض اوقات کشف وغیرہ ہونے لگنا ہے۔ تو وہ یہ بچھتا ہے وصول الی اللہ کیلئے اسلام بھی شرط منہیں مالانکہ ان امور کو کمال میں بچھ بھی وظل نہیں دوسر سے اور لوگوں کا عقیدہ بھی خراب ہوتا ہے بعضے سمجھ حبات کہ بھر ان بزرگ نے کیوں بیعت کرلیا تھا۔ تو جاتے ہیں کہ تصوف میں اسلام بھی شرط نہیں ۔ ربھی جھوٹی جھوٹی جھوٹی بھوٹی باتوں پرنظر ہوجاتی تھی۔ کہی بڑی اس کی وجہ یہ ہے کہان بزرگ کی حالت مجذ و با نتھی۔ کہی جھوٹی جھوٹی بھوٹی باتوں پرنظر ہوجاتی تھی۔ کہی بڑی باتوں پرنظر ہوجاتی تھی۔ کہی بڑی باتوں پرنظر ہوجاتی تھی۔ کہی باتوں پرنظر ہوجاتی تھی۔ کہی باتوں پرنظر ہوجاتی تھی۔ کہی بڑی بھر ہوتا ہے کہ کیا کہدر ہا باتوں پرنشری ہوتی تھی۔ و مرایا محبوب باتھی کرتا ہوتو عاشق کا خیال اس طرف بھی تو ہوتا ہے کہ کیا کہدر ہا

ے،گرمقعودمحبوب ہیں۔ بغیراسلام تہذیب آ ہی نہیں سکتی

واقعه: غيرقومول كي تهذيب كاذ كرتفااس برفر مايا:

ارشاد: بغیراسلام کے تہذیب حقیق آئی نہیں سکتی وجہ یہ ہے کہ تہذیب اخلاق چونکہ فعل اختیاری ہے اس لئے ضروراس کی کوئی غرض اور غایت ہوگی۔ اور اغراض وقتم کے بین ایک اغراض مبتدل یعنی و وغرض کی سے صاصل ہوجاتی ہے۔ بھی کسی فعل سے۔ اور غیر مبتدل یعنی جس کا طریقہ آئیک فعل متعین ہے ہے سودوسری قوموں کی اغراض ان اخلاق سے دغوی بیں جومبتدل بیں اس لئے جب اغراض بدلیں گے تو افعال بھی بدل جا تیں گے اور اہل اسلام کا مقصود افلاق سے غرض دینی ہاس لئے نغرض بدلے گی نہ تو افعال بھی بدل جا تھیں جو مثل سے رضا سے نفل بدلے گئی نہ وافعال بھی جس فعل سے رضا سے نوافعال نہ بدلیں گے یعنی جس فعل سے رضا

حاصل نہ ہوگی مسلم وہ نعل ہرگز نہ کرے گا گواس میں دنیوی نفع ہی کیوں نہ ہومثلاً جموث نہ ہولے گا۔ کسی اینے ہے ادنی کو تکلیف نہ دبے گا۔ رہیں دوہری قومیں سوان کی وہ غرض جس طریقہ ہے بھی حاصل ہوگ ای کو اختیار کریں گے خواہ اخلاق ہے یا ترک اخلاق ہے مثلاً اگریج اولئے ہے ان کی غرض دینوی تھی تو گا اگریج ہونے وہ غرض حاصل ہوگی تو بچے بولیں گے اور جہاں جھوٹ بول کر غرض (حاصل ہوگی وہاں جھوٹ اگریج میں وہ غرض حاصل ہوگی تو بچ بولیں گے اور جہاں جھوٹ بول کر غرض (حاصل ہوگی وہاں جھوٹ بول کر غرض (حاصل ہوگی وہاں جھوٹ بولی کے اور جہاں اپنے ہے جھوٹے کو ذباہے حاصل ہوگی وہاں دبا میں بولیس گے یا تو اضع ہے ان کی غرض جاہ تھی تو جہاں اپنے سے جھوٹے کو ذباہے حاصل ہوگی وہاں دبا میں گئی ہوسکتا ہے خیرقوم میں جھیتی مہذب مسلم ہی ہوسکتا ہے غیرقوم میں جھیتی تہذیب آئی ہیں سکتی۔

# ایک بچیسی آنا کادود ههیں بیتاتھا

۔ واقعہ: ایک صاحب نے اپنے بچہ کی نسبت حضرت سے کہا کہ اس نے کسی آنا کا دودھ ہی نہیں ہیا۔ بخصری انائیں بلائیں۔اس پرفر مایا:

كدكيا عجب بي كديدا جيسى علامت بواور حرمنا عليه المراضع برخؤد الله ميال في مل كرايا بوفقط

## حضرت کے معمولات پربعض لوگوں کے اعتراضات

واقعہ بعض لوگ میرے معمولات پراعتراض کرتے ہیں حالا نکہ میرے سب معمولات کا خلاصہ میہ ہے گرانی ہے بچایا جائے اپنے کوبھی اور دوسرے کوبھی۔

# قرآن سننے میں توجہ کس طرف ہونی جا ہئے۔

واقعہ: ایک صاحب نے سوال کیا کہ جوقر آن من رہا ہووہ کس طرف توجد کھے اس پر فر مایا۔

ارشاد: حضرت میں کی طرف توجید کھے کو یا حضرت میں کا مشاہدہ کر دہا ہے نہ الفاظ کا لحاظ ہونہ معنی کا چٹا نچے صدیت میں ہے ان تعبد الله کا کا بل نراہ نیبیں فر مایا کہ کا تک ترکا الالفاظ اوالمعانی اور ارشاد ہے واذ کر اسم ربلٹ و نبتل البه نبتیالا یعنی نام لینے کے وقت خاص اس کی طرف توجہ ہواور رہا علی ورجہ ہے کہ خاص ذات کا تصور ہوا ورجو اس پر قادر نہ ہوتو اور طریقہ سے توجہ الی الالفاظ والمعانی ہی بہتر ہے (ایک صاحب نے سوال کیا کہتر کے تصور میں خیال تو الفاظ کی طرف ہو بی گا اس پر فر مایا ہم جوب با تمی کرنا

حسن العزيز ـــــــ جلد چبارم

ہوتہ عاشق کا خیال اس طرف بھی تو ہوتا ہے کہ کیا کہدر ہائے مگر مقصود محبوب ہی ہے (پیمرفر مایا۔)

# سلوک میں خفیہ تعلیم کیوں کی جاتی ہے

ہرایک کیلئے ایک ہی قاعدہ نہیں کی الفاظ و معنی کا تصور مفید ہے کی کو حضرت حق کا تصور مفید ہے کہ کو حضرت حق کا تصور مفید ہے۔ ہرایک کی استعداد جدا ہے یہی مبتدی کو الفاظ و معنی کا تصور مفید ہے۔ ہرایک کی استعداد جدا ہے یہی وجہ ہے کہ سلوک میں خفیہ تعلیم کی جاتی ہے۔ تا کہ دوسرے کو حص شدہو کہ فلا تا پڑھدر ہا ہے وہ بی میں پڑھوں گا حالا نکہ وہ اس نے مناسب نہیں ۔ پس چونکہ استعداد میں مختلف ہیں ۔ اس لئے صوفیہ مختلف طریقہ سے تعلیم کی جدا تد ہیر ہے۔ اس لئے اس طریق میں کوئی بات قابل اخفا کے نہیں ہے بلکہ بعضوں کیلئے دوسری کا رف متوجہ ہو جانا مھنر ہو جاتا ہے جیسے بعض بچاپنا سبق تو یا ذہیں کرتے دوسروں کا سبق یا درسری طرف متوجہ ہو جانا مھنر ہو جاتا ہے جیسے بعض بچاپنا سبق تو یا دنیوں کرتے دوسروں کا سبق یا درکر لیتے ہیں۔ اور پھر یٹے ہیں۔ فقط۔

# اگربیوی مرض الموت میں مہرمعاف کرے تو معترنہیں

ارشاو: اگربیوی مرض الموت میں اپنامبر معاف کرے تو معترنہیں دجہ بیر کہ بیدو صیت ہے اور وصیت وارث کے لئے ناجائز ہے اور خاوند وارث ہے اس لئے اس کے حق میں وصیت نہیں ہوسکتی \_فقط \_ - سرین

تحرير حكيم محمر يوسف صاحب

"ختیم بند"

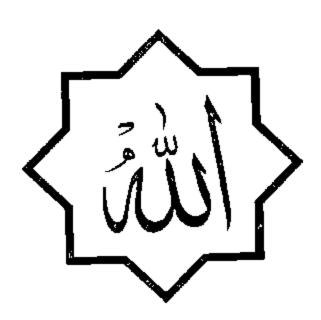

بحسن العزيز \_\_\_\_\_ جلد جهارم

#### يسم الله الرحمن الرحيم حامداً ومصلياً

### خيرالعبو رسفرنامه كور كهيور

#### كهجزو بازحسن العمزيزاست

امابعد \_احقر اور مصطفیٰ بجنوری عرض سا ہے کہ مدت دراز ہے فاکسار کو بیتمنائتی کہ کسی موقعہ پراہیے پیرومرشد زبدہ احقوب مجددالملہ والدین حضرت موانا تا محمداشرف علی صاحب مدظلہ کے ساتھ طویل سفر کرے تا کہ حضرت والا کے اخلاق و معاملات و معاشرت و معمولات ہے استفادہ کر کے مگر اس آرزو کے پورا ہونے میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی بانع موجود رہا۔ اتفاقا ماہ محرم محسسا العیس بروفت تشریف آوری حضرت والا کے میر تھ میں احقر نے بیخواہش طاہر کی ۔ فرمایا بہت قریب ایک سفر گور کھیور کا ہونے والا ہے اگر چلنا ہے تو بیموقع ہے اور فرج سفر تیرا ہمارے ذمہ احقر کو جو بچھ فوشی ہوئی بیان نہیں کرسکت اور باوجود کثرت علائق اور بعض خاص عوائق کے تہیم کر دیا اور تا درخ ۱ اصفر بدھ مطابق ساد تمہر ۱۹۱۹ء کو میر ٹھے مرادآ بادین کی کرحضرت کے ہم رکاب ہوگیا۔

جن لوگوں نے حضرت والا کی صحبت اضائی ہے یا ایک وفعہ بھی زیارت کی ہے وہ بخو لی اس بات کی تصدیق کریں گے کہ حضرت والا کی ذات باہر کات کوئل تعالی نے سے چھے تھیم الامت بنایا ہے اور حضرت کا کوئی قول وفعل بلکہ اونی حرکات وسکنات بھی تھست اور گہری تھست سے خالی نہیں اور بلاشک وشید وجود یا جوداس کا مصداق ہے

اے قبائے رہنمائی راست ہر بالائے تو علم و تھمت اشرف از گوہر والائے تو احتر کاارادہ خود ہی بہلے ہے تھا کہ اس سفر کے تمام واقعات وملفوظات قلم بند کرے اوراس قصد کو بعض سمیم احباب مثل خواجئز بر انحسن صاحب اور میر معصوم علی صاحب کی فرمائش نے اور بھی موکد کر دیا۔ اور کا غذا ور بینسل کا فی مقدار میں ہمراہ لے لیا اور تمام سفر میں ای کے سرر ہا کہ حتی الامکال کسی ملفوظ اور واقعہ کو قلم میند کرنے سے نہ چھوڑے اٹھتے بیائے اور سوتے جا گئے ہروقت کا غذینسل پاس رہتا افسوں ہے گلم ذبان کا ساتھ یورا یورانہیں دے سکتا ورندایک لفظ بھی حضرت والا کا ضائع نہ جانے دیتا۔ تا ہم

#### وللناس فيمايعشقون مذاهب

جونوگ حضرت والا ہے تعلق رکھتے ہیں ان کے زو کی کی بات بھی حضرت والا کی معمولی است بھی حضرت والا کی معمولی انہیں اور کم سے کم ان کے درخ کرنے ہیں نفع استی اوا تعداد و تعدو اور بسااوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ بات کا شروع بہت معمولی صورت ہے ہو گر بمصدات 'می تر ادو چہ کنم انچہ در آر ند من است 'اس پر حضرت کی زبان سے ان حکمتوں کی بنا ہوگئی جو سالباسال کی محفق سے بھی حاصل نہ ہو سکتیں مثالا ایک جگہ آتا ہے کہ ہاتھی پر سوار ہوکر چلے اور اس پر گھنڈ بھی تھا۔ اس پر تقریر شروع ہوئی اور اس کو ایسا استداد ہوا کہ ایک گھنٹ کہ ہاتھی پر سوار ہوکر جلے اور اس پر گھنڈ بھی تھا۔ اس پر تقریر شروع ہوئی اور اس کو ایسا استداد ہوا کہ ایک گھنٹ کے ختم نہ ہوئی اس کا نام بھی علیحد ہاد ب الاعلام رکھ دیا گیا علی ہذا کئی تقریر میں ذراذ رائی معمولی بات پر ایس کہ متعلق وعظ کیے جاسکتے ہیں۔ ان کے نام بھی مستقل رکھ دینے گئے ہیں اور کوئی بچھ بھی کہ جق یہ ہوئی ہیں کہ حضرت کی جال ڈھال تک بھی ایس ہے جس میں حکمت کے سبق کے سبق کے سبق کو سبق کو جس میں حکمت کے سبق کے سبق کا مرت ہوئے ہیں۔ اگر میرے امکان میں ہوتا تو ایک لفظ بھی جانے نہ دیتا تا ہم جو پچھ ہو سکا ہمین کھی ہے۔

جبری نمازوں میں جوسور تیں حضرت نے پڑھیں اور موقعہ پر مجمع کی تخیینی تعداداور مقام مقام پر پہنچنے کے اوقات اور تخلف اشخاص سے مکالمت میں لطائف وظرائف وغیرہ وغیرہ وجہاں تک قابو چاا منضبط کیس بالخصوص نماز جس جس طرح ریل وغیرہ میں پڑھیں گئیں سب کو بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے تا کہ نماز پڑھنے والوں کیلئے کافی بصیرت ہو۔ افول باللہ النوفیق۔

یہ یادر کھنا جا ہے کہ بین تاریخ کو وقت غروب سے شروع کروں گا۔ مثلا بدھ کے دن عصر کے وقت مراد آباد سے روا تا ہوئی ہے۔ اس وقت تاریخ اصفر تکھی جائے گی۔ اور مغرب سے کاروز جعرات میں شار کروں گا۔ نیز بعد ختم سفر نامہ کے معمولات سفر کو تفصیل کے ساتھ علیحہ و لکھ دوں گا جیسا کہ معمولات میں شار کروں گا۔ نیز بعد ختم سفر نامہ کے معمولات سفر کو تعمولات سفر کو معمولات سفر کو معمولات سفر کو معمولات سفر کو معمولات اشر فی میں لکھ چکا ہوں۔ اگر موقعہ ہوا تو ان معمولات سفر کو معمولات اشر فی میں لکھ جا تھی کردی جا کیں اشر فی کے آخیر میں طبع شانی کے وقت ملحق کردیا جائے گا۔ اور نماز کی ترکیبیں بھی کیک جا جمع کردی جا کیں گا۔ اور مفاز کی ترکیبیں بھی کیک جا جمع کردی جا کیں گی ۔ اور علوم غیر منقولہ کو جواز قبیل وارادت قلبیہ حضرت والا ہیں علیحہ و فقل کردوں گا۔ گی ۔ اور علوم غیر منقولہ کو جواز قبیل وارادت قلبیہ حضرت والا کی اصلاحی نظر بھی ہو چکی ہو اور ہر تتم کے انتخابات الحمد للد کہ اس تمام سفر نامہ پر حضرت والا کی اصلاحی نظر بھی ہو چکی ہو اور ہر تتم کے انتخابات

(صلوة السفر ) ركها كيا اورعلوم غير منقول كانام ( فرا كدالفوا كد ) ركها كيا -

٢ اصفر ١٣٣٥ هروز بده

احقر مراد آباد میں ۵ بیجے شام کے اشیشن پر آ کر حضرت والا سے ل گیا اور پھیں تمیں آ دی مراد کے حضرت والا کی زیارت کیلئے موجود تصحالا نکد کسی کو حضرت والا نے اطلاع نہ کی تھی۔ حضرت کے ساتھ رفیق سفر صرف مولوی مخمہ یوسف صاحب مدرای واما دہفتی لطف اللہ صاحب رام بوری تھے جو تمام سفر میں ساتھ رہے ان کولوگ مفتی صاحب کہتے تھے اور مراد آبادے دوایک طالب علم اور بھی ہمراہ ہوگئے تھے جو متفرق مقامات پر علیحدہ ہوگئے۔

#### ےاصفرہ الساسال هشب پنجشنبه

مغرب کی نماز مراد آبادے ریل گذرجانے کے بعد دیل ہیں ہیں پڑھی۔ دونوں بنجوں کے درمیان ہیں حضرت والا کھڑے ہوئے اور دونوں طرف بنجوں پر بندہ اور مفتی صاحب کھڑے ہوئے اس طرح جماعت کی قبلہ کارخ سیدھانہ تفا1/8 دائرہ سے کم مخرف تھا اس کا لخاظ ندکیا گیا۔ اور پیچھے حضرت والا کے اور یا کیس نی پڑیا گیا۔ اور پیچھے حضرت والا کے اور یا کیس نی پڑیا گیا۔ آدر جھے حضرت والا کے اور یا کیس نی پڑیا گیا۔ آدر جھی تھا۔ بنجوں پر کھڑ ہے ہوئے والوں کے سر بعجہ او پر کے تختوں کے بورے نہا تھ سر بالکل جمکائے ہوئے ملکہ قدرے بیشت بھی جھکا کرقیام کیا۔ اور حضرت نے نماز میں معوف تیں پڑھیں۔ والوں کے اور خضرت نے نماز میں معوف تیں پڑھیں۔ والا نکہ دیل میں چنداں تھی تھی اور اور نہیں سافرین کا لحاظ فرمایا۔

### غيبت كي معافى كي صورت

ایک شخص شریک جماعت تھے جووضع ہے مواوی اور مقد امعلوم ہوتے تھے انہوں نے بعد فراغ ازنماز مصافی کیا اور بو چھا کے آگرکوئی کسی کی غیبت کر ہے تو وہ معاف کرانے ہے معاف ہوجاتی ہے یا نہیں فرمایا ہوجاتی ہے عرض کیا مہم لفظ کہ دریئے ہے یا غیبت کو سنا کر کہ یہ غیبت کی ہے ۔ فرمایا مہم لفظ کا فی ہوجاتی ہوگا ہے ۔ فرمایا مہم لفظ کا فی ہوجاتی ہوگا ہے۔ دو ہرانے سے تو اور دوبارہ افریت ہوگی ۔ عرض کیا تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں میں نے آپ کی ایک جلسے میں غیبت کی تھی ۔ فرمایا میں روز مرہ حق تعالی سے عرض کرتا ہوں کہ میری جد سے کسی ہے ہوا خذہ نہ کرنا ہیں نے اپنے سب حقوق معاف کرد یے (مسکرا کرفر مایا) حقوق مالیہ کے سوابھی کوئی میرا

گھر ﷺ دے عرض کیا مجھ سے تصری کے ساتھ فرماد ہے کتھے معاف کیا۔ فرمایا معاف کیااور زے گذشتہ کی معافی نہیں بلکہ آئندہ کے لئے اپنامعمول بھی عرض کردیا کہ میں سب حقوق عامہ سلمین کے معاف کرتا ہول جب ضرورت ہو(مسکراکر) ہے تکلف میری فیبت کرلیا سیجئے ۔عرض کیااب میرے لئے دعا بھی کر دیجئے فرمایا۔حق تعالی اپنی محبت عطا فرماویں اوراستقامت دین عرض کیا یہ کہہ دیجئے ۔جو چیز عطا فرماویں واپس نہلیں ۔ فرمایا اس لفظ کی کیا ضرورت ہے میرالفظ اس کوبھی شامل ہے پھراشیش رام بور پر وہ صاحب اتر کئے اور اتر نے اتر تے پوچھا کہ تکشف میں آپ نے اس شعر کوهل کیا ہے کور کورا نہ مرد درکر بلا۔ مجھے اس کے حل میں کچھ شک ہے ۔ گونداعتر اض کا سابیرا پیقفا فرمایا ۔ اس وقت یا ذہیں کیا لکھ دیااورآ پ نے ایسے دفت میں پوچھا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا۔اٹر ضرورت ہوتو میری تقریر پر جوائے کال ہوتھا نہ بھون لکھ کر بھیج دیجئے میں جواب دے دول گا۔ وہ صاحب چلے گئے اور رمل چھوٹ گئی۔وریا دنت ے معلوم ہوا کہ بیصاحب ایک بزرگ ساکن اناؤ کے خلیفہ ہیں اوران کورام پور میں رہے کا حکم ہوا ہے۔ فر ما یا افسو*س ہے کہ لوگوں کو مقصو*د کا ہی ہین<sup>ن</sup>ہیں چلا کیا می<sup>بھی</sup> ضرورت ہے۔صوفی ہونے کے لئے کہ ساری متنوی بھی جل کی ہواس کا بھی سوال ہوگا قیرین اور ہم نے کوئی بزرگ اناؤمیں اس نام کا تہیں ہنا۔ حالا نکہ کان پورے اناؤ بہت ہی قریب ہے اورز مانددراز تک ہمارا قیام کان بور میں رہامعلوم ہوتا ہے کوئی نے پیدا ہوئے ہیں بیحالت مشیخت کی ہے اس طرف بیر بہت ہیں بیائے زعم میں رام پور کے ضاحب خدمت ہوکرآئے۔ندمعلوم خدمت گامفہوم کیا ہے جوان کے میردہوئی ہے (مسکراکر) آجکل خلافت کے لئے کسوت کی بھی ضرورت نہیں یہ کیا خدمت کرتے ہوں گے ضَلَّو اوَاصَّلُو ا کےمصداق ہوں گے اورلوگوں کی ص بھی ایسی باطل ہونگ ہے کہ تمیز ہی نہیں ۔ مراد آباد کے ایک بزرگ نے اپنے صاحبزاد ے کو بھیجا اور د قعه بهیجا که جلسهٔ قراءت میں حضرت شرکت کا وعدہ فبر مالیس جو ماہ رئیج الا ول میں ہوگا۔ فر مایا اس کا جواب واپس تھا نہ مجنون جننج کر دوں گا۔

# جلسه کا چندہ مہمانی میں خرچ کرنے کا حکم

پھرذکر ہوا کہ جلسہ کے مہمانان کاخرج کہاں ہے ہوتا ہے خود ہی فرمایا خدام خدمت کرتے ہوں گے۔مفتی محمد پوسف صاحب نے پوچھا آمدنی جلسہ کوصرف مہمانان کر بادرست ہے یانہیں ۔ کیونکہ لوگ مدرسہ کیلئے دیتے ہیں فرمایا اذن پرموقوف ہے ۔ مگراذن عام کیسے معلوم ہو۔ ہے گڑ ہوہی۔ ہاں حسن العزيز \_\_\_\_\_ نبلا چېارم

مدات علیحدہ ہوں اور چندہ دیتے وقت اور لیتے وقت الگ رقمیں رکھی جائیں تو احتیاط ہو کتی ہے۔

#### لهجه قراءت كابيان

لبجہ قراءت کا ذکر ہوا تو فرمایا مانی بت والے لبجہ کے بڑے تئمن ہیں اور دوسری جگہ کے قراء لجبہ کے سر بین مگر کچھ بھی ہو یانی بت والوں کون قراءت کی طرف توجہ ہے اور یانی بت کی سرز مین میں قراءت سے دل چسپی ہے بعض عورتیں یانی پت میں مین کوتمام قر آن میں جمع کرسکتی ہیں ہیا ور بات ہے كر لبجد سے بالكل ضد ہے ہيہ باہم قراء كے لطيفہ بين كدياني بت والے دوسروں كو كہتے بين بيرگاتے بين اوزوہ کہتے میں۔ یانی بت والے قرآن کیا پڑھتے ہیں روتے ہیں۔مفتی صاحب نے کہا کیجو تو اچہ ہوتا حیاہے فرمایا دل کشی کچھ ہونا جا ہے ۔ ایک شخص اِ (بیدا یک طالب علم قاری ضیاءالدین کے شاگر دیتھے ۔ وزو مراد آبادِ ہے کیسنو تک ساتھ رہے اور بعدازاں الہ آباد چلے گئے۔ ) نے کہا کہ قاضی ضیاءالدین صاحب نے خواب میں جناب رسول الٹنگائیے ہو دیکھا کہ آپ فرمائتے ہیں تم تو عربی لہجہ جانتے ہو پھر پڑھا کیوں نہیں کرتے ۔ فرمایا حضرت والانے کہ سہارن بور میں مکتب تجوید القرآن میں ایک خواب دیکھا گیا کہ حضور الله کے سامنے اس مکتب کے لڑ کئے پیش کے گئے اور عربی لہجہ میں اور یانی پت کے لہجہ میں وونوں میں قرآن سنوایا گیا تو (خواب سیح یا دنین رہایے قول هضرت والا کا ہے ) مگریہ یا د ہے کہ جنسور منافظ نے نے یانی یت کے ابھے کی نسبیت اصبیت یہ احسنت'' کالفظ فرمایا۔ فرمایا حضرت والانے دونوں خواب ظاہرا متعارض معلوم ہوتے ہیں تا دیل کی ضرورت ہے وہ ریا کہ حضور کا قاری ضیاءالدین صاحب کوعر بی لہجہ کا تھم دینا اس واسطے ہوکہ معلوم ہوگا کہ قاری صاحب عربی لہجہ میں افراط وتفریط نہ کریں گے اور سہاران یور کی کنت تجویدالقرآن کی نسبت معلوم ہوا ہوگا کہ افراط وتفریط ہوگی اس واسطےان کیلئے یانی بت کے طریقہ کو بینند قربایامعلوم ہوا جہاں غلونہ ہوو ہاں اہیے میں مضا گفتہیں ورندا ڑاہی ویٹا جا ہے ۔

#### قرآنشریف کے عجائبات

فرمایا عجیب بات ہے کہ قرآن میں سب کیجے کھپ جاتے ہیں یہ بندش الفاظ کی آعریف ہے سچ ہے "لا نہ مقصبی عجانیہ ''اجقر نے عرض کیاعلاو ولہجہ کے تربیس بہت کی شغتیں ہیں جو دوسری کئی کتاب میں نہیں کھپ شکتیں۔مثلا ایک شخص نے قرآن شریف چھایا۔جس میں ہرسطر' الف'' سے شروع ہا درائیک اور نے جھابا جس میں ہرسطرواؤے شروع ہے مع قیداس کے کدایک ورق میں پارہ بھی فتم ہے اور تھر میں ایک حمائل چھی ہے اور تحریر میں کشاوہ اور تخیان کا فرق بھی محسوس تبیس ہوتا۔ فرمایا۔ ہاں اور بنجاب میں ایک حمائل چھی سے اور تحریر میں کشاوہ اور کھیا تھا ہے تھا۔ اور دوئم اور قبل آخر کا مقابلہ تھا وہاں ہما تھا ہے تھا۔ اور دوئم اور قبل آخر کا مقابلہ تھا وہاں ہما تم ایک تھا۔ اور دوئم اور قبل آخر کا مقابلہ تھا وہاں ہما تم ایک تھا۔ اور دوئم ہو کتی ہے۔

### ابن عربی کا قرآن سے تاریخ روم لکھنا

فرمایا میں نے ایک کتاب شجرہ نعمانیہ کمہ معظمہ کے کتب خانہ میں ویکھی اس کا نام ہیں ۔

ہندوستان میں سنا تھا اور جھے اشتیاق تھا ہزی کوشش ہے کتب خانہ سلطانی میں و کیھنے کو لی اس میں اول شجرہ ہے بھراول آیت سورہ روم ہے السی قبول یہ تعالمی غفلون شخ آگر مجی الدین بن عربی نے تیا مت تک کے واقعات لکھے ہیں اور یہ نصرف کشف والبام ہے بلکہ حروف کی بندش ہے چند قواعد کے ساتھ گروہ بھی رموز میں لکھتے ہیں یہ بھی کھپ گیا قرآن میں اور اس کی کسی بزرگ نے شرح بھی لکھی ہے گروہ بھی رموز میں ہے تی سے بھی رموز میں ہے یہ سنعت گوقرآن سے مقصود نہیں گراس کا مداول تو ہے جس ہے بہت میں ہے کہ وہ بھی رموز میں ہے یہ سنعت گوقرآن سے مقصود نہیں گراس کا مداول تو ہے جس ہے بہت کہ جب سلطان سیم شام میں داخل المسب ن فسی جات کے قرآن ہیں ہے بارت بھی تھی ادا دخل المسب ن فسی المشب ن ظہر ایس کی شہرت ہوگا تو مجی الدین کا خطور ایس کی مقتد تھا جب اس کی مقومت شام میں داخل ہوگا تو مجی الدین کا خواس نے زند یقیت کے فتو نے لگائے شے اور ان کی قبر پر گھور سے ظہر رہے گھور ہے تو اس نے اس کی مقومت شام میں قائم ہوگئی فراسے خواس نے اس کی مقومت شام میں قائم ہوگئی فراس نے ان کی قبر سے گھور ہے تھوا کے اس وقت ہے اس کی مقومت شام میں قائم ہوگئی واس نے ان کی شہرت شروع ہوئی۔

### حدیث انی احبک کی سند کا ذکر

سند آپ کوحاصل ہے یا نہیں۔ فرمایا مجھے نہیں پہنچی ہال وہ کتاب اتحاف الاخوان اسانید حضرت مولا نافضل الرحمٰن صاحب سنج مراد آبادی میں ہے یہ کتاب بھی اب کامیاب ہے۔

### ولائل الخيرات براھنے كى تركيب

سن سنے بوجھا ولائل الخیرات پڑھنے کی کیا تر کیب ہے فرمایا جتنے قیوو ہیں سب زائد ہیں

میں تو صرف ہیے بتلا ویتا ہوں کہ ہرروز ایک منزل پڑھ لیا کرو۔مشاکخ کامعمول ہیے ہے کہ منزل ٹامن ساتویں دن اوراول دن دونوں میں یعنی فتم کے دن اور شروع کے دن دونوں دن پڑھی جائے میں اس کی مجھی ضرورت نہیں سمجھتا۔

# على مشكل كشا كهني كاحكم\_

یو چھاعلی مشکل کشا کہنا کیسا ہے فرمایا تاویلاتو جائز ہے مشکلات علمیہ کے طل کرنے والے مگر اور الحرام کو اسلے مقلاف ہے۔ پو جھا گیا بھار ہے تجرہ میں افظامشکل کشاموجود ہے فرمایا علام اللہ علیہ موہوم ضرور ہے اس واسلے خلاف ہے۔ پو جھا گیا بھار ہے تجرہ میں افظامشکل کشاموجود ہے فرمایا بال ۔ اوروہ شجرہ حضرت جاتی صاحب کا ہے بزرگوں کی نظر بہت عالی ہوتی ہے ۔ ذرا ذرای بات کی طرف نہیں جاتی اس کے مفعدہ کی طرف نظر نہیں گئی بنا برشرت لکھ دیا شنخ سعدی کے کلام میں بھی ہے معنی موجود ہیں ۔ موجود ہیں ۔ موجود ہیں ۔

سے مشکلے بروپیش یکے گر مشکلش راکند منجلے وسوسول کا ایک علاج

ریل میں اس روز بھیٹر بہت تھی ہرا شیشن پر مسافروں میں باہم چیقیش ہوتی جلی جاتی تھی۔
ایک جگہ کھڑ کی پر بہت جموم دیکھ کر فر مایا کسی بزرگ نے کہا ہے کہ دسوسوں کا جب بہتوم ہوتو قلب پر سے ان
کو جاتا ہوا سمجھو آتا ہومت سمجھو جیسے گاڑی کے درواز ہ پر مسافروں کا بہوم اثر تے وقت بھی ہوتا ہے اس
سے بیدفائدہ ہوگا کے قلب کو حزن نہ ہوگا۔اور شیطان کا بڑا مقصد وسوسوں سے تخرین ہی ہے جب وہ دیکھے گا
کہ اس کو حزن نہ ہواتو وسوسے نہ ڈالے گا۔اس سے علاج بھی ہوجائے گا۔

بریلی کے اسٹیشن پرریل تین گھندٹھیری عشاء کی نماز اسٹیشن پراتر کر پڑھی اوراس میں والتین اورو العصر پڑھی اورنفلیس مطلق نہیں پڑھیں۔

## احسان اورامتياز ہے بچنااورصفائی معامله میں احتیاط

فرمایا تھانہ بھون کے اسٹیشن والول یعنی گارڈ وغیرہ نے بہت دفعہ کہا کہ ہم تم کوقصبہ کے پاس اتارو یا کریں مگر میں نے ٹال ویااس کی وجہ تین ہیں احسان سے بچنا اور انتیاز سے بچنا رلوگوں سے بچنا کہ لوگول کی نظریں اٹھیں گی کہ بیکون محص ہے کہ جس کے واسطے ریل بے موقعہ روکی گئی اور اتنی مسافت ک

كرابيكا حساب ندہ وسكتا۔

### كامكونه ثالنا

حضرت والانے احتر سے بوچھااس وقت تک وقت روانگی میرٹھ سے تیرا کیا خرج ہوا۔ عرض کیا آٹھ آند مع کرایہ تا گورکھپور مفتی صاحب سے فر مایا گیارہ رو بید مجھ کودید و (خرج ان کے بہرد تھا۔) مفتی صاحب نے حاضر کئے وہ احتر کے سامنے رکھ کر فر مایا اس کو قبول کر لیجئے ۔ احتر نے عرض کیا مجھے کچھ تکلف تو نہیں حضرت نے میراسفرخرج و بینے کا وعدہ ہی فر مایا تھا۔ مگر جلدی کیا ہے ۔ فر مایا میری عاوت ہے کہ جو کام کرنا ہے اس سے جلد سے جلد قلب گوفارغ کر لیتا ہوں ۔ اس وقت کل خرج کا انداز ہنیں ہوسکتا ورنہ سب حاضر کرتا اس کورکھ لیجئے آگے کا حساب پھر دیکھا جائے گا۔

### خشیت کیلئے حکم کی ضرورت ہے۔

ریل ہیں ایک عورت اپنے بھائی کے ساتھ بند ربعہ پاس شفر کرر ہی تھی نکٹ کلکٹر نے اس پاس میں کوئی غلطی نکال لی مرد بہت جمت کے بعد مان گیا۔لیکن عورت برابر منہ ذور کی کرتی رہی۔حضرت والا نے فرمایا خشیت کے لئے بھی علم کی ضرورت ہے چونکہ مرد کو اپنی غلطی کاعلم ہو گیا۔ اسواسطے وہ ڈر گیا اور خاموش ہو گیا۔اورعورت ناقص الحقل ہوتی ہے لطی کاعلم اس کونہ ہوااس وانسطے خاموش نہ ہوئی۔

#### ابل الله كارعب

ریل میں بھیڑاس قدرتھی کہ آ دی کھڑے کھڑے جارہے تھے اورتمام راستے لڑائی دنگا ہوتا رہا۔اورا کیک کے اوپرا کیک چڑھ چڑھ کر ہیٹھتے رہے۔ مگر قدرت خدا کہ حضرت والما کے پاس کوئی نشآ تا۔ ایک بیٹی پر حضرت والا کا بستر لگا دیا تھا۔اورا کی پر مفتی صاحب کا بستر تھا اور نیچے بیچوں کے درمیان میں احتر نے اپنے لیٹنے کے لئے کپڑا بچھالیا تھا۔کہیں کہیں اتنا تو ہوا کہ پیر پوری طرح نہ بھیلائے جاسکے۔مگر میکٹی کی ہمت نہ ہوئی کہ حضرت والا ہے اٹھ بیٹھنے کو کہد سکے۔

حتی کہا یک جگدا یک سپائی نے آ کرز بردی اور مسافروں کو بھر کر بعض لیٹے ہوئے آ دمیوں کو اٹھا کر بٹھا دیا مگراس کی بھی ہمت ہمارے باس آ نے کی نہ ہوئی حالانکہ حضرت والا کا اصول یہ ہے کہ مسافروں برریل میں تنگی نہیں کرتے اوراپنے او پر تنگی گوارا کر لیتے ہیں خود حضرت اٹھ کر بیٹھ جاتے مگر قدرتی ہیب سافروں پرالی پڑتی کہ پاس ندآئے یہاں تک کہ بعض سافروں نے آبی میں جگہ کی تنگی کی وجہ سے جہ جا گیا کہ سب کوتو دق کررہ ہوں ان دوآ دمیوں نے دوینٹی گیرر کھی ہیں ان کو کیوں نہیں افعاد سے کہ دب کر ہیٹے جا گیں اس پر بھی کسی کی ہمت ند ہوئی اور ہم تماشا و کیلئے رہے۔ ایک والای بھی حضرت والا کے برابر بیٹھا تھا۔ اس نے صورت شکل سے پہپانا کہ بیکوئی عالم درویش ہیں اس کے سر میں درد تھا۔ حضرت سے دم کرایا فورا آرام ہوگیا۔ بچھ دیرتک اس کی وجہ سے مسافراس ہوئی پر ندآ ہے لیکن جب زیادہ بچوم ہوا تو اس کو بھی اٹھا کر بٹھا دیا اور بہت تھوڑی جگداس کی وجہ سے مسافرات ہوئی ہیں آئے کی سے کہا کہ میکن جسب نہوئی۔

### حضرت کے اسباب سفر کا ذکر

حضرت والا کے ساتھ کے اسیاب کا ذکر۔ ایک بنڈل بستر کا تھا اس میں بچھوٹا مع اوپر کی جادر کے اور مومی چھنیٹ کا لخاف تھا اور ایک کنٹوپ دو ہرائے روئی کا سیاہ رنگ عالبا کسی اوٹی کیڑے کا تھا۔ اس میں بند بھی گئے ہوئے تھے رات کوسوتے وقت اس کو اوڑھ کرسوتے اور حرکوتا فراغ از ضرور یات وضو وغیرہ اوڑھے رہے بعد از اس عمامہ باندھتے تھے اور بستر میں ایک تھیلی سنگین کیڑے کی ضروریات وضو وغیرہ اوڑھے رہے بعد از اس عمامہ باندھتے تھے اور بستر میں ایک تھیلی سنگین کیڑے کی تھی ۔ جس میں ایک جوڑی جو تاری ہتا ہے جو تا وہ تھا جو حضرت ہوا خوری کے وقت استعمال کرتے حضرت کے استعمال میں دو جوڑے در ہے جیں۔ ایک ہوا خوری کے واسطے اور ایک دوسرے اوقات کیلئے سفر میں ایک جوڑ ہوڑے کا بیٹ کر چڑہ ہوئی میں کر کے بستر میں باندھ دیا جا تا۔ بستر کے اوپر ایک بستر بوٹی گاڑھے کا لیمیٹ کر چڑہ ہوئی ستر بندے باندھ دیا گیا تھا۔

### ادب كى تعليم

اورایک چنزه کا بیک تھا۔ جس میں دو تین جوڑ ہے کپڑ ہے اور منا جات مقبول اور چند کا غذات سے بیر بیگ اٹاوہ میں کی مخلص خادم نے بنوایا تھا اور چنرہ میں لفظ (محمد اشرف علی) کندہ کرا دیا تھا۔ اس کا حضرت اتنا ادب کرتے تھے کہ چتی الا مکان نیچے اور جگہ ہے جگہ نہ رکھتے تھے اور ایک ٹوکری او پر دستہ لگی موئی تھی جس میں منتفرق اشیاء رکھی جا تیں جیسے مسواک، گھڑی، ووا، ناشتہ ، لوٹا، سرمہ دانی خطوط کی تھیلی وغیرہ ۔ اوٹا حضرت کے ساتھ ٹیمن کا تھا اور ایسا پر انا کہ تلی بھی گرگئ تھی ٹوکری میں کٹور بے دو تھے ایک بہت

چھوٹا اور ایک متوسط دو ، ہونے کی وجہ خود فر مائی کذایک پائی پینے کیلئے ہاور ایک دوا پینے کیلئے کیونکہ بعض دوا کیں اس ہو آئی ہیں ہو آئی ہے۔ پھر پائی اس ہیں اچھائیں لگا۔ گھڑی ایک کاغذ کے کیس میں تھی ہو ہیں جوا کتر پانوں کے کئیس میں تھی ۔ جسکا او پر کا ڈھکن ندار دتھا۔ اس کو مع کیس کے ایک گھٹکی ڈبیہ میں جوا کتر پانوں کے رکھنے کیلئے استعمال کی جاتی ہیں رکھ کرٹو کری میں رکھ دیا تھا را تکوسوتے وقت مع ڈبیہ کے سرا ہنے رکھ دی جاتی اور میں کہ کو برستورٹو کری میں رکھ دی جاتی ۔ حضرت گھڑی کو جیب میں نہ فوالے ۔ اور دیا سلائی بھی رکھ دی جاتی اور تھی اور نعل لا یعنی میں داخل ہے جب کی حضرت کو بالکل عادت نہیں ۔ حق کہ اگر رائت کو آ کیکھٹتی اور اس وقت کوئی فادم جاگا ہوتا تو اس ہے بوچھ لیتے کیا وقت ہو تو وحاری کا اور میں گھڑی ندو کھتے ۔ اور اگر کوئی فادم بیدار نہ ہوتا تو دیا سلائی جلا کر گھڑی دیکھے ۔ اور اگر کوئی فادم بیدار نہ ہوتا تو دیا سلائی جلا کر گھڑی دیکھے جاتیاں بھی تھیں ۔ قیمہ میں آلو وحاری کا اور میں کھیڑا بھی تھیں ۔ قیمہ میں آلو وحاری کا اور خینے کیا جو تھی تھیں ۔ قیمہ میں آلو وحاری کا اور خینے کیا تھی تھی ناشتہ کیلئے بوریاں آئے کی کی اور قیمہ تھا اور بھی جیاتیاں بھی تھیں ۔ قیمہ میں آلو وحاری کا اور خینے کیا تیاں بھی تھیں ۔ قیمہ میں آلو وحاری کا اور خینے کیا تیاں بھی تھیں ۔ قیمہ میں آلو وحاری کا اور خینے کیا گھڑا بھی گھی ۔ اور خینہ کیا کی اور قیمہ تھا اور بھی خیز ابھی گھی ۔ اور خینہ کی ہوئے گھی ہے۔ (یہ سالن سفر میں حضرت کو مرغوب ہے اور خیک ہے۔ اور اس میں بھی ٹا ہمی کھی اور خینہ کی ہوئی ہے۔

#### عمده ناشته

پوریوں کوناشتہ بیں اختیار کرنے کی وجہ بیہ کہ بیٹ کئیں ہوتیں۔ چنانچاس سفر بیں تین وقت تک اس کی ضرورت تھی اور میدہ کی پوری سے آئے کی پوری سراج البضم ہوتی ہیں۔ قیمہ آلوا یک مٹی کی جھوٹی تی بانڈی میں باندھا گیا تھا۔ خالی ہونے کے بعداس ہانڈی کوتلف نہیں کیا بلکہ برابروا پسی تھانہ ہوں تک محفوظ رہی۔ کیونکہ تلف کرنا اسراف ہے ناشتہ کھاتے وقت فرماتے جس کو پوری مرغوب نہوں جپاتی کھاؤ اور کنارے خشک ہوگئے ہوں تو ان کو نہ کھاؤ اوران خشک شدہ کناروں اور دیگر خشک مکروں جپاتی کھاؤ اور کنارے خشک ہوگئے ہوں تو ان کو نہ کھاؤ اوران خشک شدہ کناروں اور دیگر خشک مکروں کو دسترخوان میں باندھ کرٹوکری میں رکھ کہ یہ گورگچور پہنچ کرمنٹی اکرام الجق صاحب کی بحری کو یا بلی کو کو دسترخوان میں باندھ کرٹوکری میں رکھ کہ یہ گورگچور پہنچ کرمنٹی اکرام الجق صاحب کی بحری کو یا بلی کو خشر سمجھ کر بھینک کو سیا گیا ہوں الفید کی تعب کو تقیر سمجھ کر بھینک مطاوی سے کے سبحان اللہ تکیر اوراسراف ہے کس قدراحتر از ہے کہتی تعالی کی تعب کو تقیر سمجھ کر بھینک

كھانے كاادب

ا یک تھیلی جس میں جوتا رہتا تھا اور بستر بندمیں باندھی جاتی تھی۔احقر نے ایک وفعہ عرض کیا

کے اس کوٹو کری میں رکھ دول۔فر مایا اس میں کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھی جاتی ہیں دل نہیں جا ہتا کہ اس میں جو تارکھا جائے اس کاذکر آ گے بھی آتا ہے۔

ہم خدام نے ایک موقعہ پراسباب کوآ بس میں تقسیم کرایا تا کہ تھوڑ اٹھوڑ امعین ہو کرایک ایک کی ذمہ داری میں آ جائے معنرت نے اس کو پسند فرمایا اور واقعی اس سے اسباب کی حفاظت میں بہت سہولت ہوئی۔

اورادویات ہمرائی میں حسب فریل تھیں کشتہ ،طلاء مجون لیوب یا (احقرنے پوچھالیوب کا تصدیب گاؤ بھی جزوب فرمایا بیا یک ظبیب معتبر کی بنائی ہوئی ہے ان سے تصریحا معلوم کرلیا تھیا ہے کہ اس میں نہیں ڈالا گیا ) دواء المسک معتدل نے کوکشتہ ،طلاء مجون میں استعمال فرماتے اویہ سے مالائحم نوش میں نہیں ڈالا گیا ) دواء المسک کھاتے عرصه ایک سال سے حضرت والا کی طبیعت سجھے نہ ہے تا ساز جلی بباتی فرماتے اور شام کودوا والمسک کھاتے عرصه ایک سال سے حضرت والا کی طبیعت سجھے نہ ہے تا ساز جلی بباتی تھی ۔ اور ضعف بہت تھا۔ یہ سفر دراصل اطباء کے مشورہ سے کیا گیا تھا کہ مشاغل علمیہ سے فرائ ، دواور دوا کا اثر اچھی طرح ہوں کے۔

صنع کاوفت قریب آیا اور لکھنو ، کا اسٹیٹن بھی قریب آگیا فرمایا نماز کی تیاری کر لیما جا ہے۔
نماز ریل سے انز کرلکھنؤ کے اسٹیٹن پر پڑھلیں گے۔ چنا نچہ سب لوگ تیار ہو گئے ۔ اور اسٹیٹن پر پڑھی کر اس
پلیٹ فارم پر جہال دوسری ریل ملتی تھی نمیاز پڑھی نماز میں معوذ تین پڑھیں حالا نکہ وفت بہت تھا۔ لان
السف لا یہ حسل واحد حصد و بلای وفت تج و لذا فصر اللہ المصلوۃ فیہ و لو کا الانسان فی
السفر فی عسش ریحی ۔ لکھنوء کے اسٹیٹن پر مرتشی خان صاحب مالک کارخان عطر قوج اور حضرت والا
کے بھائی منٹی محمد اخر صاحب بھی مل گئے خانصا حب نے قریب ایک سیرے حلوہ سوہمن لکھنو کا نذر کیا۔ منتی
محمد اختر صاحب یہال سے واپسی المد آیاد تک برابر ساتھ رہے۔

# زيادتي تشهدنل في الصلوة نبين سجده سهو كاايك مسئله

احقر نے بید مسلہ پو ٹھا کہ ایک شخص نے قصرنماز پڑھی اور سہوا تشہد کے بعد کھڑا ہو گیا۔ اور کھڑے ہوتے ہی یاد آیا کہ بید قعدہ ءاخیرہ ہے فورا بیٹھ گیا تو اب بجدہ سہو کیلئے اور تشہد پڑھ کر مجدہ کرے یا بالتشهد پڑھے بیٹھتے ہی سجدہ کر لے اور ابعد از ال تشہد پڑھ کرحسب دستور سلام پھیرے فرمایا بیٹھتے ہی سیاتشہد پڑھے ہی سیدہ کر سے تشہد پڑھا اس کے بعد سیدہ کر ہے تشہد پڑھا اس کے بعد سیدہ کر ہے تشہد پڑھا اس کے بعد سیدہ کر ہے تشہد پھراوا کیا جب بھی نماز ہوگئی نے واہ سیتشہد قبل ہجودالسہو عمد اہی ہونے رمایا زیادتی تشہد سے نماز میں خرافی نہیں آتی ۔
میں خرافی نہیں آتی ۔

# عورتوں کا ترک زیوراورمر دوں کا زیورات کواختیار کرنا

لکھنؤ کے اسٹیشن برفر مایا یہ بجیب بات ہے کہ یورپ کی عورتیں تو زیورترک کرتی جاتیں ہیں۔ اور مردمختلف صورتوں سے زیور اختیار کرتے جاتے ہیں۔ کف ۔ کالر۔ جراب بند مکٹائی (ناک کٹائی) سب زیورہی ہیں کیونکہ مقصود سب سے زینت ہی ہے کوئی اور غرض نہیں۔

### *چاندی کا خلا*ل

، بوچھا گیا جاندی کی خلال میں حرمت کی کیا وجہ ہے۔فرمایا کہ استعمال فضہ وجہ ہے۔ بوچھا گیا اور کالروغیرہ میں کیا وجہ ہے۔

### تخبل اورتفاخر ميں فرق

فرمایا شبہ اور تفاخر نہ زینت ہے جھازینت سے تفاخر ہوہی جاتا ہے۔ فرمایالا زم ہیں زینت سے مقصور ہمی ابنا اچھا لگنا ہوتا ہے اور کھی تذلل بعنی بید کہ دوسرے کے زویک حقیر شہوا وربید دونوں غرضیں حد جوازیس ہیں اور بھی مقصود ، دوسرے سے بڑا بنا اور انتیاز ہوتا ہے بیر تفاخر ہے اور نا جائز ہے قریب طلوع جھوٹی لین میں بیٹھر کیش باغ کے اشیشن پر پہنچے اور وہاں دوسری چھوٹی لین میں گور کھپور روانہ ہوئے اس وقت جفترت والا اور احتر اور مفتی محمد یوسف صاحب اور منشی اختر صاحب کل چار آدی تھے کھانا میں بوئے اس وقت جفترت والا اور احتر اور مفتی محمد یوسف صاحب اور منشی اختر صاحب کل چار آدی تھے کھانا میں بوئے کے ریل میں کھایا ظہر کی نماز ریل میں کمنا پورے اشیشن کے بیس پڑھی اور سنتوں اور فریس کے ساتھاں کسی خربیں پڑھی اور سنتوں اور فریس کے ساتھوں کے بیس پڑھی اور سنتوں اور فریس کے ساتھوں کے بیس پڑھی اور سنتوں اور فریس کے ساتھوں کے بیس پڑھی اور سنتوں اور فریس کے ساتھوں کے بیس پڑھی اور سنتوں اور فریس کے ساتھوں کے بیس پڑھی کے ساتھوں کے بیس پڑھی اور سنتوں اور فریس کے ساتھوں کے بیس پڑھی کی کھوں کی سندوں کے ساتھوں کے بیس پڑھی کی کھوں کی سنتوں اور فریس کی ساتھوں کے ساتھوں کے بیس پڑھی کے در بیل میں کھایا کھی کھوں کی ساتھوں کے ساتھوں کی ساتھوں کے ساتھوں کی کھور کی ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کی ساتھوں کی ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کی ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کی ساتھوں کے ساتھ

## فی زوال کےاستثناء کی دلیل

مفتی صاحب نے بوجھا ظہروعصر کے اوقات میں فی زوال کے استثناء پرکوئی نص ہے فرمایا اس کا استثناء عقلی ہے اور بہت ہی ہدیہی ہے۔ظہر کے وقت کا ثبوت آیتہ اقسم الے سلو ہ للدلوك الشمس سے ہے ذاوک کے معنی زوال کے ہیں۔ زوال کے بعد وقت شروع ہوتا ہے تواس سامیہ کا اشہار ند ہوگا جس سامیہ اوک کے دفال کے بیں۔ زوال کے بعد وقت شروع ہوتا ہے تواس سامیہ کا انتہار ند ہو۔ بوجھا کہ حدیث ہیں آتا ہے کہ حضور کھیراس وقت پڑھتے بھے جبکہ سامیہ سات قدم ہو جا تاہم مرشنا ہیں اور پانچ قدم موسم صیف میں۔ فرمایاس ہے میری تقریری تائید ہوتی ہے۔

سیونکداگرفتے زوال کوستنی ندکیاجائے تو بعض موسوں میں فئے زوال خودا کیک مثل کی برابر ہوتا ہے۔ سات قدم ایک مثل کی برابر ہیں اور بیموسم شنا میں ہوتا ہے تو جس روایت ہیں ایک مثل برعصر برحا آیا ہے اس کے بموجب ظہر کا وقت بالکل ندار دہواجا تا ہے کیونکہ ایک مثل سامیتو زوال کے وقت موجود وقا۔ اس وقت عصر پرجی تو ظہر کون ہے وقت ہوا یہ تو اعادیث میں بانضام آیة ولوک بی قید بداہمة لگ موجود وقا۔ اس وقت عصر پرجی تو ظہر کون ہے وقت ہوا یہ تو اعادیث میں بانضام آیة ولوک بی قید بداہمة لگ می کی کے اور سات قدم اور سات قدم وہ مراد ہیں جواس سامیہ کے سوابوں جس میں ولوک کو خل ندہو۔ مرکا کمید باحق تعالی کی مشخصی ق

سوال: مفتی صاحب نے پوچھا کے حضرت جنیدا درسری مقطی وغیرہ سے منقول ہے کہ انہوں نے حق تعالی سے مکالمہ کیا۔ جواب ویا مراد الہام ہے جس کی صورت سے کہ انہوں نے کی همرض کیا اوہر سے قلب میں اسکا جواب القاء ہوا ۔ اس کو مکالمت مع اللہ کہہ سکتے ہیں ۔ بھی سیالہا مصرف معانی کا ہوتا ہے اور بھی الفاظ کخصوصہ کا بھی اور بھی مع صوت بھی اور بیصو ہے مگلوتی ہوتی ہے مگرا کی توجہ کی بنا بر (جوآ محدہ اور بھی الفاظ کخصوصہ کا بھی اور بھی مع صوت بھی اور بیصو ہے مگلوتی ہوتی ہے مگرا کی توجہ کی بنا بر (جوآ محدہ آتی ہے ) کلام باری تعالی کہہ سکتے ہیں جیسے شجرہ میں حضرت موتی علیہ السلام کوآ واز آئی۔ وہ آ واز باری تعالیٰ کہہ سکتے ہیں جیسے شجرہ میں حضرت موتی علیہ السلام کوآ واز آئی۔ وہ آ واز باری تعالیٰ تھی میں ہے ہیں اور مسلم امام ہیں کہتے ہیں۔

ع قول اور الحن نے آ واز نے ان حضرات کے عقائد بالکل اہل سنت کے عقائد ہیں اس صوت کا کلام ہاری تعالی اس واسطے کہتے ہیں کہ در میان میں کوئی واسطہ فاعل مختار کانہیں ہے در نہ جیسے وہ حق تعالی کی مخلوق ہے ایسے ہی ہماری صوت ہمی حق تعالی کی مخلوق ہے۔ جیا ہے کہ ہماری صوت کو ہمی کلام ہاری تعالی کی مخلوق ہے۔ جیا ہے کہ ہماری صوت کو ہمی کلام ہاری تعالی کہیں گر چونکہ ہماری صوت میں واسطہ ہے انسان فاعل مختار اور ذی ارادہ اور سند قال کا اس واسطہ ہماری صوت کو کلام ہاری نہیں کہد سکتے۔

ضرورى بيان ليس خوف اصلال عوامنهيس كها جاسكتا

عرض کیا گیا اس قتم کے قصول ہے اصلال عوام ہوتا ہے ۔ فرمایا اس ہے کہاں تک نگے شکتے میں ۔ خود قرآن میں حق تعالی نے شجر وی صوت کواپئی ندا وفر مایا ہے ۔ اصل میہ ہے کہ جس نبات کا بیان کرتا حسن العزيز \_\_\_\_\_ جلد جبارم

۔ ضروری ہواس میں تو خوف حنلال عوام کا نہ جائے۔ اور جہاں کوئی ضرورت نہ ہوو ہاں صرف مجلس آرائی کیلئے بیان کرنے میں احتیاط کی ضرورت ہے اور مناسب ہے کہ جہاں ضرورت سے بیاں کیا جائے وہاں رفع اغلاط بھی کردیا جائے۔

# مختلف مذاق کےلوگوں کوجمع نہیں کرنا حاہیے

مابین بہتی گورکھپور ایک سب انسپکٹر صاحب ریل میں آ کر بیھٹے اور حضرت والا کی وضع قطع اور تفقیق اور حضرت والا کی وضع قطع اور تفقیق سے عالم مجھ کراھزار کیا کہ ہمارے بیمال ایک جلسہ ہونے والا ہے دور ، دور کے میلا دخواں آئی کی اور عظافر مادیں ۔ فرمایا میں نے بیسٹر بشورہ اطباء استر احت کے لئے گے آ بہتی ایک دن کے لئے انزلیس اور وعظافر مادیں ۔ فرمایا میں نے بیسٹر بشورہ اطباء استر احت کے لئے کیا ہے اور وعظ اس کے خلاف ہے اور جب تک بشاط نہ ہو مضامین کی آ مینیں ہوتی ۔ اور آ درد کی عادت نہیں ۔ جب وہ انز گئے تو فرمایا نہ معلوم اوگوں کو یہ کیا شوق ہے کہ مختلف غدات کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں ۔ منبیس ۔ جب وہ انز گئے تو فرمایا نہ معلوم اوگوں کو یہ کیا شوق ہے کہ مختلف غدات کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں ۔

## احاديث جمع صلوتين كي تاويل وتحقيق

نوجھا گیا۔ جمع بین (احیااسنن میں اس مقام کود کھیلیا جائے)الصلو تین کی اعادیث کے متعلق تحقیق کیا ہے فرمایا اول تو اکٹر ان روایات کی صحت بی میں کلام ہے اور بر تقدیر صحت عمدہ تاویل بیہ ہے کہ منسوخ بیں ۔ بیہ بھی جب ان میں کوئی لفظ متحمل الباویل شہوور شد جمع صوری کی تاویل بہت ظاہر ہے۔ اور غالباکسی روایت میں بھی ایسالفظ نہیں جس کو جمع سوری پرمحمول شرکسیں فرمایا میر نے زویک نماز چونکہ بڑی مہتم بالثان چیز ہے اس واسطے احتیاط کی ضرورت ہے وقت میں بھی اور نواتھ میں بھی کی کھیل جو گئے۔ بڑی مہتم بالثان چیز ہے اس واسطے احتیاط کی ضرورت ہے وقت میں بھی اور نواتھ میں بھی کی کھیل ہوگا۔ اس واسطے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر چہ حنفیہ کے کیونکہ اگر واقع میں بھی ناموں کہا گر چہ حنفیہ کے کیونکہ اگر واقع میں بھی عصر میں ایک مثل اور دوشل دونوں کی روایتیں بیس مگر چا ہے کہ ظہرا یک مثل سے بہلے بڑھ کی جایا کہاں بھی عصر میں ایک مثل اور دوشل دونوں کی روایتیں بیس مگر چا ہے کہ ظہرا یک مثل سے بہلے بڑھ کی جایا کہاں جو عفر دوشل کے بعد بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔

### ۱۸صفر ۱۳۳۵ ه بروز جمعه

شب جمعہ مغرب کی نماز گورکھپور کے قریب ریل میں پڑھی۔ایک آ دی داہنے حضرت کے اور دو با کمیں تھے۔ایک جگہ جھٹکالگا تو اسباب رکھنے کی بیٹے کو حضرت والا نے بکڑلیا اور کچھ دیر تک بکڑے

ااحیالسنن میں اس مقام کود کے لیا جائے۔

رہے۔ حضرت والا اقامت خود کہا کرتے تھے اور رہل میں اذان کہیں نہیں کبی گئے۔ بعد مغرب گود کھیور کو اطلاع تھی۔ وہ ایک فٹن پہنچ یے حضرت والا کے بھیتیج داما دخشی اگرام الحق صاحب صدر منصر م گور کھیور کو اطلاع تھی۔ وہ ایک فٹن اور ایک پال گاڑی لے کراشیشن آئے تھے۔ ہم سب کو محلّہ ول ازاک بور میں اپنے مکان میں لے گئے۔ اول حضرت والا نے اپنے سب اسباب برنظر ڈالی بھر سوار ہوکر شہر پہنچے اور مکان پر بہنچ کر بھرا کیکہ نظر اول حضرت والا نے اپنے سب اسباب برنظر ڈالی بھر سوار ہوکر شہر پہنچے اور مکان پر بھی اور نماز اسباب برڈال کرا کے جگہ رکھوا دیا۔ حضرت نے عشاء کی نماز میں سورۃ اٹا امز لنا اور الم ہر کیف پڑھی اور نماز میں سباب برڈال کرا کے جگہ رکھوا دیا۔ حضرت نے عشاء کی نماز میں سب بھا دیا گیا۔ اور ہم تین آ دمیوں کے مکان کے برابر والی سجد میں بڑھی ۔ حضرت کا بلتگ ایک کرہ میں بجھا دیا گیا۔ اور ہم تین آ دمیوں کے بینگ دوسرے برابر والی سجد میں بڑھی ۔ حضرت کا بلتگ ایک کرہ میں بجھا دیا گیا۔ اور ہم تین آ دمیوں کے بینگ دوسرے برابر والی سجد میں بڑھیا دیے گئے۔

# سوتے و**قت کے حضرت کے بعض معمولات**

معمول حضرت كابيب كما كر بلا تكلف مهولت ميمكن بونوسونے كے كمرہ ميں مجمع نه ہو ہال ا یک خادم رہے مضا کقتہ بیں۔اورا گر تنہائی نہ ہو سکے تو حضرت والا کوحق تعالی نے ابیامتحمل بنایا ہے کہ ہر کس ناکس کے مزاج سے ساز کر لیتے ہیں۔ چنانچہ یہاں پلنگ علیجد و کمر ہ میں بچھایا گیا اوراشیشن ڈور ک ہر کس ناکس کے مزاج سے ساز کر لیتے ہیں۔ چنانچہ یہاں پلنگ علیجد و کمر ہ میں بچھایا گیا اوراشیشن ڈور ک گاٹ پر (جس کا ذکر آ گے آتا ہے) ایک چھوٹی می کوٹھری میں آٹھ آ دی تھے۔ جہال کیٹنے کی جگہ مشکل ہے لمی ۔ حضرت نے وہاں اپنے جیتیجے میاں محملی کو بھی اپنے لحالف میں سلایا۔ ایک دفعہ حضرت خو دفر ماتے تھے کہ میں طبیعت پڑتھل کواورعقل پرشر بعت کو غالب رکھتا ہوں احقرنے اپنا بلنگ اس کمرہ کے کواڑ کی برابر بچھا یا اور عرض کیا کہ محرکوجس وقت آ کھ کھلے احقر کوآ واز دے لیں۔ تا کہ وضو کے لئے بانی حاضر کریں۔ صاحب خانہ نے گرم یانی وغیرہ کا کافی انتظام کردیا اور حضرت کامعمول میجی ہے کہٹی کے تیل کی روشی پندنہیں کرتے اس سے د ماغ کو نکلیف ہونے لگتی ہے۔ ممکن ہوتو جراغ دلیمی تیل کا ہو۔ ورنہ لیپ آ ژمیں اوراتی دور رکھدیا جائے کہ نظر کے سامنے نہ ہواورا سکا دھواں و ماغ پر نہ پہنچے اور بلاضر ورت اس کو حِلْ بھی نہ جیھوڑا جائے ، چونکہ مجمع چنذ آ دمیوں کا تھا۔ سہولت کیلئے ایک د بوارگری باہر کے کمرہ میں بہت ہلکی کر سے جلتی چھوڑی گئی۔ سوتے وقت صاحب خانہ نے حضرت کے واسطے قریب آ دھا سیر کے دودھ حاضر کیا۔ بیا کثر حضرت کامعمول تھا۔ مبح کی نماز میں سورہ نباءاورسورہ انفطار پڑھی اور بعد نماز ووالی کر حسب معمول قرآن کی منزل بورا کرنے کیلئے ہوا خوری کوتشریف لے گئے ۔خدام بھی ہمراہ گئے اورا یک راسته جاننے والے کو ہمراہ لےلیا۔

### مال حرام ہے احتیاط

ایک معمول حضرت کا یہ بھی یادر کھنے کے قابل ہے کہ حضرت مال جرام ہے بہت نفرت کرتے ہیں۔ بلکہ مشکوک مال سے بھی بچتے ہیں۔ اوئی شہدہ بھی بلکہ آئندہ پیش آنے والے شہدہ بھی احراز کرتے ہیں (جیسا کہ احتر نے اس کو مفصل معمولات اشر فی کے آخر میں لکھا ہے۔ ) اس سفر میں ایک جگہ دووقت کھانا کھایا جس میں صاحب خاند نے خوب اپنا حوصلہ پورا کیا تھا۔ متعدد قتم کے کھانے تھے اور حتی الامکان بہت اچھی طرت کیا گئے تھے گر حضرت نے گئی بار فر مایا کہ کھانوں میں نفاست ظاہری بہت تھی مگر یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان کے بیماں جرام و حلال کی احقیا طنہیں مگر یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان کے بیماں جرام و حلال کی احقیا طنہیں ہے۔ خشی اگر میں معاوم ہوتی ہے کہ ان کے بیماں جرام و حلال کی احقیا طنہیں ہے۔ خشی اگر میل صاحب کے بیماں جبتے ہی فر ماہ یا تھا کہ زخ مقررہ دورہ سے کوئی چیز نہ کی جائے کیا کہ میں باز ارکے زخ مقررہ دورہ سے کوئی چیز نہ کی جائے گئے صاحب خاند نے چارشکٹ لاکرد کے فر مایا میر کی عادت ناشتہ کی بالکل نہیں باز ارکے زخ سے کی جائے صاحب خاند نے چارشکٹ لاکرد کے فر مایا میر کی عادت ناشتہ کی بالکل نہیں ہمرا بیان کو بلا ہے ۔ تجام کو بلایا معلوم ہوا کہ مسلمان تجام یہاں ایک دوہی ہیں علی العموم ہندو ہیں۔ اس مسلمان کو تلاش کیا گیا مگر نہ ہا ہے۔

### مندوحام سيخط بنوانا

فرمایامیل لینائے سلمان بی کیا کرے گا۔ ہندوکو بلالو (بسل ہسو او لسبی لسمشل نسلک المحدمات) چنانچہ ہندو بی نے خط بنایا ۔ فرمایا تمام تمریس بیاول موقعہ ہے کہ ہندو حجام سے خط بنوایا۔ روح کے متعلق ایک سوال

ذکر فرمایا ایک شخص مجھ سے شاہ جہال بور سے آئے ہوئے رہل میں جسکی کسی وضع اور چہرہ سے سینیس کہا جاسکتا تھا کہ بیہ سلمان نہیں ہے۔ اور کہا میں کچھ بوچھ سکتا ہوں میں نے کہا کیا حرج ہے مگر کیسے بہتاتا کہ میں اس قابل موں کہا ہے بات جھپ نہیں سکتی۔ جبرہ سے ظاہر ہے روح کے متعلق کچھ سوال کیا۔ جھے یہ خیال ہوا کہ اگر سملمان ہو اسکے لئے جواب نقلی کافی ہوگا۔ اور اگر سلمان نہیں ہو تو اسکے لئے جواب نقلی کائی ہوگا۔ اور اگر سلمان نہیں ہے تو اسکے لئے جواب نقلی کائی ہوگا۔ اور اگر سلمان نہیں سے تربیل سے نقلی کو کیوں مائے گا۔ عقلی جواب دینا جا ہے اور یہ معلوم کرنے کے لئے کہ یہ سلمان ہے یانہیں سے تربیل سے کہا اول اپنانا م بتا ہے ۔ کہا میں ایک کافر طور ہوں آپ کا سوال میں مجھ گیا۔ نام سے سوال سے میں نے تقریری تو بہت مسرور ہوا اور کہا یہی ہمار ہے دید میں کھا ہے۔

خاندانی شرافت

شرافت خاندانی کاذکر ہواتو فرمایا میں اکثر قلب کونٹولٹا ہوں جتنا مجھے حجمونے لوگوں ہے ڈر لگتا ہے اتنا بڑے لوگون سے نہیں لگتا وجہ ہے کہ خاندانی آ دی سے ظلم کاخوف نہیں ہوتا اور کم درجہ کے آ دی ہے ہربات میں ڈرربتا ہے کہیں ظلم ندکرے۔

سوال: جب کے نوکری کیلئے جا کم نے قیدلگادی ہے کہ مثلا پائیس سال ہے کم بنہ جواور پھپن سال ہے زیادہ نہ ہواور نوکری عقدا جارہ ہے جس میں تراضی طرفین شرط ہے تو ابتداو عمر زیادہ بتاتا۔ یا انتہا (خضاب وغیرہ کر کے دھوکہ دینا جائز ہے یا نا جائز۔

### نوكرى كيلئے خضاب لگانا

فرمایایوں معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کا م کرنے کے قابل ہولہذا جب کام کر سے تو توکری کرنے
میں پھے جرج نہیں اور عمری قید بلا لحاظ کام کر سکنے کے ایس ہے جیسے کوئی کیے بیں ایسے آدمی کونو کررکھوں
گاجس کا بال کالا ہولہذا نصاب کرنا جائز معلوم ہوتا ہے دلعله راد بالحصاب الغیر الاسو دالسوع عنه )
احتر کے شاسائٹی جم صادق صاحب گورکھور میں سیکر نیری بچھاحقران سے ملئے گیا اسطر ح
ان کو حضرت کی تقریف آوری کی خبر ہوگئی اوران کی الجید حضرت سے بیعت تھیں ۔ اوراسوقت خت علیل
میں انہوں نے سیکر فیری صاحب کو حضرت کی خدمت میں بھیجا اوراصوار کیا کہ بعد نماز جمعہ مکان
پرتشریف لا نیس ۔ چنا نیچ حضرت نے وعدہ فرمالیا جمعہ کا وقت آبیا ہو چھا گیا سواری میں جائے گیا ہیاوہ جانا
اچھامعلوم ہوتا ہے اللآ کندزیا وہ فاصلہ ہو ۔ کہا گیا فاصلوزیا وہ ہے ۔ اور دوگاڑیاں منگائی گئیں اوران میں
جامع مسجد گئے، چونکہ سے خرحضرت والا نے بخرض استراحت کیا تھا۔ نیز تیا م کا اردہ گورکچور میں ایک دن
جامع مسجد گئے، چونکہ سے خرحضرت والا نے بخرض استراحت کیا تھا۔ نیز تیا م کا اردہ گورکچور میں ایک دن
جامع مسجد گئے، چونکہ سے خرصاحت بین اورائیک محتف ہیں ان کواطلائی ندگی جائے حتی کہ شب میں
بوچھا گیا تھا کہ ایک حکیم صاحب بین اورائیک محتف ہیں ان کواطلائی کردی جائے ۔ حکیم صاحب تو بہت
و بیدرا محتف ہیں اور بعد بین غالبا وہ شکایت کریں گیا اور دوسر سے ختص علاء سے تعلق رکھنے والے ہیں۔
و بیدرا محتف ہیں اور بعد بین غالبا وہ شکایت کریں گیا اور دوسر سے ختص علاء سے تعلق رہتے ہیں حضرت
فر مایا ان صاحب کو سیلے سے تعلق ہے تو ہیں کہا گیا تعلق ضرورہ وگا۔ اکثر علاء سے سلتے رہتے ہیں حضرت

# یخ آ دمی سے ازخو د تعارف پیدا کرنا خلاف غیرت ہے۔

فرمایا یوں بواسط تعلقات سب مسلمان تو ہیں دل نیس جاہتا کہ کس سنے آ دی سے تعارف بیدا کروں مجھے اس سے غیرت آتی ہے میں نے کسی کوتبرنہیں کی ہے کیونکہ قیام کاارادہ نہیں ہے۔ نیز میں اس مفر میں مجمع کرنا نہیں جاہتا کیونکہ مقصودا سنز احت ہے میں جاہتا تھا کہ مطلق کسی کوفبر نہ ہواور نہ کسی سے ماوں۔ سفر میں بلااضرر وت جمعہ کا نہ چھوڑ نا

## مريض كيلئے معمولات ميں تخفیف

درمیان میں بردہ ڈال کراس طرف مستورات ہو گئیں اوراد ہر حفزت والا اور بندہ رہے سیریٹری صاحب کے اہل خانہ نے عرض کیا میں تخت علیل ہوں بولنا بھی مشکل ہےاوراب بچھ سے بچھ بھی نہیں ہوسکتا ۔ سوائے اس کے کہ لیٹ کرنماز بمشکل پڑھ لیتی ہوں ۔ فرمایا بس بھی کافی ہے زبان سے اللہ

بلاً كرك كية ال كے بعد احقر كوبھى اندر بلاكر لے مجمع كيونكد احقر مريضہ كامعالج رەچكا تھا۔ .

اللہ کئے جائے اورا گراس میں بھی تکلیف ہوتو صرف دل ہے کئے جائے۔ کہاد عا سیجے بجٹے بخت تکلیف ہے فرمایا حق تعالی شفادیں بچھ گھیرانا نہ جائے کفارہ گناہ ہورہا ہے بیسب حالتیں فتم ہوجا کمیں گی اس وقت تکلیف ہورہا ہے بیسب حالتیں فتم ہوجا کمیں گی اس وقت تکلیف ہے گران کی قدرا جریلتے وقت آئے گی۔ مسلمان کا کوئی حال برانہیں ۔ نعمت میں رہے تو شکر کا تو اب ملنا ہے اور تکلیف میں رہے تو صبر کا غرض مسلمان کی ہرحالت اچھی ہے۔ ہرگر خم نہ سیجئے۔ عرض کیا میرے واسطے حسن خاتمہ کی وعا سیجئے۔ فرمایا ضرور دعا کروں گا۔

احقر نے بوض کیا میرا خیال ان کی حالت و کھے کرعرصہ سے ہے کہ مرض نہیں ہے آسیب کی خلص ہویا سحر، سحر کے واسطے پانی پڑھ کردیا۔ اور فرمایا مہم دن تک اس کو پیش اس میں اور بانی ملا کر بڑھاتے رہیں۔ اور تعویذ لکھ کردیا بعد تھوڑی دیر کے فرمایا اب مجھے اجازت ہواور باہرتشریف لائے دیکھا تو باہر ہیں تجھیں آ دمی موجود ہیں ان سے ل ملاکر جائے قیام پرواپس تشریف لائے۔

### ضرورت ہے زیادہ چیز ندر کھنا

ایک صاحب نے ایک جوزہ سلیم سرخ رنگ نہایت مضبوط اور ایک جوڑہ سلیم شاہی ہے کا ماکا بہت بڑھیا چیش کیا فرما یا یہ کامدارتو میری عمر کے مناسب نہیں ہے اور سلیم پیننے کی عادت نہیں ۔ بھی پہنائیس مگرانہوں نے اصرار کیا جب حضرت نے سلینر نے لیا کہ وضو کر کے اس کو بہن لیا کروں گا۔ اور دوسرے جوڑے کووایس کر دیا اور فرمایا میرے پاس آج کل کی جوڑے جیں مضرورت سے زیادہ رکھنا خلاف عادت ہے۔ اور فرمایا اس سلیبرکواس تھیلی میں رکھلوجس جس ہوا خوری کا جوڑہ ہے۔

#### کھانے کاادب

اجقر نے عرض کیا بھراس تھیلی کوز قبیل میں رکھاوں (ٹوکری) فرمایا اس میں کھانے ہینے کی چیز مہمی رہتی ہے ول نہیں جا ہتا کہ اس میں جو تیاں رکھی جا کیں گویہ جوڑہ پاک ہے۔ مگر پھر بھی مہننے کی چیز کھانے کے ساتھ رکھ لیمنا ایسا ہے جیئے کس سے کہیں نیا جو تا اپنے باپ کے سر پر رکھ دیے تو ہرگز ہمت نہ ہو گی۔ حالا تکہ و دیا ک ہے کھانے گا دب بھی ایک چیز ہے۔ جواز اور بات ہے۔

#### نفاست إورنظافت

تگر نفاست اور نظادنت بھی اچھی چیز ہے میں ایک دفعہ ایک طعبیب کے بیمال میشا تھا۔ ایک

شخص قارورہ کی شیشی ہاتھ میں لا یا اور قارورہ حکیم صاحب کود کھلا کرشیشی رکھ کر بچھ سے مصافی کرنا جاہا ہیں نے کہا ہاتھ وھو کرآ ویشیشی خشک سہی مگر میرا ول نہیں جاہتا کہ جس ہاتھ میں قارورہ تھا اس سے مصافی کرول۔ قریب مغرب ایک شخص جعنرت والا کواپنے مکان پر لے گئے جوذرا فاصلہ پرتھا۔ خدام میں سے کوئی ساتھ نہیں گیا۔ مغرب کی تماز حصرت نے وہیں پڑھی۔ سیکر نیری صاحب نے دعوت کے لئے اصرار کوئی ساتھ نہیں گیا۔ مغرب کی تماز حصرت نے وہیں پڑھی۔ سیکر نیری صاحب خانہ سے ہر چندا صرار کیا مگر انہوں کیا فرمایا ہیں حاضر ہول صاحب خانہ سے اجازت لے لیجئے۔ صاحب خانہ سے ہر چندا صرار کیا مگر انہوں نے نہ مانا۔ فرمایا مجبور ہول ساحب خانہ سے اجازت سے نہے کو سفر کے ناشتہ کے لئے پچھ کھانا بھیج دیا۔

### واصفره سساه يوم شنبه

شب شنبہ میں قیام گورکھپور میں رہا۔عشاہ کی نماز میں سورہ تین۔اور ماعون۔ پڑھی اور فجر کی نماز میں سورہ قیامہ اور ناز عات پڑھی۔ صبح کوحسب معمول حضرت ہوا خوری کو گئے تو رستہ بھول گئے جب مکان بروالیں آئے قودت ریل کا ایسا تنگ ہوگیا تھا کہ کسی طرح امیدگاڑی کے ملنے کی زمتی ۔ اشیشن پر پہنچ تو ریل ایک گھٹنہ سے زیادہ لیب تھی۔ تاریل کا ایسا تنگ ہوگیا تھا کہ کسی طرح امیدگاڑی کے ملنے کی زمتی ۔ اشیشن پر پہنچ تو ریل ایک گھٹنہ سے زیادہ لیب تھی تقریبا 10 آئی مشابعت کے لئے اشیشن پر تھے۔

#### "صنلهءرحم

حضرت واللہ کے تین بیتیج لینی منٹی اکبر علی صاحب کے صاحبر ادے ایک مقام دیور یاضلع گور کھیور میں تعلیم پاتے سے ۔ گور کھیور پہنچے ہی حضرت نے فرمایا بچوں کو بلانا چاہئے کسی نے عرض کیا تارہ ہے دریا جائے۔ فرمایا معمولی تارخط کے تکم میں ہے ۲۳ گفٹوں کے اندر پہنچا ہے۔ اگر دیر میں پہنچا تو وہ دیر میں آئیں گے اور بہت تھوڑی دیر میر سے پاس رہ سکیس گے۔ اس واسطے ایک آدی بھیج دیا جائے۔ تو وہ دیر میں آئی سے اور جہتے ہوڑی دیر میر سے پاس رہ سکیس گے۔ اس واسطے ایک آدی بھیج دیا جائے ۔ چنا نجہ ایک آدی جویز ہوا۔ اور خرج اس کا قریب ایک روپ یے کے حضرت نے اپنے پاس سے دیا۔ دو صاحب ایک آدی جمعہ کے دن آگے اور ایک سنچر کے دن اثنائے سفر ڈوری گھاٹ میں دیور بیا کے اسٹیشن پر مل صاحب کا بہنچا۔

# واقف كارآ دى كوسفر ميں ہمراہ لينا

حضرت والا نے منتی اکبرعلی صاحب کولکھ دیا تھا کہ کوئی آ دمی گور کھیور بھیج دینا تا کہ آ پ کے آپاس چینچنے میں اسکے ذراع ہے۔ ہوات ہو۔

#### بیعت کرنے میں جلدی نہ کرنا

(واقف کارآ دی کوسفر میں ساتھ لے لینے کی ضرورت اور مصلحت متفرق طور پراس سفر میں بیان ہوں گی۔ اشیش گوکھور پر بوجہ لیٹ ہوجانے رہل کے قریب ایک گھنٹہ کے تشہرنا پڑا۔ ایک شخص نے اشیش پر بیعت کے لئے اصرار کیا فر مایا جب تک جانبین کودل ندل جائے پتعلق مفید نہیں۔ بلکہ مضر ہے کیونکہ شخ کو یا مرید کوجلد کی کرنے میں اگٹر یہ ہوتا ہے کہ پچھتا نا پڑتا ہے اور خیال ہوتا ہے کہ کہاں پھش محکے۔ بیعت کا تعلق کرنا جانبین کوتمام عمر کے لئے قید میں آ جانا ہے۔ ہرگز بلا اظمینان طرفین کے اس قید میں آ جانا ہے۔ ہرگز بلا اظمینان طرفین کے اس قید میں آ جانا ہے۔ ہرگز بلا اظمینان طرفین کے اس قید میں نہ پڑتا جا اور نوال ہے کہ تعلیم اور نفع میں نہ پر بیعت کے میں ایسے شخص کو دا برن اور ڈاکو مجھتا ہوں جو بلا بیعت کے میں ایسے شخص کو دا برن اور ڈاکو مجھتا ہوں جو بلا بیعت کے میں ایسے شخص کو دا برن اور ڈاکو مجھتا ہوں جو بلا بیعت کے میں ایسے شخص کو دا برن اور ڈاکو مجھتا ہوں کہ بی کرتا رہا بیعت کرنا ہو وہ ایسا ہے جینے کس کوشنی بنا لینا۔ خدمت تو آ دمی پڑوسیوں تک کی اور پڑوسیوں کے بچوں اور نوکر وں تک کی اور کو صوب کی ہوں گرتا ہے لیکن میں کس کے ایکن کوشیں بنا تا ۔ مولوی عبد الخنی صاحب (یہ حضرت کے خلفاء میں ہے ہیں۔ ) سرائے بہر سے اشیشن گورکھور پر بلے اور ہمراہ ہو گئے صاحب (یہ صفرت کے خلفاء میں ہے ہیں۔ ) سرائے بہر سے اشیشن گورکھور پر بلے اور ہمراہ ہو گئے صاحب (یہ سنگ و کی اور کیک مور کی قلب میں فرق

اسمین برسی مناسبت نے فرمایا جس واقعہ کا تدارک ہوسکے تا وقت تدارک اس سے قلب کوخت تعلق رہتا ہے اور جب بقرراک کی امید ندر ہو قلب بالکل علیحدہ ہوجاتا ہے۔ کسی کے مرفے کا جمعے قلق نہیں ہوتا کیونکہ ناممکن القد ادک ہو گیا اور اس کی بیاری کی وجہ نے بڑا قلق رہتا ہے۔ کسی کے مرفے مرفے میں میں نے ایک وقت کا بھی کھانانہیں چھوڑا۔ اور بیارکود کھ گرکھانا چھوٹ گیا ہے۔ بعض بڑے محبوبین کا انتقال ہوا۔ گر بعد میں رہنے نہیں ہوا مجھے ایک وفعہ خیال ہوا کہ بیسنگ ولی ہے لیکن غور کرنے سے سمجھ میں آیا اگر اس کی منتا وسٹک ولی ہوتی تو بیارکود کھی کرکیوں دل تجھلتا ہے معلوم ہوا کہ اس کا منتاء صرف بیہ ہوا کہ اس کا منتاء میں الداحتین ناممکن الند ادک سمجھ لینے سے قلب کوسکون ہوجاتا ہے۔ معرف میں میں نعمت اللی کا شکر

اسٹیش بہنی پڑگاڑی نہیں ملی اور جار یا بچ گھنٹہ قیام کرنا پڑا پلیٹ فارم پرحصرت کے لیے بستر لگادیا۔ پچے سوکراور پچھ بات جیت میں وقت کا ٹا۔خدام نے عرض کیا بیدوفت فضول گیا۔فر مایا ہال کیکن اللہ تعالی کی تعتیں کمی وقت انسان ہے الگ نہیں ہوتیں۔ دیکھتے یہاں الیی فعت عطافر مائی کہ اور کہیں نہیں مل سکتی وہ یہ کہ ہرجمع میں کوئی اجنبی آ دمی ضرور ہوتا ہے اور اس وقت ایسا مجمع ہے کہ مختصر بھی ہے اور صرف ایٹ ہی آ دمی میں بثاشت محضد کا سامان ہے یہ بڑا اطق ہے اس سفر سے غرض تفریح ہی ہے۔ کسی کی بایند کی نہیں ہے اتناوقت تفریح کے ساتھ کئے گا۔ اور فرمایا بین ملازم کوساتھ لینے میں یہ صلحت ہے کہ اب طبیعت پریشان ند ہوگی۔ اگر یہ ند ہوتا تو بوجہ ناوا قفیت کتنی تکلیف ہوتی میر اسعمول ہے کہ بی جگہ کی واقف کارآ دمی کو ضرور بلالیتا ہول۔

اس کوبعض لوگ تکبراور بناوٹ کہتے ہیں حالانکہ تکبراور بناوٹ کیجہ ہیں بلکہ ضرورت ہے۔

تا شتا اسٹیشن بٹنی پر کیا۔ اس وقت اسنے آ دمی تصحصرت والا اور بند داور مفتی صاحب اور حضرت کے بہتیج میاں حالد علی اور محمود علی اور مولوی عبد الخنی صاحب اور بین ملازم سب نے ایک جگہ بین کر کھا تا کھایا۔ ظہر کی نماز اسٹیشن بہٹنی پر قریب ڈیڑ دہ ہیجے سے پڑھی عصر بھی وہیں پڑھی اول وقت پڑھی ۔ کیونکہ ریل کا وقت ہوگیا تھا۔ ایک دوآ دمی محض اجنبی حضرت سے ملے جو بہتنی جنگشن پر موجود تھے۔

#### متصفره سياه يوم الاحد

مغرب بنب یک شنبہ کی نماز اسٹین بہلی ہے روانہ ہونے کے بعد اسٹین انڈ اراجگشن کے قریب ریل میں پڑھی اس طرح حضرت والا ورجہ کی بچول میں پنچے کھڑے ہوئے اورکوئی مقتدی واب ایک میں بڑھی اس طرح حضرت والا ورجہ کی بچول میں پنچے کھڑے ہوئے اورکوئی مقتدی واب یا کی وجہ ہے کھڑا ہوتا ممکن نہ تقالبندا مقتدی واب یہ اس کی وجہ سے کھڑا ہوتا ممکن نہ تقالبندا مقتدی واب یہ اس کی وجہ سے کھڑا ہوتا ممکن نہ تقالبندا مقتدی واب یہ اسٹی ورجوں میں دورو آ کے بیچھے کھڑے ہوئے فرمایاریل کی ایک گاڑی مکان واحد کے مقتدی واب یہ اسٹی ایک واب ہوئے کہ میں ہوئے مقالیک و فعدلگ ہی جکا تھا۔) جلدی جلدی اس کے مقت ہوئے اور انااعطبنا اور فل ھو اللّه پڑھی۔ اور فل کس نیمیں ( کیونکہ مطلق سفر مشقت سے فالی نیس اس واسٹے اللّه میں تقریب اور فل کس نیمیں ( کیونکہ مطلق سفر میں تقریب قالے سے فالی نیس اس واسٹے اللّه میں تقالیہ کا تھا۔) ہوئے کا اللّه کے مطلق سفر میں تقریب اور فل کسی سے اللّه کہ کا فی اور وقت بہت تقا۔

## مخلوق تک پہنچنے میں دریگتی ہےتو خالق تک کیوں نہ لگے

ریل میں اشیشن انڈارا کے قریب فرمایا و یکھئے ایک گلوق تک تئینے میں بعض وقت کیسی مشکلیں بیش آئیں ہیں۔اس سفر میں کیا کیا خلاف توقع باتیں پیش آئیں لوگ خالق تک پہنچے کا خالہ جان کا گھر سمجھتے ہیں کچھ بھی تو نہیں کرتے طلب نہیں کرتے جاہتے ہیں گھر جینے خدامل جائے اور کسی نے بری بھلی طلب ٹی بھی اور ذکر شغل شرق کیا تو شروع کرتے ہی مزاجا ہے ہیں اور فوراوصول الی اللّٰہ کی خواہش ہوتی ہے۔

### بعض شرا بط جمعه كاثبوت

مفتی صاحب نے پو بھاشر طمعر کا ثبوت حضرت علی کے قول سے ہا اور کسی صدیت سے فرمایا ہاں اس سے بھی ہے اور سب سے اچھی دلیل سے ہے کہ حضوط اللہ نے قبا میں چودہ رات قیام کیا اور کہیں روایت نہیں کہ صوط اللہ نے بہد فرض ہو چکا تھا۔ کیونکہ صحابہ سے جمعہ کا پر بھا آبل جمرت ثابت ہے۔ مفتی صاحب نے عرض کیا عدم نقل و دلیل نہیں ہوسکتی۔ فرمایا ایسے بہتم ہا اشان امبور میں عدم نقل بھی دلیل نہیں ہوسکتی۔ فرمایا ایسے بہتم ہا اشان امبور میں عدم نقل بھی دلیل نہیں ہوسکتی۔ فرمایا ہے بین لم یشبت کم میشبت کی امر کی نقی کیلئے فرمات بین کم میشبت کم میشبت کی ایک قباء میں جمعہ پڑھے ہو ۔ اور اس میشبت نہیں ہوسکتی کہ اور اس کے لئے آبل میں باری مقرر کر رکھی تھی اور کسی نے بید نہیں کہ جمعہ پڑھے کی ایک قباء میں جمعہ پڑھے کی ایک تباری کے بند و مثان میں ہوسکتی کیونکہ امام کما ہونا صرف رفع تناز ع جمعہ نیس ہوسکتی کیونکہ امام کما ہونا صرف رفع تناز ع جمعہ نیس ہوسکتی کیونکہ امام کما ہونا صرف رفع تناز ع کے لئے کہ بالذات شرط نہیں دیکھی حضرت عثان نے ایام فتند میں خود نتوی دیا تھا۔ امام جابر کے ساتھ جمعہ خود نتوی دیا تھا۔ امام جابر کے ساتھ جمعہ خود نوع کی دیا تھا۔ امام جابر کے ساتھ جمعہ خود نوع کا۔ حالا نکہ دہ خلف شرعی شرقا۔

### فناءمصرمين جمعه

سوال: جعدددست ہونے کے لئے شہری حدکہاں تک مانی جائے۔فرمایا مصراور فنامصر سب میں جمد ہوسکتا ہے۔ احتر نے عرض کیار مل کا اشیشن بھی فنا مصر میں واخل ہے یائیس فرمایا میر رز دیک واخل نہیں ۔ کونکد معدمصالح الحفر نہیں بلکہ معذمصالح الحاسفر والخروج عن البلد ہے۔مفتی صاحب نے عرض کیا معدللخروج عن البلد ہے۔مفتی طاحب نے عرض کیا معدللخروج عن البدیمی ہے۔ اور للد خول فی البلہ بھی جو آب غالبا بید یا گیا۔مصالح سکنی بلد سے متعلق تو شیمن اور فنا ءوہ ہے جو الن مصالح سکنی کے لئے معد ہو۔عرض کیا گیا مصری تعریف ہو تا محقلف سے جو شرائط معلوم ہوتی ہیں وہ سب کی سب تو کسی شہر میں بھی جو تہم جانہیں یائی جاتی۔

فرمایا پول معلوم ہوتا ہے ک*ے مصر کی تعریف*ات ہرز مانہ میں وہ لوگوں نے کی ہیں جن ہے اس کی

شناخت ہوجائے۔ کوئی تعریف جامع تہیں ہے رسوم اورامارات ہیں اورابسل مدار عرف پر ہے کہاں کسی خانس امارت کاکسی بلد میں نہ پایا جانام هنر ہیں اور ندان تعریفات میں باہم تعارض ہے۔

عشاء کی نماز غالبا المیشن اند ارای پر پرھی ۔ نشی اکبرعلی صاحب کولکھا گیا تھا۔ کہ جون کے وری گھاٹ کے المیشن پر پہنچیں گے اس واسطے انہوں نے سواری وغیرہ کا انتظام اس وقت کے لئے کردیا تھا۔ لیکن رہل کے لیے بوجانے کی وجہ سے قریب ہ بیج شنب کے ڈوری گھاٹ پہنچ ۔ سواری وغیرہ سب واپس جا جگی تھی ۔ منتی اکبرعلی صاحب کا ڈیرہ وہاں سے قریب ایک میل کے تھا۔ اور نیج میں وریاحائل تھا زات کو جانامشکل تھا۔ اس واسطے یہ بچو بز ہوئی کہ رات کو بہیں رہیں ۔ اور منج کو ڈیرہ چلیں ۔ وریاحائل تھا زات کو جانامشکل تھا۔ اس واسطے یہ بچو بز ہوئی کہ رات کو بہیں رہیں ۔ اور منج کو ڈیرہ چلیں ۔ بین ما ازم نے بہت کوشش کے بعد دھرم شائی متصل اسیشن میں ایک کوشری میں شمیر نے کا انتظام کیا اور مثل کے تیاں کی ذریب کوشری میں شمیر نے کا انتظام کیا اور مثل کے تیاں کی دیست رات کو نیزہ بچی کو رہی عبد الخی صاحب برآ مدہ میں ایک تھی کہ سے تی اور ایک لینے اور صاحب زاد مجمع ملی کو این این کی وجہ سے رات کو نیزہ جھی طرح نہیں آئی کو تکہ دھنرت کو کئی ارائے دائے کہ رائ کو گیڑا کہ حالی ہو بیاں سے ممکن ہو بانی کے کرلو نے جرکر کوشری میں رکھ لئے جا کمیں۔ ورنہ بھرکو بانی بہت کو این اسے ممکن ہو بانی کے کرلو نے جرکر کوشری میں رکھ لئے جا کمیں۔ ورنہ بھرکو بانی بہت کوشندا ملے گا مئی ہے تیل سے حضرت کو تی نفر سے باہر برآ مدہ میں۔ ورنہ بھرکو بانی بہت کوشندا ملے گا مئی ہے تیل سے حضرت کو تی نفر سے جاس واسطے ڈید باہر برآ مدہ میں رکھوادی۔

فرمایا دیکھواس وقت بین ملازم ند ہوتا تو کہاں دھکے کھاتے بھرتے تی جگہ ہے کی سے تعارف نہیں یہاں وضو کے لئے پانی بھی ندماتا اوراشیشن ہر پڑے رہے تو قدر عافیت معلوم ہو جاتی ۔ دھر) شالہ کی طرف ہمارا تو خیال بھی نہ جاتا گو کسی قد رجگہ تک ملی مگر قید کی جگہ تو ہے ہوا ہے تو محفوظ رہے میسر ہم خبرورت کا ہے نی جگہ واقف کا رآ دی کو ضرور ساتھ لے لینا جا ہے یہ تلمراور بناوٹ نہیں ہے ہے کو کہ بیج کے قریب سب جاگ گئے اور تنجد اور ذکروشغل میں مصروف رہے ۔ لجرکی نماز کسی قدرا سفامیں معروف اس ہے بیٹری اور سوزہ ، انفظار اور والتقس 'پڑھیں اور فورا اسباب باندھا گیا اور کچھ دومز دوروں پراور بچھ خدام بڑھی اور سوزہ ، انفظار اور والتقس 'پڑھیں اور فورا اسباب باندھا گیا اور پچھ دومز دوروں پراور بچھ خدام بڑھی اور سوزہ ، انفظار اور والتقس 'پڑھیں اور فورا اسباب باندھا گیا اور پچھ دومز دوروں پراور بچھ خدام بڑھی اور دیا سلائی اور تیل کی ڈ ہیے جس جس کی بھی این کے پاس پہنچادیں ۔ اوران کا بچھ کرایا یا قبت ہوتو ادا کردی جائے ۔

۔ عرض کیا گیا روسب چیزیں بننے کی جیں دیا سلائی اور ڈیپاس کے پاس پہنچا دیں اور تیل کی قیمت دے دی گئی۔اور تخت کا کرامی بھی دے دیا گیا وہ بنیا ای دھرم شالہ میں دوسری طرف بیٹھتا ہے اس سے کہددیا کیا کہ تخت وہ اٹھوالے جائے گا۔

فرمایا کام تولیا ہم نے اور انٹھوا وہ لیگا۔ عقد اجارہ میں کیا یہ بھی ملے ہوا تھا کہ یہاں اٹھا کر لے جاتا اس کے ذمہ ہے۔ اس کو نکال کر اس کے پاس پہنچا یا جائے۔ چنا نچے خدام نے کوٹھری میں سے نکال کر باہر رکھا۔ اس بنٹے نے خود کہا کہ یہاں سے میں اٹھا لوں گا تب وہاں سے روانہ ہوئے (حضرت باہر رکھا۔ اس بنٹے نے خود کہا کہ یہاں سے میں اٹھا لوں گا تب وہاں سے روانہ ہوئے (حضرت کومعاملات کا بہت ہی زیادہ خیال رہتا ہے اور اس میں تا خیروام بیال کو بھی رونہیں رکھتے۔

### مز دورول كانا خوش نه كرنا

گھناٹ پرکشتی میں سوار ہوئے تو ہؤچھا کہ مزدوروں کی ہزدوری دیے دی گئی۔عرض کیا جیا ، ہاں ایک مزدور نے کہا پیکھے مزدوری کم ملی ہائوگول نے کہا یہی دستور ہے قرمایا دستورکوئی چیز نبیس اور دیے دواورخوش کردوناراض ندر ہے۔

کشتی بین سوار ہوکر دریا میں پار پنجے تو منجر صاحب کے تلہ والے سر براو ،کاروغیر ، لینے کو آگئے اور حضرت والا اور جملہ ہمرا ہیان بیاد ، پائٹی اکبرعلی صاحب کے دیز ہ تک گئے۔ 9 بج دن کوڈیر ہیں جبئی روز یک شغیہ معفر اللہ کا دسمبر ۱۹۱۱ء وہاں جا اسے معذوری ظاہر فر مائی اور تھوڑ اپر اٹھا اور تلوی نوش فرمائے اور ہم خدام نے جا ، پی سنٹی اکبرعلی صاحب نے یہ شکری خاص طور سے بڑے ابترام کے ساتھ فرمائے اور ہم خدام نے جا ، پی سنٹی اکبرعلی صاحب نے یہ شکری خاص طور سے بڑے ابترام کے ساتھ حضرت والا کے لئے بنوا کررکھی تھی ۔۔ بعد تاشتہ کے منٹی اکبر ملی صاحب نے بوچھا کہیں گھو سنے جا ہے تو ہم محدودیا جائے ہو گھا کہیں گھو سنے جا ہے تو گھا کہیں گھو سنے جا ہے تو گھا کہیں گھو سنے جا ہے تو گھا کہیں گو سنے جا ہے تو کہا تھی کہوا خوری کو گئے را بہتہ میں در بہتہ میں اتنا پڑا جانور ہے مگر کیساحق تعالی نے ذرا سے انسان کے واسطے اس کو مخرکیا ہے۔۔ ذرکہ ہوا کہ باتھی اتنا پڑا جانور ہے مگر کیساحق تعالی نے ذرا سے انسان کے واسطے اس کو مخرکیا ہے۔۔ ذرکہ ہوا کہ باتھی اتنا پڑا جانور ہے مگر کیساحق تعالی نے ذرا سے انسان کے واسطے اس کو مخرکیا ہے۔۔ ذرکہ ہوا کہ باتھی اتنا پڑا جانور ہے مگر کیساحق تعالی نے ذرا سے انسان کے واسطے اس کو کو کیسا ہوں تعالی نے ذرا سے انسان کے واسطے اس کو مخرکیا ہے۔۔

# ہاتھی حلال ہے یا حرام

پھر فرمایا امام محمد کی ایک روایت میں ہاتھی نجس العین ہے ای واسطے سواری کو کرود کہا ہے اور امام مالک کے نزد بک حلال ہے۔ چنانچے سنا ہے کہ حبشہ میں افریقہ میں کھایا جاتا ہے۔ اسبجے کے قریب ڈریرہ پرلوٹ آئے دو پہر میں ایک لنگڑ ہ آ دی منقطوع الرجل اپنے ایک چھوٹے سے بھائی کے ساتھ آیا اور بڑی عقیدت سے ملا اور تھوڑی دریر کے بعد چلا گیا۔ بیٹنص بڑیل کنچ سے آیا تھا۔ اسکے جانے سے تمام قصبہ بردهل گنج میں خبر ہوگئی اور آ دمیوں کا تار بندھ گیا۔خصوصاً اس کنگڑے نے تو گوڑی بھیرا کردیا جب تک حضرت کا قیام نر ہر پور میں رہاؤ راؤ راد رہیں آتا تھا۔ ظہر کی نماز ڈیرہ میں پڑھی اذ ان نہیں کہی گئی۔

### ایک ملحد کاصرف تین روز سے ماننا

فرمایا آ جکل الیی خودرائی ہے کہ وین میں بھی جوجس کی سجھ میں آتا ہے تراش خراش کرنے ' کوتیار ہے اوراس بیبا کی کود کیھئے کہ جو بجھ میں آ جائے اس میں کسی ہے مشورہ بھی ٹیٹن کرتے گویا جوان کے دل میں آتا ہے وہ وحی قطعی ہوتی ہے۔ ( نعوذ باللہ )ایک شخص نے وعوی کیا ہے کہ روز سے اسلام میں صرف تین ہیں اور ایسا خبط ہوا کہ اس کواشتہار میں جھاپ دیا ہے۔ دلیل میہ ہے کہ فق تعالی نے قر آن کریم من كتب عليكم الصيام كآ كفر ماياب إساما معدودات اورالقرآن يفسر بعضه بعضا ين لفظ دوسری جگہ بھی ہے وہاں جومراد ہے وہی یہاں بھی لینا چاہئے دوسری جگہ بیہ ہے واذ کراللہ فی آیہ۔۔۔ام معدو دان میرج کے بیان میں ہے۔اوراس ہمراد گیارہویں بارہویں اور تیرہویں تاریخ ہے۔توروزہ ہمی نہیں ون کاہوا۔ باتی مولو یول کی گھڑت ہے۔ فربایا حضرت نے نامعلوم پیخص لین نامسیا النار الاایا ما معدودات به می کیامراد کے گارشاید یمبود کامیعقیدہ تھا کے صرف گیارہویں بارہویں تیرہویں كوعذاب بواكرے گا۔موبیہ بالكل خلاف واقع ہے۔اپنے زعم میں دل خوش كرليا اورسياق وسباق سب كويُّة رُولِ فين شهد منكم الشهر فليصمة الورشهر ومضان الذي انزل فيه القرآن وتحيرهسب ے آ کھے کی اوران احمقوں کے یہاں حدیث کوئی چیز ہی نہیں قطع نظر حدیث کے ساتھ عقیدہ رکھنے کے تاری کے مرحبہ میں تواسکو مانتا جا ہیے اور اس کا قائل ہوتا جا ہے کہ صحابہ نے اور جمہورامت نے تمیں روزے رکھے کیا آج تک سی نے بھی قرآن کے مدلوں کونہیں سمجھا ۔ان بیوقوفیوں اورخو درائیوں کا کوئی جواب کہاں تک دے لطف سے ہے کہ کوئی کیسی ہی بدیمی البطلان بات کیج اسٹکے بھی متبع کیجھ نہ پچھ لوگ ہوجاتے ہیں۔ بلکرحق کے متبع جلدی ہیں ہوتے اور باطل کے مندے نگلنے کی دیر ہے کہ متبع موجود ہیں۔

### لفظ واجب الوجود كاثبوت

فرمایا بیضاوی کے سبق میں ایک شخص نے کہالفظ واجب الوجود کااطلاق حق تعالی بربدعت ہے۔ کیونکہ اساءاللی توفیق ہیں مفتی صاحب نے عرض کیا اساء توفیق ہیں نہ صفات فرمایا واجب الوجود كالفظاتو حديث سي بهى نابت ہوسكتا ہے۔ كيونكه لفظ قديم كالطلاق حديث ميں آيا ہے قسليم المعروف هانم الاحسان اورواجب الوجود ترجمہ ہے قديم كا كيونكه قديم بالذات اورواجب الوجودا كيہ چيز ہيں۔ تقليد شخصى كى حقيقت

فرمایا برائمتی اجائے میں ہے ورنہ ہمار سے نفوس ای طرف چلتے ہیں جس طرف مخوائش ملے سخقیق کی طرف نہیں چلتے ۔ ایک شخص سے تعلیہ شخصی کے متعلق گفتنگوتھی میں نے اس سے کہا وجوب اور فرضیت کی بحث چھوڑ وواور تقلید برواجب اصطلاحی کا اطلاق ہوجائے دوگر میں تم سے بوچھتا ہوں کہ ہمارے نفوس کی اصلاح ضروری ہے یانہیں اور کس بات میں یابند بنائے جانے کے مختاج ہیں یانہیں اور نفوس کا میلان بالطبح مفاسد کی طرف ہے یانہیں۔ کہا ہال بیتو سب شجے ہے میں نے کہا تجربے یقین کے ساتھ تا بت ہے گا اس کا علاج واجب ہے۔ اس کے ساتھ تا بت ہے گذائی کا علاج ہوائے تقلیہ شخصی کے بچھ نہیں ہے اور نفس کا علاج واجب ہے۔ اس واسطے واجب کے ساتھ تا بت ہے گذائی کا علاج ہوا۔

کہنے لگا اس وقت مجھے حقیقت تقلید کی معلوم ہوئی یہ تو بہت کھلی ہوئی بات ہے۔مفتی صاحب نے عرض کیا فقد کی رائیس بھی بعض سائل نے عرض کیا فقد کی رائیس بھی بعض سائل میں مختلف ہوئی ہیں۔اورابیا اختلاف کہ بالکل تضاد کے مرتبہ میں ہوتا ہے تو اس صورت میں کسی روایت میں بھی محمل کرنے ہے ایک کی تقلید نہیں رہتی تو کیا یہ جا کڑے۔

فرمایا کسی ایک کی تقلید چھوڑ نا آرعمل بالاحوط کے لیے بوتو حری نہیں مجبوری آن بڑے تو ایک روایت کو اختیار کر لینا بھی ممکن ہے باقی تو شیخ امر کے لئے اور نفس کو گئوائش ویے کے لئے روایتیں علاش کر ناتو سوائے اسکے کیا ہے کہ اختاع ہوی ہے فرمایا اور بیاجتہا دتو ختم بھی نہیں ہوا کہ دوروایتوں میں ایک کی ترجیح ولیل سے کر لی جائے ۔ جواجتہا دختم ہوگیا وہ ، وہ تھا جس سے اصول وضع کیے جا اتر تھے ۔ مفتی صاحب نے عرض کیا بعض اصول بھی ایسے ہیں جوائمہ جہتدین سے منقول نہیں ۔ متاخرین نے ان کو وضع کیا صاحب نے عرض کیا بعض اصول بھی ایسے ہیں جوائمہ جہتدین سے منقول نہیں ۔ متاخرین نے ان کو وضع کیا ہے ۔ فرمایا ہال بیضرور ہے بعض اصول ایسے ضرور ہیں ۔ مگر اس سے اجتہاد مطلق کا جوت متاخرین کے ہے۔ فرمایا ہال بیضرور ہے بعض اصول ایسے ضرور ہیں ۔ مگر اس سے اجتہاد مطلق کا جوت متاخرین کے لئے نہیں ہوتا وہ السنا در سی کا تھا جو کر گئے ہم لوگ یہ بھی نہیں کر سکتے جارا فہم ان کے برابر نہیں ۔ ان کوتن تعالی نے ایک فہم ایسا عطافر مایا تھا جس سے وہ شارع علیہ السلام کی غرض کو تبجھ جاتے ہے ۔ ہم کوا پی فہم پراعتاد کیسے ہو ۔ آجکل کے استنباط دیکھے جائیں تو صراحة السلام کی غرض کو تبجھ جاتے ہے ۔ ہم کوا پی فہم پراعتاد کیسے ہو ۔ آجکل کے استنباط دیکھے جائیں تو صراحة السلام کی غرض کو تبجھ جاتے ہے ۔ ہم کوا پی فہم پراعتاد کیسے ہو ۔ آجکل کے استنباط دیکھے جائیں تو صراحة

معلوم ہوجاتا ہے کہ ہماری فہموں میں کسقد رکجی ہے۔ اہل حدیث ( غیرمقلدین ) کے استنباط بعض مسائل میں و کھیئے کس قدر لغوجیں مثلا ایک صاحب نے حدیث حسی بسحدرید اور بسم صوف سے استدلال کیا کہ اگر رہ کا خارج ہولیکن بدیو آ واز نہ ہوتو اس سے وضونہیں ٹو ٹنا علی بذا بسے ایسے بہودہ مسائل ہیں کہ بن کر ہنسی آتی ہے۔

### وهيلي سے استنجاء بعد البول كاثبوت

پیشاب کے بعد ذھیا لینے کے تو بہت ہی خلاف ہیں اوراس کو بدعت کہتے ہیں۔ مفتی سا حب نے عرض کیااس پر تو دیل موجود ہے وہ یہ کہ قرن اولی ہیں ہے عادت ثابت ہے کہ بسا اوقات یا خانوں کے بعد ذھیلوں ہے اسلیم پر اکتفاء کرتے ہے اورفورا پانی ہے طہارت نہ کرتے ہے ۔ تو موٹی یا خانوں کے بعیثاب کو کسی چیز سے ختک شرور کرتے ہوں گے یا نیکنا چھوڑ دیتے ہے ختگ کرنے کے لئے اور کسی چیز کو استعال کرتے ہے سوائے ڈھیلے کے ۔ فرمایا حضرت والانے ہاں بیکھلی ہوئی دلیل ہے۔ اور کسی چیز کو استعال کرتے ہے سوائے ڈھیلے کے ۔ فرمایا حضرت والانے ہاں بیکھلی ہوئی دلیل ہے۔ اور دور اسلوک بیں بعد ظہر حفرت والانے پاس احقر اور مفتی صاحب اور محمد اور خوادی عبد اور دور راسلوک بیں بعد ظہر حفرت والانے پاس احقر اور مفتی صاحب اور محمد اور خوادی عبد اور دور اسلوک بیں اور بدا مطالعہ پڑھانے کی کبھی عادت تہیں ہوئی ۔ اور نہ ذور اسلوک ہے اور نہ دلی گوادا کرتا ہے دوجہ سے کا موں کی ہمت نہیں اور بدا مطالعہ پڑھانے کی کبھی عادت تہیں ہوئی ۔ اور مددل گوادا کرتا ہے دوجہ سے نیل جاتا ہے پہلے کہی نہیں گیا گویا گراب درس ہوگا تو ایک نے طرز سے ہوگا اور صدیت میں تصوف کی خوش کیا ہوئی ہے اور سے مضا بین کہی تاہوں میں ملیس کے نہیں ۔ لبذا بہت و مائے خرجی ہوگا اور اب ا تناقم کی تیس میں میس ہوگی ۔ اور سے مضا بین کہی تاہوں میں ملیس کے نہیں ۔ لبذا بہت و مائے خرجی ہوگا اور اب ا تناقم کی تیس میسر ہوئی ۔ فرمایا کو میں ہوئی ۔ فرمایا کی جد سے تو لوگ مشاق ہیں کہی جدر شوادی کی۔

#### شوق لقاءالله

اس وقت توسب این ہیں کوئی اجنبی نہیں ہے اس واسطے طاہر کرتا ہوں کہ اب کسی ایسے کام کو بی نہیں جا ہتا جس میں کچھ دن بھی زندہ رہنے کی ضرورت ہوا ب تو بیدول جا ہتا ہے کہ ایسے کام میں رہوں جس میں جس وقت بھی موت آ جائے تامل نہ ہو۔ایدا کام ذکر اللہ ہاور سب کام پڑھنا پڑھانا۔
مطالعہ وعظ تصنیف وغیرہ سب بچھ ہر نے بھلے ہو گئے لوگوں کو پہنچا دیا۔اب بحد اللہ اور کام توسب ہور ہے
میں البتہ بچھ سے ذکر اللہ کی بخیل نہیں ہوئی ہی خدا کر ہے ہوجائے۔ دوسر ہے کاموں میں تو نہا ہت بھی
ہوسکتی ہے۔گر یہ ملم العین ہے گواورا شغال اس ہے بہتر بھی ہوں گر بہ بھی تو اوا ہونا چا ہے۔اب تو کوئی
کھنے پڑھنے کی بات کرتا ہے تو او پری بی معلوم ہوتی ہے۔خیال تھا کہ اس سنر میں تفریخ ہوگی اور دل بھگی
ہوگی۔مطلق خط نہیں آیا۔سب سامان دل بھگی ہے موجود ہیں۔ دفقاء میں فراغ ہے کسی کی پابندی نہیں
ہر چیز خواہش کے مُوافق مہیا ہے۔گردل کسی چیز میں نہیں لگنا۔

(محرصطفی کہتا ہے کہ بیتقریر حضرت والا کرتے جاتے تھے۔ اور چبرہ مبارک پرتزپ کے آ تارنمایاں تھے۔ بیمعلوم ہوتا تھا کہ اب کہیں کواٹھ کرچل دیں گے۔ خدام کے دل پر جوگذرگئی۔ ایک سکوت کا عالم تھا اور سب کی آ کھے آ نسوجاری تھے حضرت پرشوق لقاء اللہ کی حالت بہت ویرتک الی رہی کہ بات کے لیجہ سے نمایاں تھی ۔ اور کفی بذالک فضلا ففی الحدیث عن ابن مسعود قال مساول اللہ شکھ اللہ ان بھدیہ بیشرے صدرہ للاسلام فقال رسول اللہ شکھ ان اللہ شکھ اللہ ان بھدیہ بیشرے صدرہ للاسلام فقال رسول اللہ شکھ النسورا فاد خط النصدر انفسسے فقیل یا رسول اللہ شکھ ھل لتلک من علم بعرف قال نعم النحوا فی من دار الغرور و الا نا بة الی تار الخلود و الاستعد اد للموت قبل نزوله النہ اللہ علی المشکوة ۱۲۳۲عن البیه فی۔ از جامع)

فرمایا حدیث کے جانبے والے تو بہت ہیں اگر پڑھنے پڑھانے کا اتفاق ہو۔ تو دوفنوں کو تی جاہتا ہے۔ تصوف کواور تفسیر کو کیونکدان کے جانبے والے نہیں ہیں ۔ تصوف کوتو لوگ بالکل ہی بھول گئے اور تفسیر بھی قریب قریب اس کے ہے۔ مدرسوں میں ایک جاپالین پڑھائی جاتی ہے۔ موہ کیا کافی ہو گئی ہے۔

مایین ظہر وعمر پر حمل کئے سے نین چارا دی آئے (بیایک قصبہ جوڈیرہ سے قریب ایک میل کے فاصلہ پر تھا۔) اور قصبہ میں لے جانے کے لئے اصرار کیا فربایا مختائش دیکھ لیجئے کل کوکوج ہونے والا ہے میں بھائی سے ملئے کیلئے یہاں آیا ہوں۔ ان کی ہمرائی نیس چھوڑ سکتا۔ چلنے سے مجھے انکار نہیں کیونکہ قریب جگہہ ہم ان وقت کم ہے۔ آ دھے گھٹ کے لیے چل سکتا ہوں گرید خیال رہے کہ طبیعت انجھی نہیں ہے۔ وعظ کہلائے شہیں ہے۔ وعظ کہلائے کہ کے دیا کہ انہوں نے کہا کہ زیادہ تر اشتیاق تو وعظ ہی کی وجہ سے ہے وعظ کہلائے

بغیرلوگ نہ ما میں گے فرمایا تو مجبوری ہے اس پروہ اوگ چلے گئے فرمایا بس ان اوگوں کا اشتیاق دعظ کی وجہ سے تھا۔ وعظ نہ ہونے کی خبر سنتے ہی سب اشتیاق جاتا رہا یہ کیا اشتیاق ہے بلاوعظ کے صرف ملا قات کاشوق ہوتو قابل نثار ہے۔

بعد نماز عصر تفریحا قریب ڈیرے میل کے پیادہ گئے چند آ دی بیزہل گئج کے وہیں بیابان میں آ کر ملے اور نماز مغرب سب نے بیابان میں پڑھی اور ان اوگوں نے بڑیل گئج چلنے کے لئے اصرار کیا فرمایا صبح کومیری عادت ہوا خوری کی ہے ۔ کل مبح کو بڑھل گئج کی طرف چلے چلیں گے وہاں لوگوں سے تہدینا تا کہا ہے کوئی وہاں سے تکلیف نہ کرے۔

### اشراق اور حياشت الگ الگ ہيں

مفتی صاحب نے پوچھا اشراق اور چاشت الگ نمازیں ہیں۔ فرمایا ہاں حضرت علیؓ ہے روایت ہے کہ حضرت ( اللہ علیہ ایک نمازاس دفت پڑھا کرتے ہے۔ جب کہ آفآب مشرق میں دہاں ہوتا تھا۔ جبال ظہر کے دفت مغرب کی طرف ہوتا ہے۔ اورایک اس دفت پڑھا کرتے تھے۔ جب کہ مشرق کی طرف دہاں ہوتا تھا۔ جبال ظہر کے دفت مغرب کی طرف ہوتا ہے۔ اورایک اس دفت پڑھا کرتے تھے۔ جب کہ دونوں کا ایک ہمشرق کی طرف دہاں ہوتا تھا جہاں عصر کے دفت مغرب میں ہوتا ہے اس سے دونوں نماز دن کا تعیین اور دونوں کا ایک ہے دونوں کا ایک ہے اس کا دونوں کا ایک ہے اس کا دونوں کا ایک ہے اس کا دونوں کا ایک ہے اس دونوں کا ایک ہوتا ہے۔ اس کے لئے کافی ہوں فر مایا ان جملہ نوافل میں اس مغربی کا بیونوں کا ایک ہوں کی ہونوں کا ایک ہوں ہوتا ہے۔ اس کی ہونوں کا بیونوں کی ہونوں کو ہونوں کی ہونوں

#### الاصفر ١٣٣٥ ه يوم دوشنبه

تقریبا ۱۰ آدی برال گئے ہے بعد نماز مغرب حاضر ہوئے جس میں بیج بھی تھے اور وہ لنگرا آدی بھی میے اور وہ لنگرا آدی بھی مے اور وہ لنگرا آدی بھی مے اور وہ لنگرا آدی بھی مع اپنے جھوٹے بھائی کے قعالے میں سب غریب لوگ تھے آکٹر کے بدن پر روئی کا کپڑا بھی بندھا۔ فر مایا مردی کے وقت بڑی تکلیف کی اور بچول کو بھی وق کیا اور بہت جھوٹے بچوں کود بکے کرفر مایا آ ہا ہی بھی ہیں۔ میں نے ابھی کہلا بھیجا تھا کہ کوئی صاحب تکلیف نہ کریں۔ ہم خود جس کو وہاں آئیں گئے۔ اوگول نے

کہاہم کو پیز نہیں بینچی شاید وہ لوگ جن سے پیفر مایا گیا تھا ابھی بڑھل گئے نہیں بینچے اور حرت بھی کیا ہے آپ کی زیارت کے سب لوگ مشاق ہیں فر مایا غریبوں ہیں وین رہ گیا ہے۔ آپ لوگوں کی محبت ہے کہا ہے و فت کھینچ لائی ندسروی کا خیال ہے ندرات کا خیال ہے۔ ذرا ذراسے بیچے بھی ساتھ ہیں امراء تو اس وقت گھر سے بھی نہ تکلیں میری طبیعت غربا ہے بہت ہی محظوظ ہوتی ہے۔ عشاء کونماز میں سورہ و النیس اورالیم نرکیف بڑھی بڑیل گئے والے بھی موجود تھے۔ اس وقت جماعت میں ڈیرہ کے اندر تمن تھیں۔

#### وبران قصبه مين جمعه بهونا

سوال: اگرایک قصبہ پہلے بہت بڑا تھا اور اجڑ کرچھوٹا رہ گیا تو وہاں جعہ ہوسکتا ہے یا نہیں۔فرمایا اگر اجڑ بھی جائے تو اگر دوعلامتوں میں ہے ایک بھی باقی رہے تو استحیا باقصبہ بی کا تھم رہے گا وہ دوعلامتیں سے میں۔بازارجس میں اکٹر ضرور یا ہل جا کمی ووسری کثریت آبادی۔

### ديبات ميں جمعه كيون نہيں ہوسكتا

سوال: دیبات میں اگر جمعہ پڑھ لیا جائے تو حرج کیا ہے۔ فرمایا جمعہ کے لئے ہرا کیک کے فزد کیک کچھ نہ پچھ شرائط ضروری ہیں کسی کے فزد کیک جالیس کا عدد ہونا کسی کے فزد کیک مصر ہونا وغیرہ وغیرہ تو اجماع مرکب ہوااس بات پر کہ جمعہ مطلقاً بلاشرائط جا گزئیں بعض لوگوں نے دیبات میں جمعہ ہونے کے کئے استدلال کیا ہے آ بیت اذا نہودی لیا حسلوہ ہے اس طرح کہاں آ بیت میں کہیں قید نہیں کسی بات کی جہاں ندا ہوجائے نماز جمعہ فرض ہوجائے گی۔ اور سیح ہوگی۔

اس سے تو لازم آتا ہے کہ ایک شخص پر بھی اور صحرا بیں بھی جمعہ ہو سکے حالانکہ یہ سی کاند ہب مہیں۔ پس ثابت ہواکہ بلاشرا اطا جمعہ نہیں ہوتا۔ ہاں شرا اطا میں اختلاف ہے کی کے زدیک بچھ ہیں کی کے زدیک بچھ ہیں کی کے زدیک بچھ ہیں کے زدیک بچھ ہیں۔ تجب ہے جمعہ دیبات میں پڑھنے والوں سے کے صرف جمعہ جائز ہونے کے لئے تو شافعی ند ہب لے لیا۔ اور دیگر شرا اکا شوافع کی چھوڑ دیں۔ قراء قاتحہ خلف الامام میں بھی تو جا ہے اور جوجو ادکام نماز کے ہیں وہ سب ان کے ند ہب کے موافق اختیار کرنے جا ہیں نہ کہ ایک شرط کے لئے شافعی کا ایک قول لیا اور دوسری کے لئے ووسرے کسی کا بیتو الیا ہوا کہ جیسے کوئی مس مراء قبھی کر ساور فصد بھی کھلوائے اور من ذکر بھی کر ہے اور فصد بھی کھلوائے اور من ذکر بھی کر ہے وہ من کہ ناز ہونے ایس کی نماز سے اور من کے کہور فضونہ کر سے اور نماز ہڑھ لے تو جس امام سے بی چھے گا وہ اس کی نماز

كوباطل كيج كاتوبا جماع مركب اس كى نماز باطل ہوجائے گى۔اسكوتلفيق كيتے بيں اگر كسىممل ميں پينرور ت دوسرے غدیمب پڑمل کیاجائے تو اس ممل کی تمام جزئیات پڑمل کرنا جاہیے اب اگر جمعہ دیبات میں یز صاحا تا ہے تو ند ہب حنفی پراسواسطے جا ئزنہیں کہ مصرتہیں ۔ اور شوا**نع**ے ند ہب براس واسطیقیج نہیں کہ قراءة فاتحه خلف الإمام نه ہوئی تو نه حنفی مذہب پرنماز ہوئی نه شافعی مذہب پرینه معلوم کیاسمجھ کریڑ ھیتے ہیں ۔

## عیب جوئی کاالزامی جواب

غیبت اورعیب جوئی کاذ کر ہوا تومنتی اگیرعلی صاحب نے فر مایا۔ ایک شخص نے میرے سامنے ا یک عورت کے متعلق کوئی شبہ ظاہر کیا۔ میں نے کہا کہ آ ب نے اسکود یکھانہیں جس ہے اس عیب کاعلم یقنی ہوتااباً گرآپاسکوروایت کررہے ہیں توایک مشکوک بات کوروایت کرتے ہیں۔ میں آپ کوالیمی بات بتاؤل جوبیتی ہو بجائے اسکے اس کی روایت اچھی ہوگی وہ یہ ہے کہ آپ نے بھی کچھے نہ کچھافعال بد ضرور کئے ہوں گے ان کاعلم آپ کولیٹن ہے مہر یانی کر کے ان میں ہے کچھا ہے عیوب بیان سیجئے۔

منتی اکبرعلی صاحب کے اس ملفوظ کو حضرت والا نے بہت پسند کیا اسواسطے یہاں درج کیا گیا۔ *بیحدیث کے ای لفظ کے موافق بھی ہے۔ بغیجو* لئے مین السناس ما تعلم من نفسك رواہ فی المشكوة عن شعب الايمان للبيهثني\_

منتی اکبرعلی صاحب نے پوچھا کہ جاءتو آپ کوموافق نہیں کوئی اور ناشتہ بناہے جوموافق مزاج ہو۔ فرمایا جاء سے توبیعذ رہے کہ گری کرتی ہے اور کوئی اقصان تو نہیں کرتی لیکن مسج کو ناشتہ کرنے کے بعد پھردو بہر کا کھانانہیں کھانا جاتا۔ ہمیشہ سے میادت ہے کہ اگر صبح کو بچھ کھانا ہوتو ایک چیز جوال جائے پیٹ بھر کر کھالیتا ہوں کی کھانا ہے۔ دو پہر کو پھر کچھٹیں کھا تا۔ ہاں اگر کوئی بہت ہی خفیف چیز تسنح كو كھاؤں تو حرج نہيں مثلا ماء اللحم يا نيم برشت انڈا ينشي اكبرعلي صاحب نے ملازم كوتكم ديا انڈ ہے بھي ا صبح کوماشتہ میں ہوا کریں۔

چنانچہ حیارانٹرے لائے جاتے تھے لیکن حضرت نے انگلے دن فرمایا کہ دوانٹرے کافی ہیں پھر جب تک خشی صاحب کے مہمان رہے دوانڈ ہے آتے رہے۔

فخرکی نمازین سورہ ، مزمل اور سورہ ، تکویر پڑھی سبح کی نماز کے بعد جا ،اورانڈے یرا تھے اور پچھ مشائی لائی گئی مفترت والانے تھوڑی مشائی اور قدرے پراٹھا نوش فر مایا۔ اور خدام نے جاء بھی بی ۔ بھر حسب وعدہ بڑھل گئ چلنے کی تیار کی ہوئی اوگوں نے بو چھابرہ بل گئے گئی دور ہے کی نے کہا بہت قریب ہوادکس نے کہا ذرادور ہے ۔ حضرت والا کی تجویز بیادہ پا جانے کی تھی لیکن منتی اکبر علی صاحب نے اصرار کر کے باتھی محجوا دیا۔ اور حضرت والا مع چار خدام بھی مفتی صاحب اور منتی محمد اختر صاحب اور احتر اور مولوی عبد المختی صاحب روانہ ہوئے مفتی صاحب ۔ اس ہاتھی پر گھنٹہ بھی تھا۔ حضرت والا اپنی قرآن کی منزل آئ فجر کی نماز سے پہلے پوری کر چکے تھے بہت تحوزی ہوئی اور اس کو اتنا استداد ہوا کہ دریا سی ختم ہوئی۔ لہذابات چیت شروع ہوئی گھنٹہ کی آ واز پر تقریر شروع ہوئی اور اس کو اتنا استداد ہوا کہ بریا سی خبر سی ختم ہوئی۔ مہت ہوئی اور اس کو اتنا استداد ہوا کہ بریا سی خبر سی ختم ہوئی۔ اور ہاتھی ہوئی کر بھی ختم ہوئی مہد میں جا کر شیٹھ وہاں بھی سلسلہ اس کا جرس کے بارے میں بوئی مب ہوئی اور باتھی ہوئی ہوئی اور سی کو بارے میں علماء کا اختلاف اور سام کی خرورت اور اجتباد کی حقیقت کا بیان تھا۔ چونکہ وہ تقریر بہت ہی معنی خیز تھی جگی نہیں ہوئی سیست حضرت نے خود ہی دوران تقریر میں فرمایا کہ یہ باتھی یا در کھنے کی میں سیالہ کی خود تی دوران تقریر میں فرمایا کہ یہ باتھی یادر کھنے کی میں نظریر بہت ہی معنی خیز تھی جگی نہیں۔ اسواسطے اسکانا م بھی مستقل او ب الاعلام تجویز فرما دیا۔ بھر اللہ وہ تھی ہوچکی ہے۔ ۔ بروقت ذبین میں نہیں آئیں۔ اسواسطے اسکانا م بھی مستقل او ب الاعلام تجویز فرما دیا۔ بھر اللہ دی تھی ہوچکی ہے۔

چونکہ ممتد تقریراس سفر کی سب سے اول یہی تھی اور اس کے تام بیں ادب کالفظ آیا اسواسطے جونکہ ممتد تقریریں اس سفر میں ہوئی سب کے ناموں میں ادب کالفظ شامل رکھا گیا مثلا ادب الطریق اور ادب الاعتدال اور ادب الترک وغیرہ جن کا بیان اسپتے اپنے موقعہ پر ان شاء اللہ تعالی آتا ہے۔

احقر نے عرض کیا کہ اس تقریر کے نام میں لفظ بڑھل گئے کی رعایت بھی پچھ ہو جاتی تو اچھا تھا۔ تھوڑ کی دیر کے بعد سوج کرفر مایا بڑھل گئے کی رعایت بھی ہو سکتی ہے۔ وہ سے کہ بڑھل کھل ہے تو پچھ غرض نہیں۔ بڑھل کھل کے معنی شو کے میں اور تبنج کہتے ہیں خزانہ کوتو اس تقریر کانام تو ادب الاعلام رہے اور لقب کنزنا کی ہو جائے بڑھل گئے جہنچ کے بعد ہاتھی کو والیس کردیا تھا۔ والیس ۹ ہے بیادہ پا ہوئی۔ اہل اور لقب کنزنا کی ہو جائے بڑھل گئے جہنچ کے بعد ہاتھی کو والیس کردیا تھا۔ والیس ۹ ہے بیادہ پا ہوئی۔ اہل بڑھل گئے نے عرض کیا آ ہے کی خاطر کیا کریں جائے منعائی وغیرہ لائیں فرمایا پچھ نہیں کی چیز کی عادت نہیں۔ یہ ہماری خاطر رہے کہ ہمارے ہاں میٹھو۔

كافركے لئے دعاء خيركيسى ہے

سوال: کسی کافرکیلئے دعاخیر کرنا کیسا ہے۔فر مایا دعا ، ہدایت کرنا درست ہے۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ

السلام این آباء فرماتے ہیں سوف استغفر لك رہی اند كان ہی حفیا۔ كها گیا اوراك كا كيا مطلب عندمانيين له انه عدولله تبر منه فرمايا دونوں بن تطبق بيب كه وعده استغفار بمعنى دعائے توفيق للا بيان جوسترم مغفرت ہے پہلے تھا اور تبرى اس وقت ہوكى جب كه معلوم ہوگيا كه ده ايمان نه لا كيں كے سوف استغفر لك رہی۔ كاسياتي وسياتي صاف بنا تا ہے كہ ية صدابتداء كاہے۔

سوال: قیامت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استعفار باپ کے لئے ثابت ہے تی کہ جب ان کو بجو نجاست آلود ہ کی صورت میں دیکھیں سے تب ان سے گھنا کمیں مے۔

جواب: صرت استغفار نبیس تعریض بنظر ۱ الی قدر فالحق بھروہ مشکل و کی کرتعریض بھی ندر ہے گی۔

### مننوی کے اس شعر کی شرح تمنینے نہیں ہے

کسی نے پوچھامٹنوی کے اس کے کیامعنی ہیں۔ ''جملہ عالم آکل دیاکول وال' ۔ فرمایااس کی مرح میں کلید مثنوی میں کرچکا ہوں۔ اس میں دیکھ کی جائے اوراس سے تناخ خابت نہیں ہوتا (راقم کہتا ہے تقریراس کی ہے ہے کہ اہل تناخ کے یہ معنی لیتے ہیں کہ روح کو بار ، بار نے جسموں میں بطور جزا مزاکے اعادہ کرایا جاتا ہے۔ یہ بات فی نفسہ ممکن تھی گر بعض نے اسکورد کیا ہے اس واسطے باطل ہے۔ رہا آکل وماکول ہونا اسطرح پر کہا کہ جسم دوسر یے جسم کا جزو بنآ ہے اور طرح طرح کے تقلبات ہوتے ہیں اس میں کوئی شری اشکال نہیں۔

### تضنع ہےاحتر از اور سادگی

فرمایا حضرت حاجی صاحب کا عجیب مذاق تھا کوئی بات پوچھی جاتی تو بعض وقت تو جواب و ہے اوربعض وقت فرمائے کہ اس وقت طبیعت حاضر نہیں اور بعض وقت فرمائے اچھا منتظر رہوکسی وقت بیان ہوجائے ۔حضرت میں تصنع و تکلف ذرانہ تھا۔ اہل ظاہر میں یہ بات نہیں ہوتی ۔ ان کو یہ خیال مارتا ہے کہ سوال کا جواب فورا نہ دیا جائے گاتو لوگ کہیں گے ان سے میسوال حل نہ ہوا۔ لوگوں کا خوف ہے اور و ہاں لوگوں کا گذر بھی نہیں ۔حضرت والا نے یہ عادت حضرت حاجی صاحب کی اپناس الفظ کی تا سکیم بیان فرمائی کہ میں اس شعر مذکور کی شرح کر چکا ہوں اس وقت اس کا اعاد و منظور نہ تھا۔ یا ذہن میں

حاضر نه ہوگا۔ کیونکہ اس وقت زیادہ تر ؤہن کی توجہ اوب الاعلام کی طرف تھی۔

۸ بے تقریر ختم ہوئی اس کے بعد لوگوں ہے بات جیت کرتے رہ و یکھا کہ صاحبز اوہ محمر علی آئے۔ (جھٹرت کے چھوٹے بھٹے ) پوچھا بیدل آئے ہو یا سواری کہا شغراد و (بیدایک عربی گھوڑا تھا) گھوڑے پر فرمایا ساتھ ہے کہا نہیں ۔ فرمایا پھڑ گھوڑا کس کے پاس ہے ۔ کہاایک لڑے کو بھڑا ویا ہے۔ فرمایا آپ کی سب پر حکومت ہے کہ جس سے چاہا کام لے لیا ۔ مطلب میہ ہے کہ اس جو کو ایسند کیا۔ کیونکہ بہ جابرانہ تھکم ہے۔

9 بجے اہل بڑھل گئج سے فرمایا اب اجازت ہے لوگوں نے بادل ناخواستہ اجازت دی اور حصرت مع خدام بیادہ یاواپس ہوئے۔

وہ لنگزا آ دی جوہار ہارآ تا تھا بڑھل گئے سے پھر آیا۔ اور ہاتھ جوڑ کرعرض کیا کچھ ہم کو بھی ہتا دیجئے۔ فرمایا کیا چاہئے ہم اسلاب صاف کہو جو میری سمجھ میں آئے گاعرض کروں گا۔ کہا میں بڑا خبیث آ دی ہوں میرے واسطے دعا کرد ہے ۔ فرمایا وعا کرتا ہوں جق تعالی آ پ کی اصلاح فرماوے۔ خبیث آ دمی ہول میر ہے واسطے دعا کرد ہے ۔ فرمایا وعا کرتا ہوں جق تعالی آ پ کی اصلاح فرماوے عور عرض کیا کوئی الی چیز بتاد ہے جس سے میراول درست ہوجائے اوردین کی طرف رجوع ہو۔ فرمایا استعفاد کی کثر ت رکھو کھڑے ہیں جاتے پھر تے است عفر اللہ پڑھا کرواس وقت بھی مناسب ہے فرمایا استعفاد کی کثر ت رکھو کھڑے بیم مناسب ہے است عفر اللہ پڑھا کرواس وقت بھی مناسب ہے آ پ کی صالت کے۔ مجھ سے خط و کتا ہت رکھنا چندروز کے بعد اور بتاؤں گا۔

## اول استغفار پھردور دشریف جا ہے

استغفارے قلب کی صفائی ہوگی۔ پھر میں ایسی چیز بتاؤں گا جس ہے قلب میں رونق پیدا ہو۔ دیکھو کیڑے کو پہلے دھوتے ہیں اور صاف کرتے ہیں۔اس کے بعد عطرا گاتے ہیں۔فر مایا بیر مقولہ حضرت و والنون مصری کا ہے۔کسی نے ان سے عرض کیا تھا کہ استغفار افضل ہے یا درود شریف فر مایا میلے کپڑے کیلئے صابون زیادہ متاسب اورا جلے کپڑے کے لیے عظر۔

بعدظہر کچھیں ہامرود ہسنتر سے پہیتہ یعنی ارنڈخر پڑ ولائے گئے حضرت والا نے بہت تھوڑ ہے کھا ہے اور فر مایا شام کی بھوک جاتی رہے گئے جس کھا ہے اور فر مایا شام کی بھوک جاتی رہے گئے۔ بعد عصر پیادہ یا ہوا خوری کے لئے شال کی جانب گئے جس طرف کل بھی گئے متھے۔ ایک بڑی جسیل کے قریب بیرا ستہ تھا۔ اس جسیل میں مرغا بیال تھیں ۔ اور سرخا بوں کی تو بہت ہی کثر ہے تھی ان کی آ وازین کرشکار کا تذکرہ ہوتا رہا۔

#### شكار ميں نيت خير

واپسی میں ر مایا شکار کے گوشت میں ایک تومصلحت ہے کہ حلال خاص ہے اگر شکاری بہی نیت کرلیا کریں تو تفریج کے ساتھ اجربھی ہو ۔ مگر شکار صرف لہوولعب رہ گیا ہے۔

## مقتدا بننے کی آفت

مولانا عبدالحی صاحب کافت کاذکر ہوا تو فر مایا مولانا تقلید کے متعلق علمی تحقیق میں تو ذرا وصلے ہتے ۔ بعنی تقلید کو واجب کہنے میں متشدہ نہ تھے گر عملاً بھی منفیت کو نہیں چھوڑا۔ شہرت زیادہ ہوئے اور مرزع بن جانے میں بیری آفت ہے کہ آدی کودعوی بیدا ہوجا تا عجب نہ تھا کہ مولانا کو اجتہاد کا ساوعوی بیدا ہوجا تا اور تقلید نے نکل جائے گران برفضل بیہ ہوگیا کہ مولوی صدیق حسن صاحب سے گفتگو ہوگئی۔ اس غیر مقلدی کے مفاسد کھل گئے ور نہ چل نکلے تھے میں نے مولانا کو دیکھا ہے متقی پر بیز گار تھے اور نظر بہت تھی گو بہت عمیق نہی اور بقدر ضرورت عمیق بھی تقی برئی خوبی بیتھی کہ مولانا کے سب کا مول میں انہیت تھی ۔ خدا ان کی مغفرت فرماد ۔۔۔

## كشف كومدارا فعال فيبرانا

بعض الل لکھنو کا ذکر ہوا تو فرمایا وہاں بعضے پڑے بڑتی ہیں۔ ایک صاحب ذرائیجے تھے مگروہ مجھی اب بدلنے لگے بلکہ بدل ہی گئے۔ ان میں شان علم کے خلاف بیغل ہے کہوہ کشف کے بے عدقائل ہوگئے ہیں۔ وہاں آجکل احکام کشف پرمتر تب ہوتے ہیں۔ اور کشف بھی کس کامریدین کا۔

مجھ سے ایک شخص نے دہاں کے واقعات بیان کئے ۔ میں نے کہا شیخ کوم سے کم اتناتو ہونا چاہئے کہ بہچان لےکون مدی حق پر ہے۔کون باطل پر میں نے تبیبہات ومیت میں ایک فہرست ان لوگوں کی شائع کی تھی جن کو قابل مشخیت کہا جائے۔ اسمیں ایک ایسے صاحب کا نام بھی تھا۔ گراب ول کھٹا ہوگیا۔اورا یک ضمیمہ میں جاہا کہ باتصریح ان کو خارج کردوں گراس آیت کی طرف خیال گیا۔

ولا تسبواالذين يدعون من دون الله فيبعدالله عدوابغيرعلم

خوف فتندمعلوم ہوا اور بعض احباب ہے مشورہ بھی کیا۔ انھول نے بھی اتفاق کیا اسواسطے ابہام رکھا اور پہلکھ دیا کہ طالبین میرے کہنے پر ندر ہیں خود بھی غور کرلیں ۔ پھرکسی سے بیعت ہول۔مفتی صاحب نے عرض کیا کیاؤ کر شغل تو یہ لوگ بھی کرتے ہیں۔ پھر نورا نیت قلب میں کیوں نہیں پیدا ہوتی۔ اور حق کی پیچان مسیح کیوں حاصل نہیں ہوتی۔

## ذكر شغل بلاتر بيت كافي نهيس

فرمایاذ کرے استعداد قبول حق ہوجاتی ہے اور فعلیت کی شرط ہے تربیت ۔ بلااس کے بھیر ہنیں ہوتی جیسے وہی ہے کہ استعداد پیدا ہوتی ہے ضامن دینے سے اور منعقد دودھ ہی ہے نراضامن کیا کام دے سکتا ہے۔ جب کہ دودھ ہی خراب ہوجیسے قوت تولید منی مراءۃ میں ہے اور قوت مصورہ منی ء رجل میں ہے۔ منی رجل کافی نہیں تولید کے لئے بیٹھ تنگوکرتے ہوئے ڈیرہ پر پہنچے گئے۔

#### ۲۲صفرهسساه بوم سدشنبه

# كافركا كيژابلاوجهنجسنبيس

اسوفت ہواا جھی معلوم ہوتی تھی ۔ منٹی اکبرعلی صاحب نے ملازموں کوآ واز دی کہ بچھانے کو کچھانے کو کچھانے کو کچھالے کو کچھالے کو کچھالیں میہ ہندو کے استعال میں جیس ریاست کو کچھالیں میہ ہندو کے استعال میں جیس ریاست سے ان کو سے بیں ۔ فرمایا ہاں ان کے نجس ہونے کی کوئی دلیل نہیں ۔ لہذا نماز الن پر ہوسکتی ہے۔ جار پانچ آ دی بڑھل تنج کے بھی تھے۔

بعد نماز ڈیرہ میں جاہیٹے مولوی عبدالغی صاحب نے عرض کیا ہماری ہتی میں مولوی شبلی وغیرہ نیاج ہ کا اثر بہت ہو گیا ہے۔ دعا سیجے اوراس کے انسداد کیلئے کسی تدبیر کوضرور بی جاہتا ہے کوانسداد معلوم نہیں ہوتا کیونکہ عام نداق گڑے ہوئے ہیں۔ کیکن اپنے امکان بحر پچھ کرنا جا ہے۔

#### درس اور دعظ کے فوائد

ووہا تیں خیال میں آتی ہیں یا تو درس و تدریس شروع کریں یا وعظ کہیں اوران دونوں میں سے وعظ ہی زیادہ مفید معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس کا نفع عام ہوتا ہے اور جس بات کے لیے ضرورت دیکھی جائے وہی بیان کی جاسکتی ہے۔ لیکن وعظ گوئی بڑی مجنت کا کام ہے جومیر سے اسکیلے کے امکان سے خارج ہے۔ ہاں چند آ دی مستعد ہوں اور جا بچا پہنچیں اور وعظ کہیں تو یہ کام اچھی طرح ہوسکتا ہے۔ فرمایا دونوں

میں ہے جسکی زیادہ ضرورت ہواس کواختیار سیجئے عرض کیا کہ ضرورت تو دونوں کی ہی ہے۔ فر مایا ہاں میسیج ہے کہ دونوں کی ضرورت ہے نسب ہیہ کے مستقل درس کا شغل رہے اور بھی بھی وعظ بھی ہوا کر ہے۔ میہ واقعہ ہے آ جکل کے واعظوں کا طرز تمل بھی ہے ایسے وعظ کا اثر بھی تہیں ہوتا۔ اور جب یہ معلوم ہوجائے گا کہ بیشتی داعظ اور محصل چندہ نہیں ہیں۔ اور سوائے دین کے ان کی کوئی تمرض نہیں کی کو کور میں ہے تعلق رکھتے ہیں تو لوگول کونفرت مذہوگی بلکہ انس ہوگا اور ایسے وعظ کا اثر ہوگا اور میں ہل بھی ہے۔ کی وزکہ دوز مرہ پھر نانہ

# رياست كےاموال كاحكم

سوال: مفتی صاحب نے بوجھاریاستوں میں بعض کے وظیفے اور و شیقے مقرر ہیں۔ان کالینا کیسا ہے۔فرمایا میری طبیعت تو ریاستوں کی عطا کی طرف ہے بھی صاف نہیں ہوئی۔اس واسطے کہ یہ بات تحقیق طلب ہے کہ والی مالک ہے بید ملک۔اگر مالک کہاجائے تو اس میں میراث ہوتا چاہئے۔جب والی مرجائے تو چاہئے کہ حسب قاعدہ فرائض ریاست تقیم کردی جائے اورائ میں ملکیت تمام ورش کا بات مرجائے تو چاہئے کہ حسب قاعدہ فرائض ریاست تقیم کردی جائے اورائ میں ملکیت تمام ورش کا بات ہوجائے اورائی میں ملکیت تمام ورش کا بات ہوجائے اورائی ایمن خص دلیجہد ہوتا ہے۔اوروہ بی مالک بن جاتا ہے تو ہروالی غاصب ہوجائے اورائی اور دیم قائلے ہیں بلاازن تقرف کرتا ہے تو جملہ ملاز مین اور دیم تھے دار حرام کھاتے ہیں۔گریش تا بحدے۔

اوراگر ملک کہا جائے تو اس کے تصرفات بابت آ مدنی کے موافق شرع کے ہونا چاہئے۔
حالا تکہ ایسانیس لہذا اس آ مدنی کوحلال کہنا مشکل ہے البتہ بیہ معلوم ہوا ہے کہ ریاستوں میں دیبات مستاجری ٹھیکہ پردیئے جاتے ہیں بیر ظاہراعلامت ہے والی کے مالک ہونے کی گوملک ہونے کی صورت میں جبی ایسا ہوسکتا ہے۔ اور فر مایا میں ہمیشہ ہے مسلمان ریاست کی تنخواہ ہے انگریزی ملازمت کی تنخواہ میں بیرخرانی ہے کہا گروالی کو مالک کہاجائے تو میراث ندد ہے کی اچھی سجھتا ہوں۔ کیونکہ ریاست کی تنخواہ میں بیرخرانی ہے کہا گروالی کو مالک کہاجائے تو میراث ندد ہے کی اجھی سجھتا ہوں۔ کیونکہ ریاست کی تنخواہ میں بیرخرانی ہے کہا گروالی کو مالک کہاجائے تو میراث ندد ہے کی جبی اور سب مال حرام ہوائی میں شامل ہیں جو غصب کئے گئے ہیں اور سب مال حرام ہواوراگر ملک کہنا جاتا ہے تب بھی محصول بے قاعدہ لئے گئے ہیں اوروائی مسلم مملق ہے احکام شرعیہ کا جو تھاصل ظاف شرع جاتے ہیں وہ مال حرام ہوتا ہے تو حرام وطال مخلوط ہوتا ہے عرض ریاست کے اموال یا تو کل حرام ہیں لئے جاتے ہیں وہ مال حرام ہوتا ہے تو حرام وطال مخلوط ہوتا ہے عرض ریاست کے اموال یا تو کل حرام ہیں

یامخلوط غیرمسلم استبیلاء سے مالک ہوجاتے ہیں۔ان کامال ملازم کے لئے حلال ہے۔

#### قصه بنعلت بهاولپورسنده

حضرت نے بھاولپور جانے اور خلعت اور انعام واپس کرنے کا قصد بیان فرمایا۔ (بیقسہ عجالس انگلمت میں احقر لکھے چکا ہے۔ )اس وقت اتنااور فرمایا کہ جب خلعت اور عظیہ سب واپس ہوگیا۔
جس میں مولوی رحیم بخش صاحب کو بہت تکلیف گوارا کرنی پڑی تو اخیر میں مولوی صاحب نے اور نیز دیگر ارکان راست نے جواس وقت جلسہ میں موجود سے کہا ہے تکلفی ہے عرض ہے کہ ریاست کے عظیات تو آپ نے واپس کرد نے ۔ اگر ہم کچھ نذر کریں گے تو تب تو آپ لے لیس گے۔ بید انہوں نے اسکا جبر کرنے کی ایک عاقبان تھوڑا ہی جھتا ہوں اسکا جبر کرنے کی ایک عاقبان ترین کالی ہے۔ میں نے کہا ہاں میں کچھاس کو اپنی شان تھوڑا ہی جھتا ہوں کے لوگ دیں اور میں واپس کروں۔ میر اتو گذرا ہی پر ہے لیکن آ کھر بھی کرتو نہیں لیا جاتا۔ طال وحرام تو دیکے لیا جاتا۔ طال وحرام تو دیکے لیا جاتا۔ طال وحرام تو دیکے لیا جاتا۔ طال وحرام

یعطید مرآ تکھوں پرلیکن میں بے تکفی ہے عرض کرتا ہوں کدمیں حلف لوں گا کہ اس ہدیدیں اس کا بچھاٹر نہ ہوگا کہ میں نے بیدقم ریاست کی واپس کردی ہے نفس ہدید پر نساس کی تعداد پر مولوی صاحب نے بچھ دیا ہما تنابی نذر کریں گے جتنا پہلے ہے ازادہ تھا۔ چنا نچے مولوی صاحب نے بچھ دیا اوردہ اسکے نصف کے برابر بھی نہ تھا جوریاست سے دیا گیا تھا۔ معلوم ہوا کہ دہاں کے اراکین نے کیٹی کر کے بید بیرنکالی تھی۔ اس مجمع میں ایک ہندوم بر بھی شھے۔ انہوں نے مولوی صاحب سے کہا بچھ ندر میں کے بید بیرنکالی تھی۔ اس مجمع میں ایک ہندوم بر بھی تھے۔ انہوں نے مولوی صاحب سے کہا بچھ ندر میں کروں مولانا لے بھی لیں گے۔ میں نے کہاہاں کیا جرج ہے بیا سواسطے کہ بید کہا جائے کہ تعصب کی دجہ نے بیاسواسطے کہ بید کہا جائے کہ تعصب کی دجہ سے نہیں لیا۔

ریاست خیر پوریس گئے وہاں عطیہ اور خلعت ملامیں نے اس کو خفیہ ایک وہاں کے مدرسیس دے دیا تا کہ میر ہے واپس کرنے ہے ایک صاحب مہتم اور آئیک مدرسہ کا نقصان نہ ہو۔ اخباروں میں ہمی حجیب گیا کہ مجھے خلعت اور دعوت دی گئی۔ میں نے کہا چھنے دوا بنا معاملہ حق تعالی ہے صاف ہونا چاہئے ۔ و نیا یکھی مجھا اور کہا کرے۔ رام پور میں جاسہ مناظرہ قادیان میں جاتا ہوا تو جلتے وقت میں نواب صاحب کے ایک مصاحب کوایک رقعہ دے آیا۔ کہزا دراہ میراوینا چاہئے جو قریب تین رو بید کے ہا وراس سے زیادہ لینا اس واسطے جائز نہیں کہ نواب صاحب ما لک خزائن نہیں ہیں۔ خبراس طریق ہے تبایغ مجمی ہوگئی۔ زیادہ لینا اس واسطے جائز نہیں کہنواب صاحب ما لک خزائن نہیں ہیں۔ خبراس طریق ہے تبلیغ مجمی ہوگئی۔

اور ' نفرت والانے انجمن مدایت الاسلام دیلی کا قصد بیان فرمایا کہ جھکوباپ نرادراہ کے ۳۵ روپیے دیتے شخصیں نے شاید جار پانچ روپیدیعنی جوخرج ہوا تھا۔ بے کر ہاتی والیس کر دیا۔اوراس میں بھی میشرط کر لی تھی کیا مجمن سے نے دیا جائے جس کو ہلا تا ہووہ زادراہ اپنے جیب خاص ہے دے۔

منگل کے فیمر کی نماز میں سورہ 'دھر " اور' نساز عسات' پڑھی بعد نماز فورا جاءاورانڈ ہے کے برائتے اور منھائی این گئی اور حضرت والا کے لئے دو نیم برشت انڈ ہے حسب معمول لائے گئے ۔حضرت نے انڈ ہے نوش فرمایا۔ اور ماء اللحم نے انڈ ہے نوش فرمایا۔ اور ماء اللحم اور وسری دواحسب معمول بی کر موا خور کی کو بیادہ یا تشریف لے چلے سرخابوں کی آ واز من کر فرمایا کئی دن اور وسری دواحسب معمول بی کر موا خور کی کو بیادہ یا تشریف لے چلے سرخابوں کی آ واز من کر فرمایا گئی دن سے میں ان کی آ واز من رہا ہول ۔ اس جانور کی آ واز میں جزن ہے بعض جانوروں کی آ واز سے میں ان کی آ واز سے میں ان کی آ واز سے طبیعت پر جزن کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔

#### نفاست ونظافت

حفرت راستہ میں نیج نیج کر جلتے تھے خدام میں سے کسی نے عرض کیار استہ خراب ہے اوس سے اور مئی جوتوں میں چیکی جاتی ہے۔ اور نجا تیس بھی پڑی ہوئی ہیں فر مایا میں جلنے میں احتیاط رکھتا ہوں حتی الامکان گو ہرسے تیج کر چلتا ہوں اگر نجاست ہر پیر پڑ جاتا ہے تو ہڑی وحشت ہوتی ہے۔

# نبیت چشتی نبیت طہارت وعشق ہے

تذکرہ طہارت و نجاست کی مناسبت ہے مولوی عبدالنی صاحب نے عرض کیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے کھیارت اس صاحب نے کھیا ہے کہ نسبت جشتہ طہارت اور نسبت عشقیہ ہے اسکا کیا مطلب ہے فرمایا۔ طہارت اس معنی کرفرمایا کو قلب کو ماسوائے اللہ کے پاک کرتے ہیں اس کا ان کو بڑا اہتمام ہے اور یہی ان کے یہاں کا بڑا شغل ہے اس و اسطان کی حالت مسکینا نہ ہوتی ہے۔ خواہ امیری ہی کیوں نہ ہوں بخلاف نقشبند یوں کا بڑا شغل ہے اس کا ان کی حالت مسکینا نہ ہوتی ہے۔ خواہ امیری ہی کیوں نہ ہوں بوتی ہے۔ کے کہ ان کی حالت امیرانہ ہوتی ہے اور عشقیہ ہوتا طاہر ہے جشتیوں میں شورش بہت ہوتی ہے۔

### مدعیان ہمدر دی کےمشور بےعلماءکو

فرمایا آ جنگل لوگول کی عادت سے ہے کہ مشورے بہت دیتے ہیں۔ مدعیان ہمدردی کواسمیں بڑا شنان ہے کہیں مدرسول میں انتظامی امور میں وغل دیتے ہیں کہیں نصاب کی ترمیم کی رائمیں دیتے میں۔ کہیں اشاعت اسلام کے تعاویز بٹاتے ہیں اور اسکو بڑی ہدروی کہتے ہیں حالانکہ اصلیت اس کی اس سے زیادہ نہیں کہ اپنابار دوسروں پر نال کر کام نے بچنا جائے ہیں۔ مجھے بھی بہت رائیں دی گئیں ہیں۔ میں نے کہا کہ دایوں سے کام نہیں جلتا۔ طریقہ عمل بتاؤ میں ہرامر میں یہی کہا کرتا ہوں۔

كرانه ميں مجھے ہے كہا گيا آپ كے وعظ ميں خدانے بڑى تا يثر وي ہے۔

ہندؤوں سے بانکات کرنے کیلئے آپ وعظ میں زورد بیجئے تو بڑی کامیابی ہویں نے کہ کیارائے شدد بیجئے طریقہ بھل بتائے۔اوروہ طریقہ اختیار سیجئے جو چلنے والا بھی ہواس کی ترکیب ہے کہ اول عما کداوراہل تروی جو کی ہواس کی ترکیب ہے کہ اول عما کداوراہل تروی جو کی ہواس کی ترکیب ہے کہ اول عما کداوراہل تروی جو کا نیس کھلوا میں۔ پھر ہم وعظ کہیں اور اوگوں کو مسلمانوں سے یہ ہوگا ۔اگرلوگوں میں تحریک اوگوں کو مسلمانوں سے جو ہوگا ۔اگرلوگوں میں تحریک بیا ہوتو اس تے یہ ہوگا ۔اگرلوگوں میں تحریک بیدا ہوتو اس تحریک کو قائم تورکھ سیس کے ورنہ تکلیف مالا بطاق ہوگی۔اور نری شورش ہوگی جو محض بیدا ہوتو اس تحریک کو قائم تورکھ سیس کے ورنہ تکلیف مالا بطاق ہوگی۔اور نری شورش ہوگی جو محض بے اسول سود ہے ۔فرمایا دنیا کی میچ اور گری نظر بھی و بنداروں کو بی حق تعالی نے دی ہے فہم ہوتو شریعت کے اسول ایکی راہ بتا ہے ہیں کہ سلامت اور کامیا بی دونوں قائم رہیں ۔۔

# عوام وخواص پرتقتیم کام کی صورت

و کیسے عوام وخواص کے تعلقات کوئی تعالی نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ و اذبحاء هم المسرمین الامن اوالے بحدوف اذاعو ابد و لوردوہ الی الرسول والی اولی الامرمنہ لعلمہ الذیب یست نبطون منہ منہ جس کا مطلب سے کہ انتظامی امور کی افراعت واشاعت عوام میں نہ جائے بلکہ اولی الامراورائل دائے پر چھوڑ و بنا جائے اول وہ غور وخوش کریں بھرجو بات طے ہوا سپر سب ممل کریں۔ حاصل بیکہ عاص جلسہ میں بھرعوام خود مہاتھ ہول گئے

### قصدراميور بابت تياري كلام جديد

رام بورجاتا ہوا تو مدار المحاکما حب نے نہایت داسوزی کے ساتھ رائے دی کہ زبانہ کارنگ بالکل بدل گیا ہے اب ضرورت ہے کہ علم کلام جید تیار کیا جائے بینہا یت ضروری بات ہے۔ لیکن جن کے کرنے کا کام ہے۔ یعنی علاء ان کواس طرف توجہ ہیں۔ میں نے کہا جناب صرف رائے سے کام نہیں چانا کی ایک کے سرکام رکھ وینا ٹھیکے نہیں ہے کام شرکت سے ہوسکتا ہے۔ علاء بھی کام کریں اور آ ب لوگ

بھی علم کلام کی ضرورت اور روشبہات کیلئے علم شبہات کی ضرورت ہے ان کے جمع کرنے کی مذہبریہ ہے کہ امراء ہمت کریں اور کانی رقم چندہ ہے جمع کریں اور بیگام ایک دن کانہیں ہے۔ اس میں کچھ عرصہ لگے گا۔ اس واسطے چندہ ماہوارہونا چاہیے جب تک پیکام ختم کو پہنچے برابر ماہوار چندہ جاری رہے اور اس میں بیبیوں اور آنوں کے چندہ کا کام نہیں ہے امراء پچاس بچاس سوسور دیبیہ ماہوار مقرر کریں اتنا کام توے آ ب کااور چندہ کے بعد اس کام کو کرنا ہے کام ہمارا ہے اول اس چندہ سے ملحدین کی کتابیں خریدی جائمیں پھران کا ترجمہ کیاجائے ہم انگریزی زبان نیس جانتے ۔اس ترجمہ کرنے کیلئے تعلیم یافتوں کی ایک . جماعت مقرر کریں گے جواہم ۔اے اور بی ،اے کی لیافت رکھتے ہوں ان کوحسب ان کی حیثیت کے معقول تنوابیں دیں گے۔ جب تر بیٹے ہو چکیں گے توان کوموقوف کریں گے (پیکام اب تک مقدمہ ہوگا یہ اصل کام کا۔ادراصل کام ابشروع ہوگا۔ )اب علماء کی ایک جماعت مقرر کی جائے گی جوان کارد کرے اور حالانکہ اصل میں ہو گانگر ایسے علماء میں بتا دوں گا۔ جو ان گر یجو نیوں ہے نصف تخواہ برا رکام کوکر دیں گئے۔اسطرح علم کلام جدید تیار ہوجائے گا پھروہ اردو میں رہے یااس کاتر جمہ پھراُنگریزی میں کر لیا جائے گا۔ اورمترجمین کی جماعت پھرا یک معتدیہ وقت کیلئے مقرر کر لی جائے ۔ پھر وہ جیسیں اسکے بعد جیسا مشورہ ہوخواہ مفت تقیم ہو**ں یا فر**وخت کی جا تھیں اس وقت تک کیلئے چندہ برابررے گا۔ بیاکام آپ کا ہے بیسب اہتمام ہوتب ہیکام ہو۔ نیز اس وقت ریجنی وکھایا جا سکتا ہے کہ ہمارےعلاء کام احیفااور زیادہ كرتے ہيں يا آجكل كے مدعميان بمدروى وتعليم وتبقب بس بين كر بھرنام ندليا كدابيا كريں كے۔ بات سبی ہے کہ ان مشوروں ہے غرض کا م کر تانہیں ہے۔ بلکہ کا م کودوسروں پر نال کرخود ہو جورہے نے جانا ہے۔ مشورہ میں تو زبان بلتی ہے۔ زمین وآسان کے قلابے جس کا جی جا ہے ملالے کام کوئی کرے تب ہم جائیں ۔ چندہ بلقان میں بھی رائے وینے والے تو بہت تھے طریقے سے جلنے والے کم تھے۔علماء کوبہت ابھار دیتے۔

## ہوش ہے کام لینا جا ہے نہ کہ جوش ہے

میں نے کہا جوش سے کام نہ تو ہوش سے کام اوحد ودشر عید سے باہر نے نکلو۔ شرایعت نے سمان اللّٰہ ہر کام کا طریقہ کیسا سیح بتایا ہے بیاوگ اپنے جوش پر نازاں تھے۔ تگر میں پوچھتا ہوں کہ جوش میں حدود قانونی سے باہر نکل کردیکھا ہوتا کیا ہوتا اوگوں کے اموال غصب کر کر کے اور چوری کر کرتے اور ڈاکے 

# جوش میں نفع سےنقصان زیادہ ہوتا ہے

مفتی صاحب نے عرض کیاان کا خیال ہے کہ جوش ہی ہے کام ہوتا ہے۔ فرمایا ہاں یہ کی درجہ میں سلم ہیں۔ مگرا شہدا اکبر میں نفعہ سا ،اس میں مفاسد بھی تو ہیں۔ کان پور کے واقعہ میں لوگوں نے مرک فرے جوش ہی ہے کام لیااسواسطے اسکوا تناطول ہوا۔ ورنہ ہرگز نہ ہوتا ۔ حکام بالا کی بیبان ہے میری نسبت بعضی باتوں کی تحقیقات آئی تھی اُمیں ہے ایک بیہی سوال تھا کہ کا نبور کے فیصلہ کی نسبت میری کیارائے ہیں نے لکھوا دیا کہ بیہ فیصلہ فد ہب کے خلاف ہے مگراس کا الزام ان لوگوں پر ہے جنھوں نے باوجود واقفیت احکام فرجی ایسا کرایا۔

# واقعہ کان پور کی نسبت صحیح رائے

اب میرسوال بیدا ہوتا ہے کہ اب کیا کرنا جائے اسکا جواب میہ ہے کہ لوگوں کو جا ہے کہ یا دب اس فیصلہ کومنسوخ ہونے کی درخواست کریں اگر کا میا بی ہوتوشکر میہ کے ساتھ قبول کریں۔اورا گر کا میا بی نہ ہوتو صبر کریں۔شورش نہ کریں۔ بیطریقہ ہے کام کرنے کا نرے جوش کو میں پسندنہیں کرتا۔

## لیڈروں کا جوش صرف دھو کا ہے

لیڈروں نے جو پچھ جوش دکھائے وہ صرف شہرت کے لئے تھے کہ ہم ایسے بڑے ہیں کہ اگر بزوں سے ۔ ھاکم سے ندؤرنا کیا معنی بجز عاقبت اندلیثی کے اسکوانہوں نے بہاوری سمجھا ہے کہ حکام سے ندؤرے بیصرف دھوکا تھا اور تجیب بات ہے کہ ھاکم جیسے قدرت رکھنے والے سے تو نہیں دہتے ۔ گر اپنے نفس سے دہتے ہیں جو ان بر بچھ بھی قدرت نہیں رکھتا ۔ یعنی شراب خوری زنا، واڑھی منڈانے اورا یسے مصرافعال ہیں نفس کی مخالفت نہ کرسکیں اور حکام کی مخالفت کریں یہ بھی نفس ہی کی چال تھی کہ اس فعل کو بہاوری کے دھو کے سے ان سے کرایا۔ اطاعت اور کار خیر ہونے سے اسے بچھ علاقہ نہیں اورالی فعل کو بہاوری کے دھو کے سے ان سے کرایا۔ اطاعت اور کار خیر ہونے سے اسے بچھ علاقہ نہیں اورالی کا ترنہیں ہوتی ہیں حکام بھی ان لیڈروں کے جوش کا اثر نہیں ہوتا۔

المطیعه: فرمایا ایک شخص نے محصہ کہا میں جماعت کی نماز اس واسطے نہیں پڑھتا کہ یا ابوحنیفہ تاراض ہوتے ہیں یا شافعی یعنی اگر فاتحہ پڑھوں تو ابوحنیفہ کے خلاف اور نہ پڑھوں تو شافعی کے خلاف لہذا میں علیحدہ پڑھتا ہوں جس میں یہ جھگڑا ہی ندر ہے۔ میں نے کہا جماعت کی نماز میں تو آپ کوایک کی تاراضی کا خوف ہے اور ترک نماز جماعت سے دونوں تاراش ہوتے ہیں۔ اس کا خوف تو زیادہ ہوتا چاہئے تھا۔ یہ تو جہالت کا مقولہ ہے۔ ایک شخص نے اس سے ایک اچھی بات نکالی وہ یہ کہا مامت اختیار کی کہ دونوں کا اختلاف رہے ہی نہیں دونوں راضی رہیں نہ مقتدی ہے نداختیا ف کی نوبت آئے۔

### غدر ۱۸۵۷ء کے تعلق رائے

غدرے۱۸۵۷ء کاذ کر ہوا۔ فرمایا اس میں غور سے کا منہیں لیا گیا۔ نرے جوش سے کا م لیا گیا۔ وہ لز ائی کوئی امراسلامی نہ تھا ہندو کوں کی شورش تھی مسلمان شریک ہو گئے اور دونوں مجتبد فیہ ہیں اخلاص سے ماجور ، وجانا دوسری بات ہے۔

## تمنی موت علامت ولایت ہے

فر مایا حضرت حاجی صاحب سے حافظ محمد ضامن صاحب نے کہامیرے اور تمناء موت اس

قدر عالب ہے کہ خوف ہے کہ میں خود کئی نہ کراول اور بیاحالت سنت کے خلاف ہے اسلے خوف ہے کہ ہرموم نہ ہوفر مایا میں آپ کو بشارت و بتا ہول کہ جن تعالی نے مقام ولایت عطافر مایا اور جو تمنائے موت نہرموم ہے وہ ہے جو کسی تکلیف اور موت سے گھراکر ہو۔ (فر مایا حضرت والا نے ان حضرات کی نظر و کیجئے حدیث میں لفظ سن صراصاب موجود ہے) اور جو تمنائے موت شوق اللقاء اللہ ہووہ امارت و ولایت ہے۔ لقولہ تعالی ان زعمت مانکم اولیاء اللہ من دون الناس فتصو اللمون۔

# حضرت حاجی صاحب کی پیشین گوئی

فرمایا بی صفیہ صاحبز ادی حضرت گنگوہی کی بالکل بچی تھیں۔ حضرت حاجی صاحب گنگوہ میں منہمان ہوئے اور حضرت نے ان کو دورو ہے دیئے انہوں نے وہ روپے حضرت کے پیروں ہر رکھ دیئے حضرت نے اٹھا کر پھڑا نکے ہاتھ میں دیئے انہوں نے پھر پیروں پر رکھ دیئے۔

۔ حضرت نے فرمایا بے زاہدہ ہوں گی چنانچہوہ الیمی ہی ہیں ماں اور مٹی ان کے نز دیک برابر ہے۔(میتمام گفتگومن ابتدائے صفحہ کے ساہ واخوری سے واپسی میں ہوئی )

ہم لوگ جھڑے کے ساتھ ڈیرہ میں بینے ہوئے تھے فرمایا ڈیرہ بھی عجیب چیز ہے اچھا خاصہ گھرے ہے گھڑا کیے ہوتا ہے اورا کھاڑہ کیے جاتا ہے دونوں کا موں میں بڑی دیڑگئی ہوگو۔احقر نے عرض کیا مجھی حضرت ڈیرہ لگاتے دیکھیں توسیحہ میں آجائے کہ بید چندال مشکل کا مہیں خلاضی لوگ بہت جلدلگا لیتے ہیں ۔سوت کی رسیوں ہے اسکے سب ایز ا، جڑے ہوئے ہیں اور نگے ہوئے ڈیرہ گوگرا تا اورا کھاڑ تا تو بچھ بھی کا مہیں کا مہیں ۔اسے میں دوسراڈیو جوسا منے کھڑا ہوا تھا گرایا گیا۔طنا ہیں ڈھیلی کرتے ہی گرگیا۔

فرمایابس بیہستی ہےاتنے بڑے علی شان محل کی اورفر مایااتنی بڑی اونچی چوب جوسب اجزا سےاو نجی تھی اس کا قیام ان جھوٹے اجزاء سے تھا۔

## ا کابربھی مختاج اصاغر ہیں دین میں بھی اور دنیا میں بھی

لعض اکابرائے آپ کوا کابر بھتے ہیں حالانکہ ان کی اکبریت اصاغر کی وجہ ہے ہوتی ہے ان کا وجو داور قیام جب تک ہی ہوتا ہے کہ اصاغر کا وجو داور قیام ہودیکھویے ڈیرہ کی چوب کیسی سیدھی کھڑی ہوئی تھی۔اور سب پرناز کرنگتی تھی کہ میں ایسی اونجی ہوں۔ حالانکہ اصلیت صرف آئی لگی کہ انہیں اصاغر نے اس کی اکبریت کو قائم کرد کھا تھا۔ بید دنیا میں اتو ہے ہی میں ایک نازک بات عرض کرتا ہوں کہ اکبردین مجھی اصاغر ہی کی وجہ سے اکابر ہیں اورا سکا مطلب مینبیں کہ ان کی تشمیر سے اکابر سے ہوئے ہیں بیکام تو جھوٹے اور مصنع اکابر کا ہے۔ بلکہ جولوگ واقعی اکابر دین ہیں ان بربھی باطنی برکات اصاغر ہی کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں۔

چتانچی بعض او گول کے کو اجازت دے دی جاتی ہے۔ اور فورا ان کی حالت بدل جاتی ہے۔ اور فورا ان کی حالت بدل جاتی ہے۔ لوگول جسن ظن سے اسکے اوپر بر کات نازل ہوتی ہیں اور اصلات ہوجاتی ہے۔ مولا نامحد اجتوب صاحب فرماتے ہے ہم بس ایخ جمع میں بڑے ہیں اور باہر نکل کر پنجے ہم نہیں۔ جیسے روڑ کی کا لیج کے کار گرکہ جب تک کا نے کے کار گرکہ جب تک کا نے کے اندر ہیں سب کام کر سکتے ہیں۔ کیونکہ و بال مشین موجود ہے اور و ہاں سے انگار تو کہ جہ می شہیں گویا ہاتھ ہیرو ہیں رکھ آئے ہیں۔

مطلب میہ ہے مولا نا کا کہ ہم ہے جو بچھ برکات اپنے مجمع کو پہنچتے ہیں وہ ہم کوحق نعالیٰ کی طرف سے طالبین بی کی بدولت عطاموتے ہیں۔ یہی حالت ہے تمام امت محمد ہیرگ۔

### · اس امت کی مثال

اس کی مثال میددی گئی ہے۔ ہے کہ حلقہ واحدہ مفرغہ لابدری این طرفاها۔ یعنی تمام امت السی ہے جیسے ایک کڑا و طلا ہوا کہ کسی جگہ آمیس کتارائییں۔ ہرجگہ کو کنارا بھی کہد سکتے ہیں اور وسط بھی اورابتدا بھی اورانتہاء بھی لینش وقت مضامین کا جوش مجمع میں صرف ایک طالب کی وجہے ہوتا ہے۔

# بر کات کا طالب کی وجہ ہے نزول

ایک واعظ کا قصہ ہے کہ وعظ کہہ رہے تھے اور مضامین عالیہ بیان ہور ہے تھے ان کوخیال ہوا کہ بچھے خوب آ مد ہوتی ہے۔ بس مجمع میں ہے ایک شخص اٹھ گیا اور ان کی آ مد بند ہوگئی۔ یہ انکافیض شقا بلکہ اس کا اثر تھا اور یہ بات بہت ہی ظاہر اور مشہد ہے بسااوقات ایسا ہوا ہے کہ ایک مضمون کتاب کا مطابعہ کرتے وقت سمجھ میں نہ آیا پھر استاد نے تقریر کی اور سمجھ میں نہ آیا مدتوں قلب کو اسمیں انشراح نہ ہوا اور جب کی کو پڑھانے بیٹھے تو فوراسمجھ میں آ گیا۔ طلبافارغ انتھ میں ہوجاتے ہیں اور لیافت ان کی معمولی ہوتی ہے کہ یہ مضامین ہوتی ہے کہ یہ مضامین

انگوحفظ یاد تھے حالا نکدا یک دفعہ پڑتھنے ہے کیا تمام کہاب یا دہوسکتی ہے۔

اصل میں ہے کہ تو تعالی کی طرف سے تائید ہوتی ہے۔افادہ کے دفت پھرا اسکوطالب کی برکت کیے نہ کہا جائے۔ میں نے سہاران پور میں بیان کیا تھا کہ بیان کو واعظ اپنا کمال نہیں کہ سکتا کیونکہ بیتان نیں وودھ جب بی پیدا ہوتا ہے جب بچہ ہوتو دودھ بیتان کا کمال نہیں بلکہ بچہ کا کمال کہنا چا ہے لیکن اس میں غرور نہ ہوجائے کہ ہم بڑے با کمال میں کیونکہ بچہ بھی دودھ بیتان میں سے جب نکال میں کیونکہ بچہ بھی دودھ بیتان میں سے جب نکال سکتا ہے جب کا کمال نہیں کیونکہ بچہ بھی دودھ بیتان میں سے جب نکال سکتا ہے جب کہ اس میں ود ھے ہوتھی تو بھلا خشک ککڑی میں سے تو بھینے نے لیے۔ بس می تعالی نے امت محمد سے کوسب کوایک کودوسرے کے واسطے می دمعاوان بنایا ہے کوئی آیک دوسرے پر نخر نہیں کرسکتا ہی وجہ ہے کہ جمارے دھرات اپنے آپ کو پڑائیس بچھتے ہیں ۔مولا نا گنگو ہی کوئی مضمون لکھتے تو اسپنے جھوٹوں کو سنا تے ہمارے دھرات اپنے آپ کو پڑائیس بچھتے ہیں ۔مولا نا گنگو ہی کوئی مضمون لکھتے تو اسپنے جھوٹوں کو سنا تے کہ میں نا خواندہ ہوں کہتم میری غلطی بہلا دینا ۔ور شہل قیامت میں کہدوول گا کہ میں نے ان لوگوں سے گہد یا اتھا انہوں سے تھی نہیں کی ۔خلوص یہ ہو کہ میں مندے ان کی رئیس نے بھی بیس کی ۔خلوص یہ ہو کہ میں مندے ان کی رئیس کر سکتے ہیں ۔مرکز جس مند ہو کہ ان بر رگو کوئی تی ہو کہ کہ سے بیں ۔مرکز جس مندے ان کی رئیس کی ۔خلوص یہ ہو تھی ان بر رگو کوئی تی ہو کہ کہ سے جس سے میں کہ دوسرے جس کے بیس میں وہ لوگ ہم لوگ کس مندے ان کی رئیس کر سکتے ہیں ۔مرکز جس مند بھی ان بر رگو کوئی تی ہو

میں نے ایک سلسلہ جاری کیا ہے اسکا سالا نہ ایک رسالہ بن جاتا ہے ترجی الراجی اس کانام رکھ دیا ہے۔ سال بھر تک جس بات میں اپنی رائے کی خلطی ثابت ہوتی ہے اسکواسمیں لکھ دیتا ہوں یہ نفس کا خوب علان ہے کہ سال بھر تک اغلاط کی تلاش رہتی ہے خودا پنی نظران کی جانب جائے یا کوئی اور بتاوے تاکہ رسالہ پوراہو۔ میں تو خلطی بتانے ہے بڑامنون ہوتا ہوں کہ ایک بات ہم کو بڑی مشقت ہے معلوم ہوتی ہے اس نے بے محنت بتادی۔

الحمد لقد کہ ایسے لوگوں کے منہ تو ہم نے دیکھے ہیں جو بےنفس تھے ای کی برکت ہے کہ قلب کو کے میں جو بےنفس تھے ای کی برکت ہے کہ قلب کوکسی کے خلطی بتانے سے ناگواری نہیں ہوتی علم ایک دریائے تا پیدا کنارا ہے میہ کیا ضرور ہے کہ سب کا احاطہ ہواور نہ ہروقت طبیعت حاضر ہوتی ہے فہ ہول بھی ہوسکتا ہے۔

## بي مجھے نہ پڑھانا

ایک دفعہ میں جلالین پڑھانے بیشاخطبہ ہی کی عبارت ایک حکمہ ہم میں نہ آئی۔ احاطہ معلومات توجق تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہے رہجی جہل ہے کہ ہم کواپینے جہل کاعلم نہ ہو۔ 

### خشوع ذکر ہی ہے پیدا ہوتا ہے

اید مواوی صاحب کاذکر ہوا کہ وہ ایک وقت میں گالیاں بہت بکاکرتے ہے پھر حضرت گنگوئی کی بدولت بالکل حالت بدل گئی۔ فرمایا معلوم ہوتا ہے انھوں نے ذکر شروع کر دیا۔ عرض کیا گیا جی ہاں۔ فرمایا ہی وجہ ہے خشوع بلاا سکے بیدا ہوتا ہی نہیں فرمایا لوگوں نے لکھا ہے کہ ابوجہل بڑا معبر تھا علم تعبیر کے لئے محاورات کے جانے کی بڑی ضرورت ہے اور بعضی طبائع کواس سے خاص مناسبت ہوتی ہے اہل اسلام میں اس فن کے ماہر ابن سیرین تھے اور اس اخیر زمانہ میں مولا تا محمد یعقوب صاحب کو بھی مناسبت تھی اور اس طرح مولا تا محمد یعقوب صاحب کو بھی مناسبت تھی اور اس طرح مولا تا محمد یعقوب صاحب کو بھی مناسبت تھی اور اس طرح مولا تا محمد یعقوب صاحب کو بھی

## امرد پرنظر بڑا گناہ ہے

ن فرمایا ایک عالم کا انقال ہوا ان کوخواب میں ویکھا گیا ہوچھا گیا کیا ہوا کہا مزہ میں ہوں سب گناہ معاف ہو گئے مگرایک باقی ہے اوراس کی کلفت بھی باتی ہے جھے سے یوں کہا جاتا ہے کہ ذبان سے اقرار کرلوتو معاف کر دیں وہ گناہ ایسا شرمناک ہے کہ اقرار کی ہمت نہیں ہوتی وہ گناہ امرد پر نظر ہے اورسب گناہوں میں بھی بھی بھی ہوتی وہ گرا ورمعاف سب کا اقرار کرلیا اوران سے نجات ہوگی۔اس کا عذاب برداشت کرتا ہوں اور مار سے شرم کے اقرار نہیں کرتا۔

امرد سے علق ہرطرح ناجائز ہے۔

فرمایا میرے پاس ایک خط آیا کہ ایک لڑکا ہے اس ہے ایک محقص کو پاک محبت ہے ااس کے

حال نے تعشق ہا دور مرف ایک دفعہ وہ تقبیل کی تمکین چاہتا ہے لڑکا کہتا ہے کسی معتبر عالم سے فتوی منگا دور مجھے عذر نہیں اور بلا اس کے ناممکن ہے دہ شخص فتم کھا تا ہے کہ پاک محبت ہے تقبیل کے موا اور بچھ اراد وہر گزنہیں اور سورت عدم تمکین تقبیل کے اس کے مرجانے کا اندیشہ ہے تو آپ اگرفتو کی دے دیں تو اس کی جان نج جائے میں نے جواب لکھا ہے مجت ہر گزیا کے نہیں اور ایسے ناپاکوں کا مرجا ناہی بہتر ہے۔ اور شاباش ہے اس لڑکے کو فر ما یا امار دسے تعلق بہت ہی خبیث النفس کو ہوتا ہے۔ اور اس کا نام لوگوں نے حجت رکھا ہے حالا نکدا سے موقعوں برد یکھا گیا ہے جہاں دونوں طرف سے فریفتگی تھی اور تعشق کیا جاتا تھا۔ حصول مقصود کے بعد دونوں میں عداوت ہوگئی اس تعلق میں خاصیت یہی ہے اور غضب ہے بعض صوفی امر دوں کو مظہر جمال حق سمجھتے ہیں کیا شیطان نے براہ ماری ہے بھر فر ما یا جہاں تق تعالی نے خود مظاہر قدرت کو بیان فرما یا ہے۔ وہاں جو انات میں سے اہل کو اختیار کیا ہے اور تین اور جو ہیں وہ جماد ہیں مظاہر قدرت کو بیان فرما یا ہے۔ وہاں جو انات میں سے اہل کو اختیار کیا ہے اور تین اور جو ہیں وہ جماد ہیں ایک سے بین ہو ان ایک سے خیال کے مطابق افلا بنظرون الی الامار دی ہونا چاہیا ہے تھا۔

لطیفه: سلطان عبدالخمیدخال ہے اسوقت جبکہ بہت ہی سلطنتیں ایک طرف ہوگئی تھیں کہا گیا آپ کی سلطنت ۳۲ دانتوں میں ایک زبان ہے۔ کہامال سگر آخیر میں بھی رہ جاتی ہے۔

### علاء کوشبہ کے شبہ ہے بھی بچنا جا ہے

منٹی اکبریلی صاحب نے حضرت والاست کہا کیگر گائی جو تدمیرے پاس ہو وہ بہرے بہاں

السمی کے بیر میں نہیں آتا۔ اگر آپ کے بیر میں آت تو آپ اس کو لے لیں اور ہوا خوری کے وقت استعال

السری فرمایا لوگ طعن کریں گے کہ انگریزی وضع اختیار کی ہے کہا گر گائی تو انگریزی چیزئیس ہے۔ فرمایا نہ

سمی مگر لوگ تو اس کو انگریزی ہی سمجھتے ہیں اور ہے انگریزی جوتے ہی ہے ماخو ذریجے گل بدل کی ہے۔

ایل بیڑھل تینج بہت ہے جمع ہو کر آئے اور کہا ہم حضرت کی دعوت کرتا جا ہتے ہیں فرمایا کیوں

ایل بیڑھل تینج بہت ہے جمع ہو کر آئے اور کہا ہم حضرت کی دعوت کرتا جا ہتے ہیں فرمایا کراہیا ہی ہوتے ہیں مناسب ہے، کہ کل جبح کو ہما را یہا ل

کوئی تکلف نہ کیا جائے جو کھانا بہت موسرے تیار ہو <u>سکے تیار کرلیا جائے بل</u>اؤ کی ضرورت نہیں

گوشت اور دال پکالینا اوراگر جاول پکانے ہی ہوں تو خشک پکالینا اورا تناخیال رہے کہ سالن میں تھی اوپر سے دائے دے کرمت ڈ النابیہ مجھ سے نہیں کھایا جا تا ہے اور کل آ دمی ہمارے معدملاز مین وغیرہ دس کے قریب ہوجا نیس گے۔

ا بج دن کینٹی اکبرنلی صاحب بعض سرکاری ضرورتوں سے گورکھپورتشریف لے گئے۔
اور بیقرار پائی کہ آج منگل کے دن جا کرجعرات کے دن لوٹ آئیں۔اور حضرت والا یہاں ہے کوچ
کر کے شاہ پورٹینج جا کیں۔ اور نر ہر پورے کوچ جمعرات کے دن سیدھاشاہ پورکو ہوجس کا فاصلہ ۲۸ میل

سے سگر حضرت والا نے فرمایا ملاز مین کو استے لیے کوچ میں تخت تکلیف ہوگی۔ اس واسطے درمیان میں مقام کرجا کیں گے اور بجائے جمعرات کے نر ہر پورے بدھ کوچلیں گے۔ چنا نچا ایسانی ہوا۔ورمیان میں قصبہ کولا میں قیام کیا گیا اسکاذ کر آگے آتا ہے۔

فرمایا ارادہ معلوم ہوجائے تو جو میرے ذہمن میں آئے گا میں عرض کردوں گا۔ میں انہمی تو خالی الذہمن ہوں دل تو چاہتا ہے کہ آب کا ساتھ رہے عرض کیا ہاں دو تین دن کی ہمر کا بی کی آرز دہے۔ فرمایا میں مناسب ہے، مئو کے قیام کے لئے بہت غور کے بعد چار گھنٹہ کا وقت تجویز ہوا۔ مولوی ابوالحسن صاحب نے عرض کیا لوگوں کا اشتیاق برت ہے یہ وقت تو سچھ ہمی نہیں۔ فرمایا اشتیاق بورا ہونے کی صورت نکلی تو رعرض کیا نصف نکلی۔ فرمایا نصف عمل نے نکالی اور نصف مئو والے نکالیں۔ اس طرح کے سورت نکلی تو رعرض کیا نصف نکلی۔ فرمایا نصف عمل نے نکالی اور نصف مئو والے نکالیس۔ اس طرح کے

غیرضعفا مئو ہے سرائے میر چلے آئیں اورضعفا ، ہے مئومیں ملا قائت ہوجائے۔ جارگھنٹہ کا قیام مئومیں کافی ہوگا۔اس ہے زیادہ گنجائش نہیں نکلتی آئچے سامنے بڑی وقتوں سے میدؤنت نکلا (بعد میں قیام مئومیں نکرے کر کے زیادہ رہاجیسا کہ آگے آتا) ہے

خواجہ عزیز انھن صاحب کا ذکر ہوا تو ان کی بہت تعریف کی اور بہت سے اوصاف بیان فرمائے۔ ان میں ہے جو ہاتیں ان کی ذات خاص ہے تعلق رکھتی ہیں ان کو اجمالاً اور جن ہاتوں میں دوسروں کے لئے بھی فوائد ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ لکھا جا تا ہے ۔ قتم اول یہ ہے کہ خواجہ صاحب سرایا وین ہیں ۔ اور عامل بالعزیمیت ۔ قانع متواضع مجاز خلیفہ با اثر غیر مصنع میں دنیا کا کوئی شاہنہ بھی ان میں نہیں ۔ صاحب حال حب فی اللہ رکھنے والے ہیں ۔

اوردوم تم کے اوصاف یہ بین کے قربایا میر تھ بین ایک جگہ مجھ کوسوڈ اپلایا گیا۔ ابن سے بہندا
ایسالگا کہ دم کے دم میں خاتر کی صورت ہوگئی۔ خواجہ صاحب بھی تھے۔ اس سے نے جانے کے بعد قرباتے

میں۔ اس وقت جھے رہ تو جیسا بہتھ ہوا ظاہر ہے رگر میں نے اپنے دل کو سجھایا کہ جمعہ کا دن ہے آئ کی موت بھی اتجھی ۔ خاتمہ بخے ہوجانا بوئی تعت ہے یہ میر ہے مندہی پر بے تکلف کہد دیا ظاہر ارتجدہ بات ہے گر مجھے بوی قدر ہوئی کہ دین ان کی طبیعت پر غالب ہے جمعی رہ نج کو بھی وین کے خیال نے دبالیا۔ اور فربایا میں تو دنیا داروں کے جمع میں اوگوں کے نداق کی رعایت سے الفاظ بولیا ہوں ۔ گرخواجہ صاحب دنیا داروں کے جمع میں بھی وہی اصطلاحی الفاظ بولتے ہیں ہے جرام ہوا در بینا جائز ہے اور فربایا کاش ان کے والدین ان کو علم وین بڑھاتے ایسے لوگ علم دین کے لائق ہیں انہوں نے اپنی اولاد کے لئے علم دین بے والدین ان کو علم وین بڑھاتے ایسے لوگ علم دین کے لائق ہیں انہوں نے اپنی اولاد کے لئے علم دین بی تجویز کیا ہے۔

حالاً نکہ آجنل آنگریزی تعلیم کا نداق ایسا عام ہوا ہے کے مواوی بھی اپنی اولا دکو انگریزی پڑھاتے ہیں۔ ڈٹ الدّیا راس کل حصیفہ ۔ اس نے خراب کیااوگول کو عالم ہویا جاہل جس میں میں میہ و گی و دخراب ہوگا۔اور جس و نیادار میں بھی مینہ ہووہ مفاسد ہے بچار ہے گا۔

اور قرمایا بیے خوالیہ صاحب کی و بنداری ہے ۔ کہ مولوی عبدالغنی (بیرحضر ہے ایک بڑے خلیفہ ہیں۔) اور دیگر معاصر بین ہے ان کو بڑی محبت ہے ور نہ معاصر میں ہے محبت نہیں : و تی ۔

> معاصرین ہے محبت حب د نیانہ ہونے کی دلیل ہے میرے زد کیا حب د نیانہ ہوتو پھر معاصرین نے بھی عدادت دغرت نہیں ہوتی۔

## حب جاہ حب مال سے بدتر ہے

حب دنیا کے دوشعے ہیں حب مال وحب جاہ ہیں دونوں برے تگر حب جاہ بدتر ہے محبّ مال تو کہیں اپنے آپ کے لئے مذلل بھی پیند کرتا ہے۔اس وقت تکبر سے بچ جاتا ہے اور محبّ جاہ کسی وقت بھی تکبر ہے بیس نیچ سکتا۔

جولوگ مؤسے آئے تھے انہوں نے جانا جاباتو فرمایا اس قدر تکلیف آپ لوگوں نے اٹھائی مگر کیا فائدہ ہوا کچھ تو پاس بیٹھنا جا ہے آج رہیں اورکل کومیرے ساتھ براہل گئے تک چلیں سب نے کہا بسر دچشم فرمایا اب بے تکلف عرض ہے۔

مولوی ابوالحسن صاحب نے بات کاٹ کرعرض کیا دعوت شام کی براهل گئے ہیں ہوگئی ہے آپ تکلیف نہ کریں۔ مسکرا کرفر مایا ہم آپ کے کشف سے قائل ہو گئے ۔ کیسے معلوم ہو گیا کہ ہیں کھانے کے لئے کہنے کوتھا مولوی ابوالحسن صاحب ہننے گئے۔ فر مایا تکلف کی ضرورت نہیں ہیں بھی ہوں تو سفر میں ہی ۔ گروال جاول بکنا یہاں بھی ممکن ہے عرض کیا دعوت پہلے ہو چکی ہے۔

# ابل بدعت میں علم ہیں

ذکر ہوا ہوئی لوگول کی تعداوتو بہت ہے ۔ گران میں علم کی کی ہے ان کو مدرسین نہیں ملتے ان کے ایک مرغنہ کوخودا ہے مدرسہ کے لئے مدرس نہیں ماتا ۔

## وضومیں گناہ جھڑتے نظرآ نے پرایک اشکال

ذکر ہوا کہ امام صاحب نے مستعمل کونجس کہا ہے۔ فرمایا ہاں اور اس کی تو جہ عبد الوہاب شعرانی نے بیک ہے کہ امام صاحب کو وضو میں گناہ جمئر نے نظر آئے تھے۔ اس واسطے انہوں نے بحس کہاد وسرے کسی کونظر نیمیں آئے اس واسطے نجس نیمیں کہا۔ مجمع میں سے کسی نے کہا اس برایک عالم نے ، کہاد وسرے کسی کونظر نیمیں آئے اس واسطے نجس نیمیں کہا۔ مجمع میں سے کسی نے کہا اس برایک عالم نے ، اعتراض کیا ہے اور اس روایت کی تغلیط کی ہے اس وجہ کہ یہ کسے ممکن ہے کہ جھنوں تھائی کو تو نظر نہیں آئے ، اور امام صاحب کونظر آئیں۔ مولوی ابوالحس صاحب نے بھر کر کہا اس کی کیا دلیل ہے کہ حضوں تھائی کو تظر آئے ہوں گے۔ آئے نہیں جب حضور نے فرمایل کہ وضو میں گناہ چھڑتے ہیں تو ظاہر تو بہی ہے کہ نظر آئے ہوں گے۔ خلاف ظاہر کے داسطے دلیل جا کہ دفاج رکے داشطے۔

## اہل اللہ کے تمام افعال کا ثبوت احادیث میں ہے

فرمایا اولیاء اللہ کے تمام اقوال کے نظائر حدیث میں ال سکتے ہیں۔ بعض ہزرگوں سے منقول ہے منقول ہے منقول ہے منقول ہے کہ انہوں نے بیٹنی کی تعلیم کی نظیر حدیث میں موجود ہے کہ ایک صحابی نے حضور مسئونی نے منقول ہے کہ ایک صحابی ہے حضور علیمی نظیمی ہے مان لیا تھا تا کہ آئے میں تو اب زیادہ ہو۔ میں نے تکھین میں اس کو بالاستیعاب لکھا ہے۔ اور ہزرگوں کی اکثر عادات کا ثبوت حدیث ہے دیا ہے۔

# بهثتى زيور براعتراض

کسی نے ذکر کیا کہ مولوی، مصاحب فرقگی کل کے بہاں سے ایک رسالہ "معارف" نگاتا ہے اس میں بہتی زیور کی بے طرح خبر لی جاتی ہے اور خوب اعتراض ہوتے ہیں ایک بیابی اعتراض تھا کہ اس میں بہتی زیور کی بے طرح خبر لی جاتی ہے اور خوب خوب اعتراض ہوتے ہیں ایک بیابی اعتراض تھا کہ اس میں بیلفظ ہے کہ اگر عورت بری بوتو خاوند کے لئے جنم مجر کی قید ہے ۔ افظ جنم ہندوؤ اس کا لفظ ہے اس سے اور لوگوں کی تبطیم ہوتی ہے اور ایک میر خی کا لفظ ہے اس سے اور لوگوں کی تبطیم ہوتی ہے اور ایک میر خی کا لفظ ہے اس سے اور لوگوں کی تبطیم ہوتی ہے اور ایک میر خبر مایا ایسے اعتراضوں کی پروانہ کرنا چاہتے اور وہ خود ہی ہاتیاں قصوں کو کہانی کہ دویا ہے ہاور فرمایا مولوی صاحب کا خط میر سے باس آیا تھا کہ بہتی زیور پر تقید کی جارہ ہی ہوتی ہوتی ہیں۔ اور فرمایا مولوی صاحب کا خط میر سے باس آیا تھا کہ بہتی زیور پر تقید کی جارہ ہی ہوتی ہوتے ہیں گر ہی معترض ہیں وہ اس کلتہ کو نہ سمجھے بھے سے وہ جب ملتے ہیں تو ہڑے ہیں تو ہڑے ہیں گر ہی معترض ہیں وہ اس کلتہ کو نہ سمجھے بھے سے وہ جب ملتے ہیں تو ہڑے ۔ کے معنی ہوتی ہوتے ہیں کہ ہیں آ ہے کو دالد کی برابر ما نتا ہوں ۔

### دورد ریہوناسخت عیب ہے

اورقلب میں غیظ بہت ہے بیکون طریقہ ہے میں خواہ مخواہ کی تجییر چھاڑ فننہ ہے بہت بیتا ہوں ۔ بلکہ ہے ضرورت کس بات میں بھی نہیں پڑتا۔ واقعہ کان پور کی نسبت ان کے کی خط آئے میں نے بہت ہیں جواب دے واقعہ کان پور کی نسبت ان کے کئی خط آئے میں نے بہی جواب دے واقعہ ہوں ہے جواب کے جمعی علم نہیں کسی حقق ہے پوچھو ۔ نہ معلوم ایسے اوگ ہم ہے کیوں پوچھتے ہیں ۔ جو ہمارے جمعی کے ایس کے حقیق ہو کرنا چاہئے ۔ ہمارا کیوں انتظار ہے ۔ جب ہم کواہل حق نہیں وال کے حقیق ہو کرنا چاہئے ۔ ہمارا کیوں انتظار ہے ۔ جب ہم کواہل حق نہیں والے ہے۔

دیو بند میں برقتم کےلوگوں کے استقتے آتے ہیں۔اس سے ظاہر ہے کہان کے مجمع میں محقق

اوگ نہیں ہیں اور خودان کواظمینان نہیں ہوتا۔ الامحالہ ہمارے جمع کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ کئی نے کہا اور کس اوگ گواہل ویو بند کے مخالف ہوں مگر تقلاس کے تو سب قائل ہیں مفتی صاحب نے کہا چر نہ معلوم اور کس چیز کی تلاش ہے۔ فرمایا حضرت والا نے تقدی کے قائل ہیں مگر مفتی نہیں ہجھتے کہتے ہیں نیک لوگ ہیں مگر مسلم سے کیا واسط حضرت گنگوہی کی نسبت بھی یہی کہا کرتے تھے کدا ہے ہے ہیں نیک ہیں بااثر ہیں۔ مگر علم کم سے کیا واسط حضرت گنگوہی کی نسبت بھی یہی کہا کرتے تھے کدا ہے ہے ہیں نیک ہیں بااثر ہیں۔ مگر علم کم سے اسل یہ ہے کہ ایک ہیں عمل علم عربی میں تقریر کرنے کو کہتے ہیں جوزبان جائنا ہوبس وہی علامہ ہے۔

# علم زبان دانی کا نام نبیس

آ جکل کے اکثر علامہ ایسے بی ہیں جنہیں علم سے مناسبت بھی نہیں گر النی سیدھی تقریر کر سکتے ہیں۔ بس وہ معتمد علامہ ہیں۔ اور ہمارے مجمع کوائی طرف توجہ نہیں اس کوا پنامنتها ہے علم نہیں کرنا جا ہے علم تو شخصی دوسری ہے بیتو علوم کے مباوی ہیں مبادی کو مقاصد بنا نا جبالت ہے۔ بیتو زبان ہے اگر زبان علم ہیں اورا گر خور سے دیکھا جائے تو اس میں بھی ہمارے جمع سے وہ ہر ھنہیں سکتے بحد اللہ برے ہر نے قریر کرنے والے موجود ہیں۔

### عدل في النساء

حضرت والا جب سفر میں گھر کو خط لکھتے تو دو لکھتے ایک اہل خانہ قدیم کو اور جدید کو۔ چنا نچے آئ بھی دو خط کھتے اور فرمایا آج بڑے لیے لیے خط لکھنا پڑے اصل میں ایک خط لمبالکھنا تھا اس میں میں نے سفر کے کل حالات تفصیل کے ساتھ لکھے ہر ہر مقام پر ہنچے اور دواگی وغیرہ کو غصل لکھا ہے کیونکہ میں ایک کو بہت ممکنین چھوڑ آیا تھا۔ نتظر کی تسلی بلاتفصیل کے بہیں ہو کتی اور دوسری کو مفتسل اس واسطے لکھنا کہ مدل تائم رہے پہلے خط کی بجنسہ قل کردی۔ چلتے وقت جدیدہ نے لفانے کارڈ مانے میں نے ویے اور استے ہی قدیمہ کو جاکر دینے حالا تکہ انہوں نے مانے شہیں۔ ہفتی صاحب نے بوچھا دونوں کو خط کیسال لکھنا بھی عدل میں داخل ہے ۔ فرمایا نہیں گرول شکی کا زیادہ خیال رکھتا ہوں۔ پھر فرمایا میرے جیسے قلب والے کو تعدد از دائی مناسب نہیں۔ احتر نے عرض کیا ہوائی بات ہے میراخیال ہے کہ دوسراکوئی نہیں کرسکتا۔

# حقوق شرعی اورحقوق مروت دونوں کا ادا کرنامشکل ہے

آپ ہی جیسے قلب والا عدل کرسکتا ہے اور تعد داس کو جائز ہے جوعدل کر سکے فر مایا اس میجہ

ے کہ تساوی کا خیال میں زیادہ رکھتا ہوں جس کا قلب تساوی کرتا جائے اس کومصیبت ہے حقوق شرعیہ اور حقوق مروت دونوں میں تساوی کرتا کارے دارد۔ میں تکلف سے تبییں کہتا جو کلفیت اس تساوی میں ہوئی جیں اور جومصا ئب اس واقعہ میں چین آئے جیں۔ اگر دوسرا ہوتا تو مرجا تا یکرا کی چیز نے آسان کردیا۔ بلکہ حظ آتا ہے اور دہ جا ہو اب ہے، جھے اس قدر نفع ہوا ہے تربیت باطن کے متعلق کہ بیان نہیں ہو سکتا ہے اور دہ جا ہوگیا ہے۔

# تواب کی امیدمصائب کوآسان کرتی ہے

ہاں جسم گھل گیا ہیں جسمی سجھا ہی نے تھا مجاہدہ کس کو کہتے ہیں ۔ کیونکہ جس کواوگ مجاہدہ کہتے ہیں ۔ لیعنی ترک تعلقات تقلیل مال وغیرہ وہ میرے نداق کے موافق تھا بیالبت فداق کے موافق پیش آیا۔ اب معلوم ہوا کہ مجاہدہ کیسا ہوتا ہے وہ تا گوار با تنس پیش آسمیں کہ موت کوان پر ترجیح ہوتی ہے۔ قدیمہ کی طرف ہے جو بچھ ہواانہوں نے فرط محبت ہے کیا ندمخالفت کی وجہ ہے ۔" باسا بیز انمی بہندم" ای واسطے مجھے غصر نہیں آیاان کے رنج ہوتا تھا۔ مگر خصہ نہیں آیا ور ندا پے وقت میں جو بچھ ہاتھ سے ہوجا تا ہے جب نہیں آیاان کے رنج ہوتا تھا۔ مگر خصہ نہیں آیا ور ندا پے وقت میں جو بچھ ہاتھ سے ہوجا تا ہے جب نہیں آیاان کے رنج ہوتا تھا۔ مگر خصہ نہیں آیا ور ندا پے وقت میں جو بچھ ہاتھ سے ہوجا تا ہے جب نہیں آیا ور اس کے باتھ کی بڑا جمل ہوتا ہوا تا ہواس کے بعد ہے ان کی دل جملی کا اس قد رخیال رکھتا ہوں کہ تکلیف اٹھا تا ہول مگر جس بات میں احتمال بعید بھی دل جملی کا جوتا ہے وہ نہیں ہونے و بتا۔ یانچ منٹ کو بہاں جا تا ہوں تو یانچ منٹ کو وہاں۔

# ول شکنی ہے بہت بچنا جا ہے۔

اس خیال سے کہ ایسانہ ہو کہ خبر ہواور موجب دل تھنی ہو۔ مجھے ہمیشہ سے اس میں بہت مبالغہ ہے کہ کسی کی ول شکنی نہ ہو میں محض اجنبی آ وی کے ساتھ بھی اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا ہوں قلب کچھ اس قسم کا واقع ہوا ہے کہ کن کو تکلیف وینا گوارا ہی نہیں ہوتا۔

#### حضرت والإكاترحم

اصلاح کے لئے تو تھسی پرزجر کرتا ہوں اور ویسے کئی کورنج میں نہیں دیکھ سکتا۔کوئی پیاری میں جہلا ہو یا اقلاس میں یا اور کسی تکلیف میں تو میر اول اسکود کھ کرکڑھتا ہے۔

### زبان خلق كونقاره ءخدا مجھو

ایک شخص نے کہا مشہور ہواتھا کہ حضور کے صاحبر اوہ ہوا۔ فرمایا ہاں بھائی جانے یہ کیے مشہور ہوگیا۔ کیا عجب ہے اسکی بچھاصلیت ہو جائے جو بات مشہور ہوتی ہے وہ بھی واقع بھی ہوجاتی ہے اور میں نے اسپیڈ متعلق تو ویکھا ہے اور بار ہا تجربہ کیا ہے کہ کوئی شخفی ہے تخفی بات بھی ہوئی تو و نیا میں مشہور ہوجاتی ہے اس واسطے میں اپنی کسی حالت کوئیس چھپا تا میرے دوست ایک مولوی صاحب ہیں اس کے خلاف ہیں میں نے کہا آپ کے مناسب ہو یہ گریس کیا کروں چھپا کہ جب کہ چھپتی ہی نہیں۔

## خدام کے ساتھ حضرت والا کی محبت

بعد عصر بواخوری کے لئے گئے۔ مولوی عبدالغی صاحب اور مولوی ابوالحسن صاحب بھی ساتھ ۔ تضر استہ بیس فر مایا کہ بیس باتھ ہے۔ مولوی عبدالغی صاحب بھی ساتھ ۔ تضر استہ بیس فر مایا کہ بیس بلاتصنع کہتا ہوں کہ جھے اعظم گذرہ والوں سے بیکھ خاص محبت ہے۔ مولوی عبد الغی صاحب کے آنے سے الغی صاحب کے آنے سے اور زیادہ ہوئی۔ اور زیادہ ہوئی۔

اس سفر میں ایک دوجگہ اتر نے کے لئے اور کہا گیا تو فر مایا جہاں تک بُخِائشْ نگلی میں نے ور لیخ نہیں کیا تگر کیا کیا جائے کہ گِنجائش ہی ہا تی نہیں ۔ جہاں جہاں وعدہ نہو چکا اب تبدیلی کرنے میں ان کو ہزی پر بیٹانی ہوگی ۔

# نظام الاوقات كى پابندى

الله كاشكر كه ميں نے نظام الاوقات ميں كمى كى پريشانى ميں نييں ڈالا۔ جوانظام ايک وفحه ہوگياس كے خلاف كميں نييں كيا۔ اى واسطے لوگوں كوميرى تجويزوں پراعتادر بہتا ہے اور بعض لوگوں كوميرى تجويزوں پراعتادر بہتا ہے اور بعض لوگوں كو يكھا كما ئيسے آزاو ہوتے ہيں كہ كى انتظام كاان كو پاس نييں ہوتا۔ ايک مولا نا بہت شہور محق تھے۔ ايک جلسہ ہوا جو صرف انہيں كى وجہ ہے ہوا تھا اور لوگوں نے بروے انتظام كے تھے۔ عين وقت پر لينے كئے تو معلوم ہوا كہ مولا نا تو باہر تشریف لے گئے ہيں۔ كس قدر پريشانی ہوئی اور تمام شہر ميں زق زق بق بق بولی۔

### كاملين كي صحبت كے فوائد

حالات اور محبت کا ذکر ہوا تو اپنی حکایات بیان فر مائی کہ بیس جمرہ میں وہ بند میں رہتا تھا۔

خشیت کا غلبہ ہوا مولا نامجم لیعقوب صاحب ہے جا کر عرض کیا کہ بہت خوف ہے کوئی بات الیک فرمایئے

میں ہے اظمینان ہوفر مایا تو بہ کروکفر کی ورخواست کرتے ہو۔ لا یہ اس مکر اللہ الاالقوم النحسرون

بس آنجھیں کھن گئیں۔ کا مل کے پاس ہونے کے بیرفائدے ہیں ۔ بعض لوگوں نے اپنے حالات مجمعے

بیان کے ہیں۔ میں نے پیچھ تھر کلمات ان کی حالت کے مناسب کہو یے اس پر انہوں نے کہا عمر مجر کی بیان کے ہیں۔ میں نے کیلے بعض مرض بالکل مخفی ہوتے ہیں۔ مریض کو ان کا احساس بھی تیمیں ہوتا۔ اس واسطے
اون کے علاج کا بھی خیال تیمیں ہوتا۔ جانے والے کے پاس جمینے سے ان کا علم ہوتا ہے۔ اس وقت معلوم

ہوتا ہے کہ بیر مرض تو ہم میں موجود ہے اور مدتیں گذر گئیں اور علاج اس کا بہت ہی تہل تھا مگر توجہ کی مزوجہ کی مور وہ ہے اور مدتیں گذر گئیں اور علاج اس کا بہت ہی تا می تا ہوتا ہے۔ اس مولانا کرتے ہیں۔ جب میں پچھے سے اپنی گئی تھو گئی ہو سے بھی اپنی تشویشات بیان کیس میں نے تملی کی تو سینے گئی ہی ہی مولانا کرتے ہیں۔ جب میں پچھے سے بھی اپنی تشویشات بیان کیس میں نے تملی کی تو سینے گئی ہی ہی مولانا کرتے ہیں۔ جب میں پچھے مال کہتا ہوں تبلی کرد سے ہیں۔ میں نے کہا تو یہ ہے تی کیا آپیا خیال سے مولانا کرتے ہیں۔ جب میں پچھے میں وہ مضمون تبلی کا میجے نہیں۔

شیخ کی ترغیب وتر ہیب حسب موقع ہوتی ہیں۔ آپشخ کو خائن بھتے ہیں اگرشخ تسلی کرتا ہے تو تم کو پریثانی جائز نہیں۔ قول ملا حدہ کا جواب کہ جنت ودوز خ کا ذکر بطور تسلی ہے۔

اس پریاد آیا کہ طحدین کہتے ہیں جنت ودوزخ کا بیان قرآن وعدیث میں صرف تبلی کے لئے اور ڈرانے کے لئے ہے تا کہ جنت کی طبع ہے اور دوزخ کے خوف سے اعمال صالحہ کریں اور داقع میں جنت دوزخ کے خوف سے اعمال صالحہ کریں اور داقع میں جنت دوزخ کے خوف سے اعمال صالحہ کریں اور داقع میں جنت دوزخ کے خوب میں ایسا ہی ہوتب بھی اس کی نفی نہ کرنا جا ہے ۔ ورنہ جب لوگوں کو معلوم ہوگا۔ کہ وہ بچھ نہیں تو پھروہ مصلحت ترغیب وتر ہیب ہی کی فوت ہوجائے گی ۔ یہ بعادت ہے کہ جس چیز کو خدانے مفید بچھ کرکیا تم اس میں حارج ہو۔

# حالات کے بارے میں اورادب شیخ میں افراط وتفریط

فرمایا حالات کے بارہ میں لوگوں میں افراط وتفریط ہے بعض لوگ تو حالات کو مقصوہ اور کمال سیجھتے ہیں اور بعض لوگ جا بنگل منکر ہیں ایسے ہی اوب شیخ میں افراط وتفریط ہے آ جنگل لوگ تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ شیخ کی اور جوحق ہے اس کا لیعنی استفادہ نہیں کرتے ہر چیز کاحق وہی ہوتا ہے جس کے لئے وہموضوع ہوجیہے کوئی مسجد بناوے اور اس کو سجا بنا کرر کھے رسگر نماز اس میں نہ پڑھے تو نہیں کہا جا سکتا کہ مسجد کاحق اور اکرتا ہے۔

# ایک خشک مولوی صاحب پرحالات طاری ہونا۔

ایک مولوی صاحب پر پہلے ختنی خالب تھی اور کہا کرتے تھے تضوف نام چندا صطابا حوں کا ہے اور کیا رکھا ہے تھر میرے باس چند روز رہے۔ اور ذکر شغل کیا تو حالات طاری ہوئے ایک دن زارزار رونے نے سکے۔ میں رونے گئے۔ میں نے کہا مولوی صاحب کہیں اصطلاحات میں رونے کی بھی خاصیت ہوتی ہوگی۔ جب تک آ دمی پرکوئی حالت طاری نہیں ہوتی اس وقت تک وہ کیے اسکا مزہ جان سکتا ہے جس نے بیٹھی چیز بھی کھائی نہیں ہوتی اس وقت تک وہ کیے اسکا مزہ جان سکتا ہے جس نے بیٹھی چیز بھی کھائی نہیں ہوتی اس وقت ہوتا ہے۔

# ایک حافظ جی کا قصہ کہ نکاح میں بڑا مزہ ہے۔

### مسئله وحدة الوجود كے متعلق حضرت كاايك واقعه

مولوی جمر احسن صاحب کمیں ایک ختک فی علم خص تھے۔ حضرت عابی صاحب کے پاس میں بھی موجود تھا اور و دبھی تھے وہ وصدت الوجود کو صلالت کہنا کرتے تھے بچھ سے انہوں نے دوایک دفعہ پوچھا ہیں نے کہا یہ کام سرسری نہیں کوئی دن مقرر سیجے اور اپنے شبہات کو حل کر لیجے۔ چنا نجہ جمعہ کا دن مقرر ہوا ہیں نے اول مقصود سے اصطلاحی الفاظ میں کتب تصوف کے موافق وحدة الوجود کے متعلق ایک قطر پر کی اور ان سے کہدویا کہ آپ فور سے میر سے تمام الفاظ میں اور ذبحن نشین ترجیس ان سے باہر نہ جا کہیں۔ پھر بھی جواؤ کال ذبحن ہیں آئے کریں۔ انہوں نے چندا شکال کئے گرسب کا جواب فو اند تجودی موجود ہے ذراو پر ہیں سب اشکال رفع تھے۔ کہنے لگے آئے سمجھا ہیں کہ وحد ۃ الوجود ہے نہ پہر تو موقوف موجود ہے ذراو پر ہیں سب اشکال رفع تھے۔ کہنے لگے آئے سمجھا ہیں کہ وحد ۃ الوجود ہے نہ پہر تو موقوف علیہ ایکان ہے بھر انہوں نے حضرت حاجی صاحب نے عرض کیا وحد ۃ الوجود کے متعلق بعض کوئی اپنی اولاد کی کار گذاری من کرخوش ہوتا ہے۔ مفتی صاحب نے عرض کیا وحد ۃ الوجود کے متعلق بعض الفاظ موخش ہیں فرمایا کسب فن کے الفاظ د کھنے جائیس اشعار کے ہیں۔ خاص کرآ جکل کے۔ ان کا ذمہ وارکون ہوسکتا ہے۔ خودمولا نافر ماتے ہیں۔

معنی الد ر شعر جز با خبط نیست چوں فلاسنگ است آنرا صبط نیست اوررموز کی نسبت فرماتے ہیں \_

نکته ہاچوں تطبع پولاد ست تیز . چوں نداری تو سپر واپس گریز

ائر فن کے الفاظ یالکل صاف میں اور بید مسئلہ بالکل ٹابت ہے اور حق ہے صاف ہونے کا مطلب بینیں کہ آسانی ہے ان سے بید سئلہ مجھ میں آسکتا ہے۔ بید سئلہ صدین یا وہ باریک ہے بلکہ مطلب بینیں کہ آسانی سے ان سے بید سئلہ ہجھ میں آسکتا ہے۔ بید سئلہ صدین یا وہ باریک ہے بلکہ مطلب بیر ہے کہ جب اس مسئلہ پر بحث کی جائے اور بحث کرنے والانحور وخوش ہے کام لے اور منصف مزاج بھی ہوا ورخوش کی لیافت بھی رکھتا ہو۔ تو مسئلہ ایساحق ٹابت ہوگا۔ کہ کوئی بھی اشکال مند ہے گا۔ اشکال سے تو کوئی بھی علمی مسئلہ خالی تہیں۔

اور بوں تو اٹ کال ہے کوئی بھی علمی مضمون خالی نہیں ۔خودمعقول کی باتیں ایسی ہیں جن پر

اشکال پرتے ہیں ویکھنے استادوں کا ناک میں دم آجاتا ہے۔ طالب سلموں کو تمجھاتے بھر تصوف تو اور باریک ہے۔ اس کے لئے تو معقول سے زیادہ بحث مباحثہ کی ضرورت ہونا چاہئے اور ندمعلوم وحدت الوجود ہی کے مسئلہ کولوگوں نے کیول تختہ مشق بنار کھا ہے۔ اور کہتے ہیں اس پراشکال پڑتے ہیں میں کہتا ہوں اسلام کا بہلا ہی کلمہ اوالہ اللہ بھی اشکال ہے خالی نہیں آگر کوئی کہے کہ جملہ خرید ہے اور جملہ خرید میں میں میں میں کہتا ہوں اسلام کا بہلا ہی کلمہ اوالہ اللہ بھی اشکال ہے خالی نہیں آگر کوئی کہے کہ جملہ خرید ہے اور جملہ خرید میں میں میں میں کونہ ہوا۔

بھلا ایک گنوار کوکوئی اس کاحل سمجھا تو دے تو کیا اس سے لازم آتا ہے کہ کلمہ نعوذ باللہ قابل مرک یا تا ہے کہ کلمہ نعوذ باللہ قابل مرک یا تا ہے کہ کلمہ نعوذ باللہ قابل مرک یا تا ہے گئی ہونے کے اگر یہ معنی ہوں کہ یہ سناہ مشکل ہے تب تو مسلم ہے مسئلہ وحدۃ الوجود بے شک دقیق اور مشکل ہے اور اگر یہ عنی بول کہ اس پر ایسے اعتراض میں کہ اٹھ نہیں سکتے جیسے تقلیف پر بہت سے اشکال میں تو یہ مسلم نہیں مسئلہ وحدۃ الوجود بالکل تیجے اور ثابت ہے۔ کھی خبار اس برنہیں ہے۔ مشکل جس ورجہ میں بھی کہا جائے سار اہی تقدوف مشکل ہے۔ جب معقول مشکل ہے تو تصوف کیے مشکل نہ ہو۔

## معقول قال ہےا در تصوف حال

ادر معقول تو قال ہے اور تصوف حال حالی مسئلہ پوراپورا تو حل جب ہی ہوتا ہے۔ جب حال حاصل کیا جائے۔ آجکل لوگ بڑی دوڑاس کو تیجھتے ہیں کہ مسئلہ وحدت الوجود میں بحث کرلیں پڑھا شکال نکال لیس - جس مجلس میں پہنچیں اس کو چھیٹر دیں جس ہے معلوم ہو کہ بیریز سے عارف ہیں۔ حالا نکہ اگریہ مسئلہ مجھ بھی لیا جائے تو تیچھ کمال نہیں تا وقت بید کہ حال ہیں نہ آجائے۔ سواتی آجکل ہمت نہیں۔

### بزرگوں کے شیون مختلف ہوتے ہیں۔

ایک بزرگ ہے ہو تھا گیا کہ سنا ہے کہ بزرگوں کے شیون مختلف ہوتے ہیں۔ ویکھنا جا ہتا ہول کہا فلال مجد میں جاؤ وہال تین بزرگ بیٹے ہیں وہال جا کرتم کومعلوم ہوجائے گا۔انہوں نے ایسائی کیا جا کرد یکھا تو مجد میں تین صاحب ذکر کررہے ہیں۔ایک بے ادب آیا اوراس نے ایک بزرگ کے ایک دھول ماری وہ اٹھے اوران کے بھی ایک دھول ماری اور بدستور جا کرذکر ہیں مشغول ہو گئے۔ پھراس نے دوسرے بزرگ کے دوسرے بزرگ کے دھول ماری وہ بولے میں ایک دھول ماری اور بدستور جا کرذکر ہیں مشغول ہو گئے۔ پھراس نے تیسرے میں دوسرے بزرگ کے دھول ماری وہ بولے بھی نہیں۔اورا ہے کام میں گئے دے۔ پھراس نے تیسرے

صاحب کے دھول ماری انہوں نے اٹھ کراس کا ہاتھ دیا یا اور کہنے لگے۔ بہت چوٹ گی ہوگی۔ بیرحالات کے آٹار تھے۔ زبانی جمع خرج سے حالات نہیں عاصل ہوتے ۔اور حال بی کوئی چیز ہے۔

## حضرت حاجی صاحب کے پاس کیا تھا۔

مجھ ہے لوگوں نے بوجھا کہ حضرت حاجی صاحب کے پاس کیا ہے جو علما ، کے پاس نہیں کہ وہاں جو علما ، کے پاس نہیں کہ و وہاں جاتے ہیں ۔ میں نے کہا ہمارے پاس الفاظ ہیں اور وہاں معانی ہیں الفاظ تو معانی کے عمام ہوتے ہوئے ہیں اور معانی الفاظ کے عمام نہیں ہوتے ۔

## ضاد كي حقيق بذر بعه خط

احوال کمایوں کے دیجنے سے نبیں حاصل ہوتے دیجنے اگر کوئی جا ہے کہ کتاب میں ترکیب
د کی کرروٹی بکا لے تو ہرگز بھی نہ ہوگا۔اورروٹی پگی امر بھی لی تو آنج کا انداز کیے ہوگا۔اورروٹی پگی رہ جائے گی یا ایسا ہے جیے لوگ بذراجہ خط کے ضاد کے تخرج کے تحقیق کرتے ہیں۔ میں تواس موقعہ پر بیشعر بڑھا کرتا ہوں

گر مصور صورت آل دلستال خوابدکشید لیک حیرانم که نازش راچهان خوابد کشید بیسب تقریر بواخوری کےراستہ بین ہوئی۔

#### ١٥٥٥ صفر ١٥٠٠ هـ مروز بده

مقرب شب چہار شند میں سورہ، هدرة اور سورہ، فیل پڑھی اور نماز و برہ سے باہر میدان میں ہواخوری سے لوٹ کر پڑھی ۔ نفلیس بیٹھ کر پڑھی آج حضرت کو تگان زیادہ تھا۔ کچھ آ دی بڑھل سمنج کے بھی غالبًا تھے۔

#### اجميرمين انوار

فرمایا میں اجمیر حاضر ہواہوں اٹیشن پر ازتے ہی معلوم ہوتا تھا کہ تمام شہر پر انوار برستے ہیں۔ نہ معلوم کس طرح سے ان بزرگوں نے خدا کا نام لیا ہے وہاں شرک و بدعت بھی ہے محرظلمات پر

# صلحاء کے ساتھ انوار ہوتے ہیں۔

استاذی حضرت مولا نامحمہ لیعقوب صاحب فرماتے تھے کہ ایک عامی شخص نا نوینہ کی سجد میں نماز پڑھنے آتے اور وہ جب آتے تمام مسجد منور ہو جاتی اول تؤینۃ نہ چلا کہ بیا نوار کس سبب سے ہیں بھر بعد خور معلوم ہوا کہ فلال شخص کے آنے پر ہوتے ہیں۔ان کی وضع سےاس کا گمان بھی نہ ہوتا تھا۔

ال لئے ان سے اول اول تذکرہ ہی نہیں کیا جنال ہوا کہ شاید اور بچھ سبب ہو مگر جب نظرار مشایدہ سے اس کی تعیین ہوگئی کہ بہی شخص اس کا سبب ہیں تو ان سے دریافت کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ذاکر شاغل بھی معلوم نہ ہوتے تھے انہوں نے کہا کہ میں تو بچھ نیس جاننا مگر جھزت سید صاحب کی صحبت میں البتہ چندروز رہا ہوں۔ بیاس کی برکت تھی اور مولا نا بیابھی فریاتے تھے کہ میں ایک اٹیشن پراتر السیمی البتہ چندروز رہا ہوں۔ بیاس کی برکت تھی اور مولا نا بیابھی فریاتے تھے کہ میں ایک اٹیشن پراتر السیمی فادم پر ہیٹھا تو وہاں بڑے انوار پانے معلوم ہوا کہ صالح شخص یہاں ہیٹھے تھے ابھی اٹھ کر گئے ہیں۔ ان حضرات کے احساسات البیمی خورتیز ہوتے ہیں۔

# مزاروں پرفیض ہونا۔

فرمایا حضرت والا نے اپنے سلسلے کے بزرگوں کے مزار پر بڑا فیض ہوتا ہے اور وہ فیض تفویت نسبت ہے۔

عشاء کی نماز میں والنین اور کوئی اور سورت پڑھی اور فیج کے جھے۔ جیسا کہ سفورہ تکویر اور انفطار
پڑھی۔ منٹی اکبر علی صاحب کل گذشتہ کے دو پہر کوروانہ گور کھیور ہو چکے تھے۔ جیسا کہ سفوہ ہپر بیان ہوا اور
ایک خیمہ دوانہ کردیا گیا تھا۔ اور اہل پڑھل گئج ہے وعدہ فر مالیا گیا تھا کہ بدھ کی شام کوا ثنائے کوئی میں کھا تا
کھا کیں گے اور وہیں سے شاہ پور کی طرف روانہ ہو جا میں گے اور راستہ میں قصبہ کو لا میں قیام کریں گے۔
یعنی شاہ پورایک پڑاؤ در میان میں کر کے پنچیں گے۔ شام کوہن ملازم سے پوچھا جنس کا حساب بنے کا کر
بویل گیا یا نہیں۔ عرض کیا ایمی حساب ہوا جا تا ہے۔ فر مایا کسی جشم کا جرزتہ ہونے یا وے

## دوره میں نرخ مقرر نه کرنا۔

عرض کیا اول دن بنئے سے کہدویا گیا تھا کہ بہزرخ بازار قیمت لگا دے بچھاور رعایت نہ

کرے اور میں ابھی جہاب ہے باق کر کے اس کے ہاتھ کی رسید پیش کرتا ہوں۔ چنا نچھ ایسا ہی ہوا۔

رات کو ملاز مین سے فر مایا مناسب ہے ، کہ میچ کوسومیہ ہے کوچ ہوتا کہ مقام برجلد پہنچیں۔ میچ کی نماز پڑھتے ہی بہاں سے چل ویں یہن ملازم نے عرض کیا ایسا ہی ہوگا۔ بعد نماز فورا ناشتہ تیار ملے گا۔

اس کے بعد برتن صندوق میں اور سے جاکمیں گے اور روائلی ہوجائے گی ۔ فر مایا ناشتہ کی بھی ضرورت نہیں برعل سیخ میں کھانا سویرے ملے گا۔ ناشتہ کی بھر کیا ضرورت ہے۔ میگر صبح کو ناشتہ لایا گیا اور تھوڑا تھوڑا

ہوس جے میں کھانا سورے سے کا۔ ناست کی پھر کیا سرورے ہے۔ سرس کو ناست کا یا ہیں ہور کورہ سروہ کے جسب عاوت کھا کر چلنے کی تیاری ہوئی اور نماز بھی ذرا سورے پڑھی گئی۔معلوم ہوا کہ انبھی سامان کی روا گئی میں در ہے ۔ فرما یامصلحت رہے کہ ہم بطور ہوا خوری بیادہ چل دیں اور بڑھل گئے پہنچ جا نمیں اور بیہ سب اوگ وہیں پر ہم ہے آ کریل جا نمیں۔اس میں دوفائدے ہیں ایک تو ریکہ یہاں کے مااز مین پر تقاضا ہو جائے گا۔ دوسرے بڑھل گئے والوں پر کھانے کا تقاضا ہوگا۔ ممکن ہے کہ وہاں کھانے میں ہجھ در پر ہو

بربائے۔ ماہ مور کرت ہوگ مساب ہے۔ چنانچہ قدام نے اسباب ملازموں کے سپر دکیااور حضرت کے ہمراہ پیادہ پاروانہ ہوگئے۔

روانگی از نر ہر پور بجانب شاہیور

بروز بده ۳۳ صفر ۱۳۳۵ ه۲ بج ۲۰ زنمبر ۱۱ اء

قر آنشريف صندوق ميں رکھ کرينچے رکھنا۔

بعض دفعهالا دبفوق الامر موتاہے۔

یباں تو امرا باحث تھا۔ اور بعض دفعہ امر وجوب ہوتا ہے اور ادب اس کو مانع ہوتا ہے۔

حضرت علیؓ سے خودجنسو حلیقت نے ابنا نام مبارک منانے کے لئے فر مایا۔ بیدامروجوب تھا مگر حضرت علیؓ اس کی تعمیل ندکر سکے اور عرض کیا حضور مجھ سے بنہیں ہوسکتا۔

لبندادل نہیں گوارا کرتا کے قرآن شریف نیجے رکھا جائے بیک میں سے نکال کر بغل میں لے و۔
حضرت والا خدام بجانب برحل سیخے روانہ ہوئے۔ برحل سیخے کے قریب پہنچے تو قرآن شریف
کی بچے منزل باتی رہ گئی تھی فر مایا ابھی تصبہ میں نہیں جائے شال کی طرف ایک سڑک تھی۔ اس برتھوڑی دور
چل کر دوسری طرف سے تصبہ میں واخل ہوں گے۔ دوجیار آدی تقبہ کے لل گئے اور ہمراہ ہو لئے آگے۔
چل کر دوسری طرف سے تصبہ میں واخل ہوں گے۔ دوجیار آدی تقبہ کے لل گئے اور ہمراہ ہو لئے آگے۔
چل کر دوسری طرف سے تصبہ میں واخل ہوں ہے۔ دوجیار آدی تقبہ کے لل گئے اور ہمراہ ہو گئے آگے۔
چل کر دوسری طرف سے تصبہ میں داخل ہوں ہے۔ دوجیار آدی تقبہ کے لل گئے اور ہمراہ ہو گئے آگے۔
چل کر دوسری طرف سے تصبہ میں داخل ہوں ہو گئے اس وقت جھوٹا ساا چھا ہج تا ہوگیا۔

دو آ دمیوں نے داہنے ہائیں حضرت سے ذرا آ کے چلنا شروع کیا کہ اوگوں کو ہٹا دیں ایک جگہ جنگن سڑک پر جھاڑو دے رہی تھی ان آ دمیوں نے اس کو ذراؤا نٹا ہٹ جارات چھوڑ دے تو حضرت ناراض ہوئے اور فرمایا تعظیم میں بینلو ہے اس کودل گوارانہیں کرتا کہا تمیاز کی شان ہو۔

# راستەكسى كى ملكەنېيىن\_

اور پیکار کرفر مایا بن لوید مسئلہ ہے کہ راستہ پر کسی کی حکومت جائز نہیں راستہ کسی کی ملک نہیں ہے تو طالموں کی شان ہے کہ راستے ان کے لئے بند کئے جائیں کہ جب ہم تکلیں سب معطل ہوجائیں مسلمانوں کا کام بینیں پھر براعل تینج کی مجد میں کہنے کرفر مایا بدعات جیسے کہ عقائد میں ہوتی ہیں اس طرح انتمال میں بھی ہوتی ہیں۔ راستہ سے لوگوں کو ہٹا تا بدعت ہے اس سے بچنا چا ہے خواص کو بھی اس طرف توجہ نہیں اکرام و ہیں تک جائز ہے جب کہ دومروں کا اضرار نہ ہو۔

ایک بڑھیا حضرت والا سکے باس آئی اور زار زار زار رونے لگی اور بے حدعقیدت طاہر کی ۔اور ڈھائی آئے بہتے نذر کئے ۔حضرت نے بہت خوشی سے قبول فرما لئے وہ عورت برا برمسجد تک روتی ہوئی ساتھ رہی ۔ بعدازاں جب کھائے سے فراغت یا کرروانہ ہوئے تب بھی وہ روتی ہوئی ساتھ تھی حتی کہ جب قصبہ نے باہر ہو گئے تب وہ بشکل رخصت ہوئی ۔مجد میں بہنچ کرفر نایا قرآن شریف جاء نمازوں برر کھ دوتا کہ گلا عالی ہو۔

### استنیلاء کا فرموجب ملک ہے۔

سوال نیا (چونکہ یہ تقریب میمث تقلید میں شامل ہے۔ لبذا یبال سے لغایت صفی ۱۵ اتقریر ادب الاعلام کے آخیر میں بھی تقل کردی گئی ہے۔ ) محکم تعلیم کے مصارف محکمہ چنگی سے پورے ہوتے ہیں۔ تو محکم تعلیم کی تخواہ حلال ہے یائیس فرمایا استیلاء کا قرموجب ملک ہے امام الوحنیفہ کے فرد کی یہال بھی مسئلہ ابوصنیفہ ہی کا کام آتا ہے ایک انگریز نے لکھا ہے کہ سلطنت کسی کے فقہ پرنیس چل سکتی سوائے فقہ و فقی می کا یہ کہنا ضرور بڑے تجربہ کی خبر دیتا ہے۔

#### احتساب سلطان کا کام ہے۔

امام ابوطنیفہ کی جیب نظرے دیکھئے امام صاحب کا قول ہے کہ آلات لہوکو توڑ ڈالناواعظ کو یا کسی کوجائز نہیں اگر کو کی تو ز دینو صان لازم آئے گایہ کام سلطان کا ہے وہ احتساب کرے اور توڑ ہے بھوڑے اور سرا دیے جوجا ہے کرے دیکھئے اس میں کتنا اس ہوسائے سلطان کے اور کسی کے احتساب کا یہ تیجہ ہوتا ہے کہ وہ کام بند تو ہوتا نہیں جنگ وجدل اور فتنہ ہوتا ہے اور یا ہمی منازعات بڑی دور تک بھنے جاتے ہیں یعلی بذا اقامت حدود سلطان بی کے ساتھ خاص ہے۔

#### فقه جامع ہونا چاہئے

فقہ بڑی مشکل چیز ہے فقیہ کو ہڑا جامع ہونا چاہئے فقیہ بھی ہوا ور محدث بھی ہوستکلم بھی ہوسیا ک و ماغ بھی رکھتا ہو بلکہ کہیں کہیں طب کی بھی ضرورت ہے۔ فقہ بڑی مشکل چیز ہے مگر آ جکل بعض لوگوں • نے اس کی کیا قدر کی ہے کہ فقہا پر سب وشتم کرتے ہیں۔ یہ گروہ نہایت درجہ مفسد ہے بیلوگ جان جان کر فساد کرتے ہیں اور اشتعال دلاتے ہیں بعض وقت تو ذراسی بات میں بڑا فتہ ہوجا تا ہے۔

### آمين بالجمر كاقصه

ایک شخص نے کہا حضور ہاں یہاں ایک جگہ مقلدین کی جماعت میں ایک غیر مقلد کھڑا ہوگیا۔ اور آمین زور ہے کہی تو اس سے بڑا فساد ہوااور پولیس تک نوبت پنجی اور مقد مہ کو بڑا طول ہوا۔ فر مایا حضرت والا نے اس پر جنگ و جدل کرنا ہے تو زیادتی ۔ لیکن تجربہ سے ٹابت ہے کھمل کچھے ہوگر جس نیت سے کیا جائے اس کا اثر ضرور ہوتا ہے اگر اس نے خلوص ہے اور تمل بالسنت کی نمیت سے کیا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی ۔

## ، جكل أين بالحمر بهنيت خيرنهين

غیر مقلدین کی آمین اکٹر صرف شورش اور مقلدین کے چڑانے کے لئے ہوتی ہے۔ بیرے بھائی محد مظہر نے قنوع میں غیر مقلدین کی آمین من کر کہا آمین دعا ہے اس میں خشوع کی شان ہوئی جانے اوران لوگوں کے لہجہ میں خشوع کی شان نہیں ہے۔ سننے سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑر ہے ہیں اس نے عرض کیا ہے واقعی بات ہے۔ مقدمہ فہ کور جب پولیس میں پہنچا تو ایک ہندو تھا نیدار اس کی تحقیقات پر تعینات ہوا۔ اور وہ بہت مجھ دارتھا۔ اس نے فساد کا الزام غیر مقلدین پر ہی رکھا اور رپورٹ میں کھا کہ بید لوگ شورش بہند ہیں اور بلا وجدا شتعال دلاتے ہیں اور آمین صرف فساوا شانے کے لئے کہتے ہیں۔ اس بیغیر مقلدین نے بڑاغل مجایا اور کہا آمین مکہ میں ہمی ہوتی ہوتی ہوگی جو اروق میں آمین فداکی یاد کے لئے ہوتی ہوگی دور وقت ہوگی دیاں ورگ کے لئے ہے۔

# آمين بالتجبر اور بالسراور بالشر

حفرت والانے فرمایا کہ میراشر یک جمرہ ایک لڑکا بیان کرتا تھا۔ کہ ایسے بی ایک موقعہ پرایک انگریز نے تحقیقات کی اورا فیر بیل گویا تمام واقعہ کا فوٹو تھینے دیا اور کہا آ بین تین قتم کی ہے ایک آ بین بالجبر اور اہل اسلام کے ایک فرقد کا وہ ند بہب ہے ، اور حدیث بھی اس کے نبوت میں موجود ہیں اور ایک آ مین بالسر ہے اور وہ بھی ایک فرقد کا ند بہب ہے ، اور حدیثوں میں بھی موجود ہے تیسری آ مین بالشر ہے جو بالسر ہے اور وہ بھی ایک فرقد کا ند بہب ہے ، اور حدیثوں میں بھی موجود ہے تیسری آ مین بالشر ہے جو آ جکل کے لوگ کہتے ہیں۔

## امام صاحب پرایک اعتراض کا جواب

پھرائ خص نے بیان کیا کہ ای ہندہ داروغہ کے سامنے غیر مقلدوں نے امام صاحب ابو حنیفہ پراعتراض کیا کہ امام صاحب قائل ہیں کہ آگر کوئی محرم عورت سے نکاح کر لے اوروطی کر ہے تو اس پر صدود واجب نہیں میڈ کینے فلطی ہے۔ فرمایا حضرت والا نے اسی مسئلہ میں امام صاحب پر فدا ہو جانا چا ہے صدود واجب نہیں میڈ کوئی سے اور قرا السحندود بالشبہات ۔ ایک اس کے لئے دومقدوں کی ضرورت ہے ایک مید کھدیث میں ہے اور والا اور دوسرا یہ کہ شبہ کوئی وجہ مقدمہ میہ ہوا اور دوسرا یہ کہ شبہ کوئی وجہ شبہ ہوتی ہے اور اس کے مراشب مختلف ہیں بھی مشاہرت تو ی ہوتی ہے اور کھی ضعیف امام صاحب نے شبہ ہوتی ہے اور اس کے مراشب مختلف ہیں بھی مشاہرت تو ی ہوتی ہے اور کھی ضعیف امام صاحب نے

صدود کے ساقط کرنے کے لئے اونی درجہ کی مشاہبت کو بھی معتبر مانا ہے اور صرف نکاح کی صورت بیدا ہو جانے سے حدکوسا قط کر دیا انصاف کرنا جا ہے کہ بیکس درجیمل بالحدیث ہے۔

یاور بات ہے کہ ایک جیج معنی کو برے اور مہیب الفاظ کی صورت پہنا دی جائے۔ اس مسئلہ کی حقیقت تو عایت ورجہ کا اجاع جدیث ہے۔ لیکن اس کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے جس سے تابت ہوتا ہے کہ نیفوذ باللہ امام صاحب نے نکاح بالحر مات کو چندال برانہیں سمجھا اور بھی چند مسائل اس طرح بری صورتوں سے بیان کر کے اعتراض کے جاتے ہیں۔ البتہ اعتراض جب تھا کہ اس امام صاحب کوئی زجرد اختساب جویز نہ کرتے ایسے موقعوں پر جہال حدکو ہارے فقباء ساقط کرتے ہیں تعزیز کا جھم وسے ہیں۔ اسے موقعوں پر جہال حدکو ہارے فقباء ساقط کو کرتے ہیں تعزیز کا جھم وسے ہیں۔ ایسے موقعوں کے جہاں حدکو ہارے مقاباء ساقط ہوگئا۔

آ خرصہ بیث کی قبیل کہیں تو ہوگی۔اورکوئی تو موقعہ ہوگا جہاں ادرو السجندونہ بالسنبھات کر کے دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فعل جس پر حدشہہ سے ساقط ہوگئی چندال برانہیں سمجھا گیا صرف فرق اتنار ہاکہ امام صاحب ادنی شبہ کو بھی کافی سمجھتے ہیں اور ،اورلوگ تھوڑ ہے شبہ کومعتبر نہیں سمجھتے۔

پجرغایت درجه کااتباع حدیث بیه دوایاده - کیاا ندجیر ہے کہا لیے خص کوتارک حدیث ضعیف کو گھرغایت درجہ کااتباع حدیث بیه دوایاده - کیاا ندجیر ہے کہا جائے ہے - ایسے خص پرامام مالک بھی قیاس پر مقدم رکھے ۔ وہ تو سس قدر عامل بالحدیث ہے فعدا ہو جاتا جا ہے - ایسے خص پرامام مالک صاحب حدیث خبر واحد پر بھی قیاس کومقدم رکھتے ہیں ان کوئو لوگ عالم بالحدیث کہتے ہیں اور امام صاحب حدیث نمیعث پر بھی قیاس کومقدم نہیں رکھتے اور ان کوتارک حدیث کہتے ہیں ۔

حضرت والانے اہل بوخل گئج ہے فر مایا کل یوفت وعدہ ودعوت ہم نے تخمینہ دس آ دمیوں کا کیا بھانس وقت انداز ہ ہوتا ہے کہ چودہ بندرہ آ دمی ہوجا کمیں گے لوگوں نے عرض کیا اس کا کیا خیال فرمایا چندرہ کیا سولہ ہوجا کمیں تو کیا ہے فر مایا اطلاع تو کر دینا چاہئے۔

# جس چیز کا نرخ بدلتا ہے زکوۃ کس طرح دی جائے

سوال: رنگ (پڑیہ) کا زرخ بداتار ہتا ہے تو زکوۃ ٹس زرخ کے حساب سے دی جائے۔ فرمایا اداء ذکوۃ کے وقت کے زرخ کا امتبار ہوگایا عمدہ ترکیب ہے ہے وقت کے وقت کے زرخ کا امتبار ہوگایا عمدہ ترکیب ہے ہے کہ وقت کے وقت کے زرخ کا امتبار ہوگایا عمدہ ترکیب ہے ہے کہ چاہیں ہواں دھ رنگ تول کر نکال دے اور زکوۃ میں دیدے۔ عرض کیا گیا کہ آ جکل پڑیہ میں لوگواں کو ہوے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اور بڑھے گا اس دا ضطے ہوئے اس نے پڑیہ کو ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اور بڑھے گا اس دا ضطے ہوئوں نے پڑیہ کو

روک رکھاہے بلکہ خرید خرید کرر کھے جاتے ہیں۔

# زکوہ میں نکالی ہوئی چیز کوخر بدنا مکروہ ہے

اگریدنوه میں نکالا ہوارنگ کسی مسکین کی ملک میں دیکر پھرخریدلیاجائے تو آئندہ نفع ہوسکتاہے۔ فرمایا ہاں۔ گرفتہانے زکوہ میں نکالی ہوئی چیز کے خرید نے کو کروہ لکھائے کیونکہ غالباوہ سکین قیمت میں رعایت کرے گا۔اورا گردگگ خرید نے والاخرید نے وقت نالک نصاب مذتھا اور اب زیادتی قیمت کی وجہ سے صاحب نصاب ہوگیا تب بھی زکوہ واجب نہ ہوگی۔

# حقیقت اشیاء تک پہنچنا صرف وحی ہے ممکن ہے

منجد بزحل تنج میں بیٹے ہوئے فرمایا عقلاء زمانہ کے رسوم اختر اعیدکود کی کردی کی قدر ہوتی ہے۔ کہ ہم کو بلامشقت رسول النہ ایکھیے نے حقیقت تک پہونچا دیا۔عقل سے حقیقت تک پینچنا ہوتا ہی نہیں۔ لا عدوی کی تفسیر

قانون قدرت کہنا اس کے معنی ایکے نزویک ایسے ہیں جس ہے حق تعالی علت موجبہ قرار پاتا ہے اور اعتقاد اہل حق کا فاعل مختار ماننے کا ہے۔

### رفقاء كاخيال ركهنا

اطلاع آئی کے کھاٹا تیار ہے ہوچھا بھار ہے بمرای ملازموں میں سے کون کون آگیا۔ معلوم بموابعض آگے ہیں اور بعض باقی ہیں اور عقریب آنے والے ہیں۔ فرمایا ہم چلیں وہ لوگ بھی بینی جائیں گے۔ چنا نچہ ایک مکان پر مسجد سے ذرافصل پر کھاٹا کھانے کے لئے بلائے گئے۔ دستر خوان پر بیلن پڑے کی روٹیاں تھیں اور ار ہر کی وال اور خشک اور گوشت تھا۔ کھاٹا شروع کرتے وقت ہو چھا گیاد گر لوگ آگئے انہیں معلوم ہوا ابھی نہیں آئے فرمایا ممکن ہے کہ مجد کے پاس آئے ہوں لہذا ایک آدی و بال رہنا چاہئے تاکہ ان کو یہاں لے آئے۔ ختا نچہ ذراویر میں جملہ سلمان ملازم آگئے تھی کہ فیل بان بھی مع باتھی کو چھوڑ کر یہاں آٹا مشکل ہے مگر فیل بان بھی مع باتھی کو چھوڑ کر یہاں آٹا مشکل ہے مگر فیل بان بھی مع باتھی حفرت والا کی شرکت نہ چھوڑ کی اور ایک بی کو کھوڑ کر شائل ہوگیا۔

اس وفت ہمارے بھٹے کے آ دی تخیینا پندرہ تھے اور دیگرصاحب خاند کے شناسامل کر بچیس آ وی ہوں گے۔ کھانا کھا کر سڑک کی طرف چلے اوگول نے عرض کیا کھانے میں کسی قدر دیر ہوئی حضرت معاف فرمادیں۔اس کی وجہ یہ بین کہ لا پروائی کی گی۔ہم تو تمام رات جاگے میں بلکہ وجہ یہ ہوئی کہ آ۔ تا یب دفعہ بکایا گیا گرنمک ذرازیادہ ہوگیا۔اس واسطےاس کوالگ کیااوردوبارہ گوشت کٹوایا قصائی کے ملنے میں دمر ہوئی فرض دوبارہ تیاری میں بید دمر گئی۔ فرمایا بڑاافسوس ہوا آپ لوگوں کی تکلیف پراگرنمک زیادہ ہو گئی تو تو بیاتی ہو تا ہو گئی فرض دوبارہ تیاری میں بید دمر گئی ۔ فرمایا بڑاافسوس ہوا آپ لوگوں کی تکلیف پراگرنمک زیادہ ہو گئی فرمان کیا ہی آپ کی محبت ہے کہ اتن انگیفیں گواراکیس می تعالی آپ کے میمال برکت دے۔ مرش کر پہنچ کرسوار ہونے سے پہلے معلوم کیا کہ سب لوگ آگے یا نہیں جب سب کود کھ لیا تب سوار ہوئے مولوی ابوائس صاحب بھی موجود ہے بعض اوگوں کی تجویز بیتی کہ دھزت والا اور تین خدام ہاتھی پرسوار ہوں باتی اسباب کی گاڑیوں پر غالب وجہ اس کی صرف حضرت والا کے واسطے امریازر کھتاتھی۔

فرمایا جس میں آرام ہوائی کو اختیار کریں ہے۔ احقر نے عرض کیا ہاتھی کی سواری پرمنزل کرتا دشوار ہے جگہ شک اور حرکت زیادہ تکان بہت جلد ہوجائے گا۔ چنا نچہ گاڑی ہی کو پیند فرمایا گاڑی بہت بروی تھی نیچے اسباب وغیرہ اور خیمہ وغیرہ ہمروا کراو پر نواڑ کا بلنگ باندہ کر قالین اس پر بچھا دیا گیا تھا آرام کے ساتھ حسنرت والا اور احقر اور مفتی محمہ بوسف صاحب اور مولوی ابوائحن صاحب اور مولوی ابوائحن صاحب اس پر سوار ہوئے اور دوسری گاڑی پر ملاز مان اور دیگر اسباب تھا۔ مولوی عبد الغنی صاحب یہاں سے رخصت ہوئے تا کہ سرائے میراور منو کے اوگوں کو اطلاع دیں کہ حضرت والا شاہ بور سے واپس ہو کر و ہاں پہنچیں موٹ وادی ابوائحن صاحب کے ہمراہی اشخاص بھی رخصت ہوئے۔

تقریبا • ۵ آ دمی گاڑی کے ساتھ مشالیعت کے لئے بردهل گئج کے باہر تک رہے بازار کے اوگ بچ چھتے تھے یہ کوئی بارات ہے یا کیا ہے قصبہ ختم ہونے کے بعد بادل ناخواستہ سب لوگ وائیں گئے ان میں وہ بڑھیا بھی تھی جوشج کوقصبہ میں واخل ہوتے دفت روتی ہوئی ساتھ ہوئی تھی ۔ اس براس قدراڑ تھا کہ قصبہ کے باہر تک روتی ہوئی ساتھ ہوئی تھی ۔ اس براس قدراڑ تھا کہ قصبہ کے باہر تک روتی ہوئی ساتھ جائی آئی ۔ حصرت فرماتے پرانی عورتوں میں بہت محبت ہے بمشکل اس کو تقسبہ کے نام برانی کیا۔

# بورب كى ايك عجيب رسم

اوگول کے رخصت ہونے کے وقت حضرت والا پر بھی ایک خاص اڑ تھا۔ 9 بگر ۵۵ منٹ پر بڑھل گنج ہے روانہ ہوئے ۔قصبہ کے باہر دیکھا کہ چھوٹا سا گھیر بنا کراس کے اندر بہت می مورتیں ہاتھی گ اور ہاتھی کے بچوں کی کوئی مع سواراورکوئی بلاسوار کے ہاتھ بھرتک اونچی رکھی ہوئی ہیں۔احقرنے ایک شخص سے بوچھا بیکیا ہے اس کا نام ڈی ہے۔ بیعن گاؤں کے مالک۔ بیاس واسطے بنا دیتے ہیں کہ چڑیل اور بھوت پریت کو بیگاؤں کے اندر نہ جانے دے ۔ گویا گاؤں کے بیمافظ ہیں ۔ حضرت نے بیمن کر فرمایا کہ خیالات بھی کیا چیز ہیں تو ہم پری ان اوگوں میں بہت ہی زیادہ ہے۔

### حق موروثمیت کے متعلق بحث

مولوی محر اخر صاحب نے بھی قانون موروثیت کی بعض لوگ یہ تو جید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ملک کوفتح کیا تو اس کو ہرطرح سے اقتد ارحاصل ہے اب اس نے اپنی طرف سے لوگول کو رہنیں واپس دیں اور کئی قبضہ مالکانہ دیا اور کئی قبضہ کا گفتہ اور کئی ایس کا میہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کا اقتد ار مالکانہ ہمی من میں دار کو مالکانہ ہمی نہیں دیا تا کہ اس کی ملک ہول کیونکہ قاند ویا اس کا میہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کا اقتد ار مالکانہ ہمی تا عدہ مسلم ہے کہ النہ ہی ملک ہول کیونکہ قاند ویا اس کا میہ ہمی نہیں رکھتا ہوا ہے جیسے کی ایک چیز کو دیں اور کہیں کہمھاری ملک ہے میرکوئی تقرف اس میں کوئی معنی ہیں رکھتا ہوا ہے جیسے کی ایک چیز کو دیں اور کہیں کہمھاری ملک ہے میرکوئی تقرف اس میں نہیں کرسکو جی تو فاہر ہے کہ میشرط باطل ہے بعض لوگول نے اور ایک تو جیدگی ہے وہ میں کہ گورنمنٹ نے جی مالکانہ کی کہمی تہیں دیا نہ زمنید ارکونہ کاشت کارکو بلکہ سب کوز بینیں عاریتا وی ہیں ۔ لہذا اس کوافتیا دے میرتونے اپنی رکھے۔ اور حی آ سائش زمیند ارکونٹی اختیار کی دوسے دیا ہے۔

میں نے اعتراض کیا کہ اگر سب کے پاس آ راضی عاریت ہیں تو آپس میں بیچ وشری ہیہ وغیرہ کیے ہوسکتا ہے یہ معاملات بلا ثبوت ملکیت کیونگر حجے ہوسکتے ہیں۔ حالا نکہ آپس میں بھی یہ معاملات ہوئے ہیں اور عدالت تک بھی تو بت آتی ہے اور عدالت بھی جملہ حقوق کو برقرار رکھتی ہے تئے نا ہے لکھے جاتے ہیں اور داخل خارج ہوتا ہے۔ زرشن ویا جاتا ہے میراث میں آ راضی منتقل ہوتی ہے اس بر فیصلے ویکے جاتے ہیں اور داخل خارج ہوتا ہے۔ زرشن ویا جاتا ہے میراث میں آ راضی منتقل ہوتی ہے اس بر فیصلے ویکے جاتے ہیں بیابارت عاربیت کے ہیں ۔ یا ملک تا م کے ان سے ملک کا بورا خبوت ماتا ہے اور جب ملک تا ہے۔

## ذكري يضنع بالكلنهيس رهتا

فر ما یا مولوی عبدالغیٰ صناحب ماشاءالله سپاجی آ دمی بیس بر<sup>د</sup>ے مستعد بیس پہلوان آ دمی میں ۔

بھر علی وعملی کمال جدا گروضع سے مطلق نہیں معلوم ہوتا کہ یہ بچے بھی ہیں بیدذ کر کا اثر ہے ذکر بجیب چیز ہے سب اصلاحیں اس سے ہوجاتی ہیں ۔ مولوی عبد الغنی کس قدر ساد ہے ہیں کہ یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ بڑھے لکھے بھی ہیں ۔ ذکر بناوٹ کوتو بالکل ہی اڑا دیتا ہے۔

بات یہ ہے کہ بناوٹ ای وقت تک ہوسکتی ہے جب تک کہتن بدن کا ہوش ہواوور یہ ہوش جب ہوتا ہے جب کہ اور کوئی شغل نہ ہوؤ کرالی چیز ہے کہ تمام ہوش کوا بٹی طرف تھینچ لیتا ہے اپنا ہوش ہیں۔ نہیں رہتا خواجہ عزیز الحسن صاحب کو و کیلئے کہ ڈپٹی کلکٹر تھے مگر چیراسیوں میں اور ان میں آچے فرق نہیں۔ ان کولوگ وضع قطع پر بہت ٹو کتے ہیں مگر حالت کسی پرطاری ہوتب وہ جانے۔ خواجہ صاحب کا ایک قصہ

میں ایک دفعہ سردی کے موسم میں خواجہ صاحب کے یہاں مہمان تھا میں نے مسیح کا وضو کیا رومال سے منہ یو نچھا اور کنگھی کی اور تمامہ باندھا جرامیں پہنیں ۔خواجہ صاحب کے خاندان کی ایک بڑی پوڑھی بی لی کہیں سے دیکھر ہیں تھیں (عورتوں کی عادت ہوتی ہے چیر کوچھا کننے کی) خواجہ صاحب سے کہنے لگیس دیکھے تو تو جن کا مرید ہے وہ تو انسانیت کے ساتھ رہتے ہیں رومال بھی ہے جوتا بھی صاف تمامہ بھی اچھا باندھتے ہیں صورت شکل سنوار سے رہتے ہیں ایک تو ہے نہ کپڑے کا ہوش ہے نہ جوتے کا نہ رومال ہے ندداڑھی میں کنگھی ہے ایک ہونق سار ہتا ہے خواجہ صاحب نے یہ قصد آ کر بھی ہے بیان کیا میں نے کہا اور تو سجھ بھی ہوگر اس سے یہ بڑا فا کدہ ہوا کہ ان کے ذہن میں آب یہ تو ندر ہا ہوگا کہ میں نے آپ کو بھا اور تھی میں اب یہ ہوگا کہ میں نے آپ کو بھاڑا ہے۔ بات یہی ہے کہ ذکر اللہ سے تعمیر باطن ہوتی ہے اور تعمیر طاہر میں فرق ضرور آجا تا ہے۔

## احوال اورموار داورخوارق اہل باطل ہے بھی ہوتے ہیں

فرمایا احوال اورمواجید الل باطل پر بھی ہوتے ہیں اورخوارا ق اہل باطل ہے بھی صادر ہو سکتے ہیں تو بیسب علامات تقانیت نہیں ہو سکتے اور ما بہ الفرق صرف شریعت رہی اگر صاحب حال مواجید وخوارق بین شریعت ہے تو کامل ہے ورنہ کچھ بھی نہیں کسی درجہ میں بھی نہیں۔ شعرکورکورانہ مرودر کر بلاکا مطلب

پوچھا گیاان شعر کا مطلب کیا ہے۔

کو بر کورا نه مردور کربلا تا نیفتی چول حسین اندر بلا

فرمایا تا بمعنی جب تک ہے یعنی جب تک حضرت حسین کی طرح بلائیتنی مجاہدہ میں نہ ہو چکو کر بلا یعنی مقام عشق میں جانے کا نام مت لو ۔ اوراس شعر کا مطلب پوچھا گیا ہے "مرمزا تھلید شاں برباد، داؤ'

حفرت نے فرمایا کہ اس شعر کا مطلب تو صاف ہے۔ کیونکہ بیہ مقولہ ہے اس صوفی کا جس نے دوسروں کو' فر بدرفت وخر بدرفت وخر بدرفت کاتے ہوئے بلا تحقیق مقصود خود بھی خربدرفت وخر بدرفت کہ اس کہ ناشروع کیا تھا اور اس کورانہ تقلید کی بدولت اینا گدھا کھو بیٹھا تھا۔

## شعرمرمراتقليدشال بربادكامطلب

ہال مولانا کے دوسر سے اشعار جن بین تقلید کی ندمت ہے مثلا ہے کہ ۔ زائلہ بر ول نقش تقلید است و بند رد بآب چٹم بندش رابرند زائلہ تقلید آفت ہر نیکوئی است قابل جھین ہیں سوجواب ہے ہے کہ یہاں تقلید سے سراد مجتہدین کی تقلید ہیں ہے بکہ اس سے سراد بلااطلاع علی حقیقة الحال دوسروں کی فقل کرنا ہے سویہ تقلیدا گر بری باتوں میں ہے تو مطلقا ندموم ہے کم ہو ظاہراورا گراچھی باتوں میں ہے تو ندموم اضافی لیعن تحقیق کے مقابلہ میں ندموم ہے گوفی نفسہ محمود ہے۔ جنانجہ خود مولا تافر ماتے ہیں۔ ۔

#### بم مقلد تیست محروم از ثواب توحه گر مزد باشد در حساب

مولوی ابوالحسن صاحب نے پوچھاکل آپ نے فرمایا تھا کہ وحدۃ الوجود کو میں افضل الاحوال وارفع المقامت بھتا ہوں۔ وحدۃ الوجود کے معنی میری سمجھ میں نہیں آئے فرمایا آپ کیا سمجھتے ہیں۔ عرض کیا میں وہی سمجھتا ہوں جوحضرت نے کلیومشنوی میں لکھا ہے جس کا نام وحدۃ الشہود ہے کیا وہ اور سیایک میں فرمایا ہاں صرف اختلاف عنوان ہے ۔ (اس کے بعد اس پر طویل تقریر فرمائی اور اس مسئلہ کو انہی وضاحت ہے بیان فرمایا۔ جس کی نسبت بمالا مربد علیہ کہنا سمجھ ہے اورخود ہی فرمایا کہ میں نے ہندی کی وضاحت ہے بیان فرمایا۔ جس کی نسبت بمالا مربد علیہ کہنا سمجھ ہے اورخود ہی فرمایا کہ میں نے ہندی کی چندی کر دی۔ اور اس کے ضمن میں مقامات انبیاء کے متعلق بھی تقریر فرمائی اوراحقر کی ورخواست پراسکا جندی کر دی۔ اور اس کے شعر بیاست کیا سات نہیں ہو گئی کے سات نہیں ہو گئی ایسا گڑ برخہو گیا کہ صاف نہیں ہو گئے۔ انا للہ و انا اللہ و ا

یہ تقریر نہایت مبسوط تھی اور شانی و کافی تھی۔ احقر نے عرض کیا افسوں ہے کہ آئ کی تقریر کے افغاظ محفوظ نہ رہے کو یہ تقریر حضرت کی تحریر میں کہیں تل جائے گی لیکن وہ ایسی نہ ہوگی۔ فر مایا میری تقریر میں تو وسعت ہوتی ہے اور تحریر تنگ ہوتی ہے جتی کہ بعض دفعہ میں ہمی نہیں ہجھتا (احقر کہتا ہے تنگی تحریر کے معنی یہ بیں کہ وہ مختصر ہوتی ہے نہ یہ کہ وہ افاوہ مطلب ہے بھی تنگ ہوتی ہے کما ہو مشاہد فی جملہ تحریراند اور وجداس کی یہ کہ اختصار اور ترک لا یعنی حصرت کی طبیعت میں داخل ہے گویا طبیعت ثانیہ ہے اور اس کا بیان حصرت کی طبیعت میں داخل ہے گویا طبیعت ثانیہ ہے اور اس کا بیان حصرت کے ایک ملفوظ میں موجود ہے۔ جس کو تنقیراً حسن العزیز نے تقل کیا جاتا ہے صفحہ ۱۹۸۸ نمبرا کے۔ جی طبیعت کی تو نیتی نہ ہو گر مانع تو کم رہیں بینی قلب کو تیار رکھنا جا ہے کہ قارم خاور مہیا رکھا جائے گوتوجہ بیتی کی تو نیتی نہ ہو گر مانع تو کم رہیں بینی قلب کو تیار رکھنا جا ہے ہے۔ تا کہ جس وقت تو فیق ہو آسانی کے ساتھ اس کو متوجہ کر سکھا انتہا ظاہر ہے کہ اگر تحریر میں سط

کیا جائے تو دیرزیادہ لگتی ہے اس واسطے قلب اس کو گوارانہیں کرتا۔اورتقریر میں دیر کم لگتی ہے۔اس واسطے تامل نہیں فرمائے۔

#### انوار کیاچیز ہیں

#### مراقبهمفيدي

سوال مواوی ابوالحن صاحب نے بوجھا مراقبه اور خیال باندھنا مفید ہے بانہیں۔فرمایا ہاں گرمقصور نہیں۔مثلا مراقبہ اللہ یعلم بان اللّٰہ یہ لمے۔ بتایا جاتا ہے اس سے حضوری میں ترقی ہوتی ہے۔ گشف قبور کی اصلیت

سوال: مولوی ابوالحن صاحب نے پوچھا کشف قبور کی کیا اصلیت ہے کیا واقعی حالات معلوم ہو جاتے ہیں ۔ فرمایا یمی قوت جہاں جا ہے صرف کراو ۔ مگر بریکار ہے اورکوئی کام کی بات نہیں لوگ اس کو بڑا کمال سجھتے ہیں ۔ حالانکہ بچھی نہیں ۔ کشف قبور کبھی مجھے بھی ہوتا ہے۔

#### ایک قصه بابت روامانت

چنانچدایک قصد ہے کدایک قبر برایک مسافر مخص نے فاتحہ بردھی اس کوارکا حال منکشف ہوا

کہ عذاب میں مبتلا ہے اور نظر آیا کہ وہ نہایت منت وساجت کے ساتھ ہاتھ جوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس ایک امانت تھی وہ میں نے ردنییں کی بلکہ طرکیا اس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوں اب وہ امانت میری بیوی کے پاس ہے تم ملنداس سے واپس کرا دوتا کہ میں عذاب سے جھوٹ جاؤں ۔ اس کی بیوی ہے کہا گیا اس نے اقرار کیا اور اس کا علم بجز بیوی کے کسی کوند تھا۔

### تصوف اورفقه کی نسبت امام ما لک صاحب کا قول فرمایام مالک صاحب کا قول مشہور ہے۔

"من تفقه ولم يتصوف فقد تقشف ومن تصوف ولم

يتفقه فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تحفق"

بیروایت میں نے جامع التفامیر مصنفہ نواب قطب الدین خان صامیں دیکھی ہے۔

## ونیابہت تھوڑی می ہی کافی ہے۔رجاءکوعالب رکھنا جا ہے

قصب گولا کے قریب بہنچے تو ایک بہت ہی ٹوٹی چھوٹی ہوئی جھونبڑی میں ایک بچہ کو پڑا ہواد یکھا جوسرف اس قابل تھی کدھوب سے بچا سکے فرمایاد کیھے اس میں ہمی کوئی انسان ہی گذر کرتا ہے۔ بسر کے لئے یہ ہمی کائی ہے۔ بال ہوں ہے۔ مولوی ابوالحسن صاحب نے عرض کیا بڑا ڈرلگتا ہے آخرت سے فرمایا۔ رجا ، کوغالب رکھنا چاہئے۔ فدا تعالی نے ایمان دیا ہے۔ یہ امارت قصد رحمت کی ہے۔ گوسڑا اپنی فارائقوں سے بھلتی پڑے گران شاء اللہ تعالی نجات ہوتی جائے گی۔ خوف عالب کرنے سے یاس ہوتا ہے۔ بھرآ دی ہوتا۔

۲ بجے دن کے قصبہ گولا میں مینچے۔ ڈیر وقصبہ ہے آگے بڑھ کرایک باغ میں لگایا گیا تھا اس میں بختہ تالا ب بھی قفا اور اٹھا کر دورہ تالا ب کے غرب میں اور شرق کی طرف ہمارا ڈیر ہ تھا۔قصبہ تقریبا نصف فرلا تگ دورتھاعصر کی نماز بھی ڈیرہ میں پڑھی۔

#### قضائے حاجت کے لئے دورجانا

آج بوجہ نکان عصر کے بعد ہوا خوری کوئیس گئے۔ پائخاند کی قنات اس وقت تک کھڑی ٹیس ہوئی تھی حصرت والا کو بیٹا ب کی حاجت ہوئی تو وہاں ہے قریب نصف فرلا مگ کے دورتشریف لے مجے حن العزيز \_\_\_\_\_ جلد چهارم

(اقول هو موافق الحديث ابعد في المذهب ) يجي شكر قديا ل بطورنا شتدا أن كنس-

## ۱۹۲۳مفره ۱۹۱۳ه و بوم الخمیس ۲۱ دسمبر ۱۹۱۷ء

#### كافركي زمين ميں اذان كہنا

شب پنجشنبہ میں مغرب کی نماز ڈیرہ میں پڑھی مولوی ابوائسن صاحب نے عرض کیااؤان کہد دی جائے۔ فرمایا ہندو کی زمین ہے وہ ہرامانے گا۔احقر نے عرض کیااور قصبہ بھی بہت قریب ہے مسجد بھی قصبہ کے آخر میں ہے اس میں اؤان ہوتی ہوگا اذان السحی یکفینا پڑمل ہوسکتا ہے فرمایا ہاں۔اس کے بعد عشاء کے وفت سما منے ٹھا کر دوارہ میں گھانہ بجایا تو فرمایا دیجھو سے تحذور تھا۔اؤان کہنے میں سما منے شوالا ہے اذان ہوتی تو ما لک زمین براما سمااور خوشی سے اجازے ٹھیرنے کی نددیتا تو ٹھیرنا جائز نہ ہوتا۔

عشاء کی نماز میں سورہ نین اور نہ کاٹر پڑھی رات کو یہ تجویز ہوئی کہ منتی کوسٹر ہمت سویر ہے ہو۔ اور کھانا کل دو پہر کا میں سے تیار کر کے ساتھ لے لیاجائے تا کہ شاہ پور میں پہنچ کر ملاز مین کوز حمت نہ ہو۔ اور کھانا کل دو پہر کا میں سے تیار کر کے ساتھ لیل ہواور دیر نہ گئے ہین ملازم نے عرض کیا برتن ہمارے یاس کم ہیں دو تین قتم کا کھانا کس طرح ساتھ لیس سے فرمایا دو تین قتم کی خرورت نہیں۔ ایک قتم کا کھانا لیاو۔

چنانچی شرف آلوگوشت لے لیا گیا۔ اور فرمایا اسباب بھی گاڑیوں میں لاوکررات ہی کو تیار کر دیاجائے تا کہ منج کو دیر نہ لگے۔ معلوم ہوا کہ شاہ پور میں بنگلہ موجود ہے اس داسطے ڈیرہ کے اکھاڑنے کا بھی انظار نہ کرنا پڑے گا۔ ڈیرہ ہم سے پیچھے آتارہے گا۔ چنانچے ایسانی ہوا۔

#### جانوروں کی آ واز وں کے مدلولات

بعدمغرب جانوروں کے مدلولات کا ذکر ہوا۔ فرمایا کسی کا قصہ ہے کہ وہ جانوروں کی بولی بچھنے کا دعوی کرتا تھا۔

# گیدڑوں کی آوازوں سے ایک واقعہ کاعلم

ایک دن لوگوں نے ایک ایسے محف کو جو گیرڑ کی بولی بوانا جانتا تھا ایک جگہ جنگل میں ایک خندق کے اندر بٹھا کر بلوایا۔اوراس محض سے بوچھااس آ واز سے کیا سمجھ میں آتا ہے۔کہا یہ یوں کہتا ہے حن العزيز ---- جلد جبارم

کہ میری موت قریب ہے لوگوں نے ہنستا شروع کیا کہا آ واز تو یہی کہتی ہے وہ بولنے والا دیر تک نہ آیا جا کرد یکھا تو ایک خندق میں مرابڑا ہے معلوم ہوا کہ نالی ہے باہر کو چڑھنا چاہتا تھا گرااور مر گیا۔ صبح کی نماز ڈیرہ میں پڑھی اور سورہ مطففین اور والفہ ہور پڑھی۔

# روانگی قصبه گولا ہے بجانب شاہ پور

۲۲ صفره ۱۳۳۷ ه که ۲۵ منث (جعرات)

# اولیاء کی مخالفت موجب عذاب ہے یانہیں

مولوی ابوالحن صاحب نے گاڑی پر بیٹے ہوئے پو چھا انبیا ،علیم السلام کی مخالفت کرنے سے لوگول پر عذاب آئے ہیں اولیاء کی مخالفت سے بھی عذاب ہوتا ہے بیانہیں فر مایا جیسے نبوت قطعی ہے ایسے بی اس کی مخالفت پر عذاب بھی بھتی نہیں ۔ ورولا یت قطعی نہیں اس واسطے عذاب بھی بھتی نہیں ۔ تواگر ایسے بھی اس واسطے عذاب بھی بھتی نہیں ۔ تواگر ایسے مخص سے مخالفت میں در ہوجواس کی ولا یت کونہ جانتا ہواس صورت ہیں عام مومن کی مخالفت کا ساگناہ ایسے محتص سے مخالفت میں اور دوکر تا جائز نہیں ۔

اورا گرفتالفت کرنے والا اس کی ولایت کا عالم ہوتو اگر مخالفت بلا وجہ ہوتو گناہ صورت اول سے ازید ہوگا۔ اس صورت کی نبیت وارد ہے میں اذی لین ولیا فغد اذنته بالدر ب اورا گرفتالفت بوجہ ہوا ورخالفت کی بیجہ ہوا درخالفت حق پر بھی ہوا گروہ فعل محمل تاویل ہے اور اس نے تاویل نہ کی تو کوئی وبال دنیا کا آئے گا۔ بلاک ہوجائے یا کوئی صدمہ پنچ اور اگر وہ فعل متمل تاویل نہ ہوتو مخالفت کرنے والا جب کرحق پر ہے معذور ہے۔

# حدیث الثیخ فی قومه موضوع ہے

اس پرسوال کیا گیا کہ مرید کے لئے تو شیخ کی مخالفت بہت ہی شدید ہوگی۔ حدیث میں ہے الشیسے فسی فسوم مدین کی مخالفت کا ساتھم رکھتی ہے فسوم مدین کی مخالفت کا ساتھم رکھتی ہے فرمایا اس کا حدیث ہونا تا بہت نہیں اور اگر حدیث ہو بھی تو شخ سے مراد بوڑ حاہے کیونکہ اس زمانہ میں شخ میں معنی پیرمستعمل مذھا۔ اور اس لفظ سے نعل محتمل تاویل ہومیری مراد فعل احیانا ہے اور اگر وہ فعل داخل عادت ہوتو تا ویل کی ضرورت نہیں یول تو کوئی فعل مجی ایسانہیں جس میں تاویل قریب یا جید نہ ہوسکے۔

صن العزيز \_\_\_\_\_ جلد جبآرم

#### بزرگوں کی مخالفت خطرناک جیز ہے

شیخ اکبر برے خص تھان کی کالفت بردی کی گئی۔ گرلوگوں نے ان کو پہچانا نہ تھا ظاہر اان کے اور ال خالاف معلوم ہوتے تھے۔ اگر بعد بہچان لینے کے ان کی کالفت کی جاتی تو تقاب ہوتا۔ رہا ہے کہ جب ظاہر خلاف تھا تو بعد میں پہچان کسے ہوگئی کہ وہ محض ایسے تھے۔ بات یہ کہ چن بات پھپی نہیں دل کھنگ جاتا خلا ہر خلاف اور موجود ہے پھراس کی تحقیق ہوجاتی ہے اور کوئی شہنیں رہتا۔ اور جوصور تمل موجب ضرر بتا میں وہ بھی اگر بمصلحت شری اختیار کی جا تمیں تو موجب ضرر نہیں اور بیا بھی شرط ہے کہ کا افت کرتے وفت اس کا باطن رکھان ہوورنہ باطن کے مقتمنا پر الل باطن کو مل ضرور ہے ورنہ باطنی ضرر ہوگا ۔ اور کرکات اپنے ہی سلسلہ سے آتے ہیں ۔ مگر شرا اکھ اور موانع بھی تو ہیں۔ اور موانع بھی تو ہیں۔ اور موانع بھی تو ہیں۔ اور موانع بھی تو ہیں۔

سوال: کیااس خالفت ہے نبست چین جاتی ہے۔ فرمایا نسبت نہیں چھنی مناسبت چین جاتی ہے کو یاعبادت کیونکہ ثابت ہے کہ الفائی لا یہ دمناسبت چین جانے ہے استعداد قبول فیوض کم ہوجاتی ہے کو یاعبادت ہوجاتی ہے پھر یہ غبادت بالعرض مصر ہوئی ہے حقائق کا انکشاف نہیں رہتا اور عمل میں دشواری ہوجاتی ہے داور اگر کوئی باوجود غباوت کے عمل کر ہے تو اجر ملے گا مگر مشکل ہے کیونکہ فعل اندر کے تقاضا ہے ہوتا ہے اور حال ندر ہے ہے تقاضا نہیں رہتا ۔ غرض بزرگوں کی مخالفت خطر تاک چیز ہے۔ میں درویشوں کے برا اور حال ندر ہے ہے تقاضا نہیں رہتا ۔ غرض بزرگوں کی مخالفت خطر تاک چیز ہے۔ میں درویشوں کے برا کہ نہیں برا کم ہمت ہوں۔ جب تک تاویل کی بھی گنجائش ہوا عبر اض نہیں کرتا۔ اس کا مطلب بینیں کہ میں ہر شمل کو مقتد ابنالیتا ہوں۔

#### حسن ظن میں توسع اور اقتداء میں احتیاط حیاہے

ایک تو ہے عقیدت (جمعتی حسن طن) اس میں میری طبیعت میں ہوئی وسعت ہے اور ایک ہے، اتباع لیعنی کسی ومتبوع اور مقدا بنالینا اس میں میر ہے مزاج میں بوئی نگی ہے اور یہی ہونا بھی چاہئے ۔ اس میں جو کوئی توسع کر ہے خت خطر ناک ہے ایسے ایسے را ہزن آ جکل موجود ہیں کہ خدا بچائے ۔ اس کے لئے بوئی جھان بین کی ضرورت ہے جب تک پورااطمینا ان نہ ہوجائے بھی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے ہا ہے کوئی کیسا ہی مشہور ومعروف ہوا کے لئے بوری جمیعت قلب جا ہے کسی نے کہا ہے۔

حسن العزيز ----- جلد جهارم

بابر که نشستی ونشد جمع دانت وزنو ترمید صحبت آب وگلت زنهار نیمصحبتش گرزران بهاش در مکند روح عربز ان بحلت

## اگرنا قابل کے پاس جا پھنسے تو کیا کرے

اگر کسی ایسی جگہ جا کر بھن جائے جس سے اطمینان نہ ہوتو جائے کہ اس سے استفادہ نہ کر سے اور تعلیم و تلقین حاصل نہ کر سے خواہ وہ ناراض ہی کیوں ندر ہے۔ کیونکہ بیناراض ہوتا ناحق ہوگا اس سے بچھ اندیشنہیں ہال مخالفت نہ کرے۔ اور اپنی طرف سے اس کی گستاخی اور دل آزاری نہ کرے۔ ایسے شخص سے استفادہ کرنافضول ہوتا ہے۔ کیونکہ استفادہ کے لئے شرط ہے اعتماداور جس پر اغتماد نہیں اس کی تعلیم دل میں موثر کیا ہو سکتی ہے اس و اسطے میں بعض مریدوں کو دومروں کے پاس بھیج دیتا ہوں جب کی تعلیم دل میں موثر کیا ہو سکتی ہے اس واسطے میں بعض مریدوں کو دومروں کے پاس بھیج دیتا ہوں جب و کی تعلیم دل میں موثر کیا ہو سکتی ہے اس واسطے میں بعض مریدوں کو دومروں کے پاس بھیج دیتا ہوں جب و کی تعلیم دل میں موثر کیا ہو سکتی ہے اس واسطے میں بعض مریدوں کو دومروں کے پاس بھیج دیتا ہوں جب

#### بےعقیدت مرید کا قصہ

ابھی کا ایک قصہ ہے کہ ایک شخص اپنی بیاری میں جھے بیعت ہوگیا تھا بچھے بعد میں معلوم ہوا کہ اس کومیر سے ساتھ مناسبت نہیں میں نے کہا جاؤ مولا نا عبد الرحیم صاحب کے پاس کہا نہایت ادب سے درخواست ہے کہ بدد عانہ کرنا۔ میں نے کہا اس کواعتاد تو کیا عقیدت بھی نہتی ۔ مجھے کبیرہ کا مرتکب سمجھا۔ میں نے کہا بھی کان پکڑوا کرنگلوادوں گا۔ آخروہ مطے گئے حالا نکہ مولانا تھے۔

# شخ کوعلم ہوجائے کہ اس کومناسبت نہیں اس کو جلتا کر دینا جا ہے

یہ بات یاور کھنے گی ہے کہ اگر قرائن سے علم ہوجائے شنے کو کہ اس شخص کو بھے سے مناسبت نہیں تو ضرور چلٹا کر دینا چاہئے جیسے طبیب کو یا استاد کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ جب دیکھیں کہ مریض کا عقیدہ علاج پرنہیں جمتان یا شاگر داستاد کو نظر میں نہیں لاتا تو اس کوالگ کرتے ہیں۔ اگر شنخ واقعی شنخ ہے تب تو بہی کریگا اور اگر کمانے کھانے والا ہے تو اس کو نقصان کا خیال ہوگا وہ کا ہے کو دوسری جگہ جانے دیے گاریا کوئی مریخ صدے زیادہ شفق ہوجیسے ہمارے حضرت کہ وہاں ہوئی وسعت تھی جتنی خدمت جس کی ہوسکی در لیخ سے احضرت والا کوئرادوں پرجانے کا آناشغف نہیں جننا آجکل کا تولوں کو ہے ایک مرتبدہ بل میں برجواب اس وال بیاتی اس کوئی کے انتخاب میں جنا انتخاب کوئی کوئی کوئی کے انتخاب کی مرتبدہ بل میں برجواب اس وال بیاتی اس کے ساتھ بھی جند کی میں برجواب اس وال بیاتی اس کے ساتھ ہوگے۔

کیا۔ ہمارا اتناظرف کہاں میرے یہاں لوگ آئے ہیں ہمیشدان کے فائدہ کا خیال رکھتا ہوں میں ان کو خدا کا بندہ بنانا چا ہتا ہوں اپنا بندہ نہیں بناتا۔ جب سی کوفع نہ ہویا اس کی سیری نہ ہوئی ہوتو بلا بیعت کے والیس کردیتا ہوں یا بعد بیعت کے ہمی میں معلوم ہوتو کہددیتا ہوں اور جگہ جاؤ۔

## مریداورشخ میں مناسبت طبعی ہونا حاہیے

مریداور شخ میں مناسب طبعی ہونی چاہئے۔ تکلف اور تصنع اور کھنچ کھنے ہے کام نہیں چاتا۔
میاں بی بی کا ساقصہ ہے کہ دونوں میں نباہ جب ہی ہوسکتا ہے جب کہ طبعی مناسبت دونوں میں ہواوراس
مناسبت کا کوئی ضابطہ اور قاعدہ نہیں جیسے کہ مرد وعورت میں مناسبت کا معیار کچھ حسن و جمال نہیں بعضی
عورت حسین ہوتی ہے گر میاں ہے نہیں بنتی اور بعضی عورت بدصورت ہوتی ہے اور میال بی بی میں
موافقت خوب ہوتی ہے ای واسطے عدیث میں مخطوب کے دکھے لینے کی اجازت ہے۔ بلکہ اس کی تحریض ہواور پیافظ عدیث میں کا جو دد بینکہ مناسبت مزاح خانہ داری کا موتوف علیہ ہے۔
اور بیلفظ عدیث کا ہے خانہ احری ان یو دد بینکہ مناسبت مزاح خانہ داری کا موتوف علیہ ہے۔

## پیرومرید میں مناسبت موقوف علیہ اصلاح ہے

ای طرح مناسبت مین الشیخ والمریداصلاح کاموقوف علیه ہے ای واسطے تعدوشیوخ سے منع کیا جاتا ہے کیونکہ دوشیخوں میں باہم ضرور فرق ہوتا ہے تو مریداس سے موافقت کر سے گایا اس سے اس کی فران ہوتا ہے تو مریداس سے موافقت کر سے گایا اس سے اس کی فران ہوتا ہے تو مریداس سے موافقت کر سے گایا اس سے اس کی فران ہوتا ہے اس میں ہے فسیست کہا ہے السمرید بین المشیخ کا اور حدہ بین الزوجین سیال کی مثال قرآن شریف میں ہے ضور بدالله مثلاً رجلافیه شرکا ء متشا کٹون و رجلا سلما لرجل

### بركت كي خقيق

برکت کاذکر ہواتو اجھرنے عرض کیا برکت کی تقیقت کیا ہے بچھ میں نہیں آتا۔ کہ چیز ہوتھوڑی کی اور بلاشمول دوسری چیز کے بہت کی ہوجائے اور کہتے ہیں کہ وقت میں برکت ہوجاتی ہوجا کیا ہے ہوتا ہے کہ گھنٹہ بجائے ۱۰ منٹ کے ممنٹ کا ہوجائے یا دان رات کے گھنٹے بجائے ۲۳ کے ۲۳ ہوجا نمیں یا کیا ۔ فرمایا برکت کی حقیقت تو معلوم ہے اور وہ افخت میں زیادت ہے۔ حاصل اس کا کسی شے پرزیادہ نفع کا مرتب ہونا۔ ہاں کیفیت معلوم نہیں۔ کیونکہ عادت کے خلاف ہوتا ہے بوجہ خارق عادت ہونے کے اس کو مرتب ہونا۔ ہاں کیفیت معلوم نہیں۔ کیونکہ عادت سے خلاف ہوتا ہے بوجہ خارق عادت ہونے کے اس کو کرامت کہا جاتا تا ہے۔ باتی اہل گشف کے زدیک میجی ثابت ہے کہ وقت قابل انبساط وانقباض چیز ہے

حسن العزیز ----- جلد جہارم ۵گفتٹہ پر ابر ہوجاتے ہیں ہیں کے۔

# تعلیم الدین جاردن میں لکھی گئے ہے

مولوی ابوالحن صاحب نے عرض کیا ضرور دفت قابل بسط ہے۔حضور نے تعلیم الدین جار ون میں کھی ہے یہ بدی نظیر موجود ہے۔ فرمایا یا وہیں کہ ایسا ہوا ہو۔ ہاں میں نے یہ کتاب شوق سے ضرور کہ میں گاہی ہے۔ عرض کیا جھے تحقیق ہے کہ چار دن میں کھی ہے اس وفت حضرت کو یا دہیں رہا اس کے بعد پچھ اور باتھی ہے۔ ورمختاف اور باتھی ہوتی رہیں۔ مولوی ابوالحن صاحب سے حضرت نے فرمایا آپ کے حالات سے اور مختلف اور باتھی ہوتی رہیں۔ مولوی ابوالحن صاحب سے حضرت نے فرمایا آپ کے حالات سے اور مختلف سوالات سے بھی محموس ہوتا ہے کہ آپ کھی پریشان ہیں عرض کیا ہاں بچھ پریشانی ضرور ہے فرمایا پریشانی موقت کے جو بیس در سے فرمایا پریشانی کو چھوڑ نے ۔ اور حصول مقصود میں جلدی نہ سیجھے اس کا مقیمہ سوائے جرانی کے پہلی د

آب کا کام طلب ہے،حصول مقصود کے آپ مکلف نہیں۔ میرے خیال میں یہی وجہ پر بیثانی کی ہے۔مولوی صاحب کی حالت میں کلمات تنفی بخش بن کرالیں ہوگئی جیسے کوئی بچے مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد بکہ لخت اپنی مادرمبر بان کے پاس پہنچ جائے اوراس سے اپنی مصیبتیں کہتے لگے۔

آبدیدہ ہوکرعرض کیا سارا قصہ ہی کہددوں اور اپنی تما سرگذشت بیان کی جس کا خلاصہ مختلف شیوخ کی طرف رجوع کرنا۔اورکسی ہے تیلی نہ پا نا اور اس سے اضطراب وتشویش کا بیدا ہوجانا تھا۔حضرت والا نے ان کی نبایت درجیشفی کی اور ایسے موقعہ کے لئے نہایت مفید ہدایات اور طریقے ارشادفر مائے۔

اس موضوع پرتفریر ذیر ه گفته تک جاری رہی اس کا نام بھی علیحدہ'' ادب الطریق'' اور اقتب'' ادب الرفیق'' تجویز فر مادیا۔ بی تقریر قلم بند کرلی گئی۔اور بحد البنداس کی تبییض ۲۵۰ سطر میں ہوگئی وہ مستقلا علیحدہ ہے۔

# منصور پرظلم فتوے کی آڑ میں کیا گیا

فرمایا حفرت گنگوبی فرمایا کرنے تھے کہ میں ہوتا تو منصور کے قل کے فتوی میں کبھی شریک نہ ہوتا فرمایا حضرت والل نے منصور پر بیٹلم فتوی کی آٹر میں کیا گیا جدیہا کہ ثننوی میں موجود ہے۔ چوں قلم در دست غدارے فآد لاجرم منصور بردارے فآد غدار ہے مرادا یک دزیر ہے جوان کاوٹمن قتااوران کا نام منصور مشہور ہو گیا۔ عالانکہ مسین بن منصور ہے۔ اناالحق کی تاویلیں

خضرت گنگو ہی فرمایا کرتے تھے کہ میں انالحق کی تاویل بیرکتا کہ'' اناملی الحق'' ہے۔ اناالحق کی تاویل از حضرت والا

فرمایا حضرت والانے اور میں بلا تقدیریہ تاویل کرتا ہوں کدتن بمعنی ثابت ہے۔ پس اناالحق رویہ سے سوفسطائی کا جیسے اہل کلام نے کہا ہے حقائق الاشباء ثابتة راوزاس کی نظیریں موجود ہیں۔ مثلاً کتابوں میں ہے المحوض حق و الصراط حق و المحنة حق و النا رحق

اگریخیال ہوا کہ اناانحق کی نظیریں بیاس واسطے جہنیں کہ اناانحق کی خبر معرف باللام ہوتوائن کی نظیر بھی قرآن شریف میں ہے والوں نومنڈ الحق بہاں انحق معرف باللام خبر ہے۔ اور رمیرے خیال میں بیتاویل بہت ہی سیدھی ہے۔ بس اس کا ترجمہ بیہ ہوا کہ میں موجود ہوں اشارہ ہے عقائد کے اس منلہ کی طرف حقائق الاشیاء ثابتہ تو معنی بیہ ہوئے کہ موجود واقعی ہول نہ موہوم جبیا کہ مذہب فرقہ لا اور بیہ ہے بیہ بالکل سیدھی می تاویل ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ کے مقطفین کو ان سے عداوت ہوگی جو ان کا بیہ واقعہ ہواایک موقع ہاتھ آگیا وزیر سے ساز کر کے کین نگالا گیا۔ اور بہ کہنا بھی مشکل ہے کہ تدین کی وجہ سے انکو

#### ننگے بیروں چلنا

ایک موقع پر لیکھ (گاڑی کاراستہ) اونچی اونچی زیادہ بھی حضرت والا نظے یاؤں گاڑی پرے اتر پڑے اور نظے یاؤں بہت دورتک چلتے رہے خدام نے عرض کیا جوتے پہن کیجئے ۔ فرمایا بچھ حاجت نہیں حتی کہ جب بہت دریہ ہوگئی تو عرض کیا گیا۔ کا نٹا لگ جانے کا اندیشہ ہے تب جوتا پہنا۔ احقر کہتا ہے۔ یہ و مناانامن الست کلفین اور امر نا ان نحنفی مرہ کی تھیل ہے۔

### سب رفقاء كوساتھ رہنا جا ہے

قصیہ گولا ہے روائلی کی صورت میہ ہوئی تھی کہ ایک گاڑی پر حضرت والا اور ہم خدام تھے

اورا کیک گاڑی پر ملاز مین وغیرہ تھے اور ہاتھی پردوصا جزادے فیجرضا حب کے میاں صامع کی اور تحود علی اور تحود علی اور ایک دوملازم تھے اور شنرادو (ایک گھوڑے) نام ہے جوعر بی انسل تھا) گھوڑے پر فیجرضا حب تنیسرے صاحبزادے میاں جمع علی تھے بیصا جزادے بہت چلیے مزاج کے اور تیز طبع ہیں حضرت والانے روائی ہی کے وقت ان سے فرماد یا تھا کتم گھوڑے کو تیز نہ ہا نکنااور گاڑی سے آگے نہ بڑھنااور ساتھ سے الگ نہ ہونا۔ گرانہوں نے نہ مانا کئی ہارایسا ہوا کہ گاڑیوں ہے آگے نکل گئے اور گھوڑے کوروک کر کھڑے رہے بھرگاڑی کے ساتھ ہو گئے ایک موقع پروہ بہت آگے نکل گئے اور جس سڑک پرگاڑیاں جارہی تھیں وہ سیدھی گورکھچور کو جاتی تھی اور قریب تمیں میل کے گورکھپور کا فاصلہ تھا۔ اس سڑک سے شاہ پورکا راستہ ایک سیدھی گورکھپور کو جاتی تھی اور سیمنی اور سیمنی تھی ہوتا ہے۔ کیونکہ وہاں کوئی آبادی تبھی اور سیمنی تھا کہ بیراستہ بھی جو کا دراستہ ایک غیر معلوم تی کھوٹوں گا۔ سیدھ سے موال راستہ ایک غیر معلوم تی کھوٹوں عالی سیدھے سے ہوں گے۔

کیونکہ بہال بتانے والا کون تھا۔ اور داستہ کی صورت ایسی ہے کہ ذہن کے اس طرف بنتقل ہونے کی کوئی وجہ نہیں لہذا مناسب ہے ، کہ ایک آ دمی سڑک پر جائے۔ اگر مل جائے تو ان کو پھیر لاسئے۔ چنانچہ اس گھوڑے کا سائیس نرائن سختے بھیجا گیا بیٹو جوان ضعف الجہ لڑکا تھا۔ قریب ڈیڑھ وومیل کا چکر لگا کر وہ لوٹ آیا اور کہا کہیں پہنیس ۔ را گیرول سے بھی بو چھا گرکوئی ان کا پہنیس دیتا۔ اس کوئ کر وہ لوٹ آیا اور کہا کہیں پہنیس ۔ را گیرول سے بھی بو چھا گرکوئی ان کا پہنیس دیتا۔ اس کوئ کر مصرت کو بڑا فکر ہوا اور فعس بھی آیا کہ لڑکے نے کیا نامعقول حرکت کی اس واسطے ہم نے کہا تھا کہ گاڑیوں حضرت کو بڑا فکر ہوا اور فعس بھی آیا کہ لڑکئے سائیس کو بھر جانا چاہتے ۔ ایک بڑار روپ کا گھوڑا ہے۔ خدا سے علیحدہ نہ ہوآ خررائے یہ ہوئی کہ نرائن گئے سائیس کو بھر جانا چاہتے ۔ ایک بڑار روپ کے گھوڑا اسے نکان اور نئواستہ کوئی چھین لے یا گھوڑ اان کوگرا دے غرض نرائن گئے سائیس بھر روانہ ہوا اس کے چرہ سے تکان اور نئوتی کے آثار نما باں بتھ۔

### ہمراہیان کے ساتھ ہمدر دی

جب وہ چلا گیا تو حضرت والا کی میر حالت تھی کہ کی طرح چین نہیں آتا تھا۔ بہتی فرماتے خدا خیر کر لے لڑکا بخیریت لوٹ آئے بھر فرماتے اس کا فکر تو تھا ہی اس سائیس کی حالت ہے اور زیا وہ رنج ہے کہال تک اس کے بیچھے جائے گا۔ سڑک گور کھیور تک گئی ہے خدا جانے لڑکے کو کہیں خیال نہ ہو گھوڑا مارے چلا جائے وہ تو سواری برہے سائیس بیچارہ کس جرم میں بکڑا گیا۔

ان کا کی کرمنے پر شاہ پور پینچ کھا تا ہمراہ تھا کھاتے جاتے تھے اور زائن سائیس کی مصیبت کو یا دکرتے جاتے تھے۔ کھانا کھاتے ہیں صاحب زادہ محر علی گھوڑے پر سوار آگے ان کوسا سے بلا کر بہت وائنا اور کہا اب تمھاری سزایہ ہے کہ اس گھوڑے پر چڑ ھنا کہی نہ ملے گا۔ میں بھائی ہے کہ دوں گا۔ کہ ہرگز ہرگز ان کوسوار ہونے نہ دیا جائے۔ اور پوچھا سائیس کہاں ہے عرض کیا جمھے وہ نہیں ملا جھے تو ایک سادھول گئے تھے انہوں نے بدراستہ شاہیور کا بتایا جس سے میں بہاں پہنچ گیا۔ بین کر جو حالت حضرت ما ہوئی وہ و کیمنے سے تعلق رکھی تھی۔ فرمایا کس قدر ہے رحی ہے وہ بھی تو تم ہی جیسا انسان ہے بھوک بیاس اس کو نیمن کی جوگ ہے اس کے بیرلو ہے کے بین یا وہ تمھازا زرخر ید ہے کہ حیوانات کی طرح اس کو دوڑاتے ہو۔ بلک زرخر ید غلام اور حیوان پر بھی رحم کرنا جائے ۔ اس طرح بیدردی کے ساتھ کام لینا ان سے بھی جائز نہیں ۔ بہت دیر تک معترت کا غصہ فرونیس ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعدر زائن سائیس آگیا تو ب

صدخوشی ہوئی۔ پوچھا کہاں تک گیااور کیسے واپس آیا کہا میں گھوڑے کے نشان قدم پر چلا گیا۔ایک جگہ راستہ مڑا نشان سے معلوم ہوا کہ گھوڑااد ہر ہی کو گیا ہے بیس ای پر چلا آیاحتی کہ یہاں تک پہنچ گیا۔فرمایا الحمد لللہ جاؤ آرام کرو۔احقر سے فرمایا جارآ نہ بھیے اس کومیری طرف سے دے آؤ کہ تو نے بہت محنت اٹھائی ہے اس کا دودھ پی لینا۔وہ بے عدممنون ومسر در ہوا۔اور حضرت والا کا معتقد ہوگیا۔

#### رفقاء كاخيال ركهنا

قصبہ شاہ بورکی آبادی سے قریب نصف میل کے فاصلہ پر ریاست کا بنگہ بنا ہوا ہے اس میں آبام ہوا۔ اس میں ایک کمرہ بڑا اور ایک جینوٹا اور دو کوٹھریال تھیں حضرت والا نے اپنے واسطے سب سے جینوٹی کوٹھری کو پیند فر مایا۔ اور دوسری برابر والی کوٹھری میں بنجرصا حب کے متیوں صاحبز ادگان ۔ حامد علی ۔ محمود علی ۔ وجم علی تھیں ہے اور میسی میں ہم جیاروں خدام بینی احقر اور مولوی تھ اختر صاحب اور مفتی محمود علی ۔ وجم علی تھیں ہے اور مولوی ایوانس ساحب کی جار پائیاں بچھائی گئیں ۔ نماز ظہر کے بعد عرض کیا گیا کہ حضرت کی دور کو آرام فر مالیں ۔ حضرت کی دور کو آرام کی بالیں ۔ حضرت کی دور کو آرام فر مالیں ۔ حضرت کی دور کو آرام کو مالی ۔ اس طرح رابیان کے آرام کا پوراا تظام معاید فر ماکر استراحت فر مائی ۔ اس طرح رابیان کے آرام کوٹور آرام نہیں فر ماتے ۔ بعد عصر بوا فر مائی سے حسرت کی دائی عادت ہے ۔ کہ بغیر ہمراہیان کے آرام کوٹور آرام نہیں فر ماتے ۔ بعد عصر بوا فر مائی سے حسرت کی دائی عادت ہے ۔ کہ بغیر ہمراہیان کے آرام کوٹور آرام نہیں فر ماتے ۔ بعد عصر ہوا اس وقت گور کی ور سے تشریف لا سے بھی انہوں نے اپنے تیام کے لئے ڈیرہ الگ لگواد یا تھا کسی وقت آرام کوٹور سے تشریف لا سے بھی انہوں نے اپنے تیام کے لئے ڈیرہ الگ لگواد یا تھا کسی وقت آرام دیا تھا کی دائی ہے ۔ کہ دور آرام نہیں قری الگ لگواد یا تھا کسی وقت آرام دیر میں میں دیتے ۔

#### ۲۵صفره ۱۳۳۹ه۲۷ دسمبر ۱۹۱۷ یوم جمعه

شب جمعه مغرب میں والمعصر اور انسا اعسطینا بڑھی کیونکہ کی قدروفت تنگ ہوگیا تھا۔ اور نفلیں بیٹھ کر پڑھیں عشاء کی نماز میں والمتین اور سورہ ماعون پڑھی چوتکہ دن کو کھا تا ویر میں کھایا گیا تھاوہ بچرے طور سے بھتم نہ ہوا۔ اور حضرت والا کوشب کے وقت اشتہا صادق نہ ہوئی اس واسطے رات کو کھا تا نہ کھایا۔

## بلااشتها صادق كعانانه كعانا حاسئيه

اور فرمایا میرامعمول ہے کہ بلااشتہا ءصادق کھانانہیں کھاتا ہوں گھر پر بھی جب ذرابیٹ

میں تقل ہوتا ہے تو عزہ کردیتا ہوں۔ بین ملازم نے عرض کیا کہ بعد نمازعشاء یا جس وقت بھی طبیعت ہلکی معلوم ہو کھانا کھالیجئے گا۔ فر مایا اب رات میں کچھ نہ کھاؤں گا۔ صبح کوسور سے تھجزی پکالینا میں وہ کھالوں گا۔ اور دیگر ہمرا ہیان اسپ وقت بر کھانا کھا تیں گئے۔ چنانچہ ایسانی ہوا۔ صبح نماز کے وقت تھجزی تیار ہو گئی پچھوہ اور کچھ رات کا بای سالن اور روٹی نوش فر مائی۔

# صحت جمعہ کے لئے آبادی کیسی ہونی جا ہئے۔

رات کوذکر ہوا کہ کل جمد کا دن ہے شاہور میں جمعہ پڑھنے چلئے گایا نہیں اور ضلع دار صاحب
کورٹ نے آبادی کے طالات بیان کئے ان طالات کے سننے سے قابل اظمینان طالت نہ معلوم ہو تکی کہ
شاہنورگاؤں میں داخل ہے یا قصبہ میں اور جمعہ تھے ہوسکتا ہے یا نہیں راہذ افر مایا یوں مناسب معلوم ہوتا
ہے کہ شنے کو ہوا خوری کے لئے آبادی ہی کی طرف چلیں اور خود و کھے کر طالت معلوم کرلیں ۔ فیجر کی نماز میں
سورہ مدنو اور بسورہ قبامہ پڑھی اور بعد نماز بستی کی ظرف ہوا خوری کے لئے جلے۔

فرمایا تین چیزیں دیکھنا جا ہے بازار کیسا ہے اور مسجد کیسی ہے اور ڈاکفاندہے یانہیں ان ہے انداز ہ ہوجائے گا کہاس آبادی کوقصبہ کہنا جا ہے یا گاؤں۔

صلع دارصاحب کورٹ ہمراہ ہوئے اور آبادی بین او ہراو ہر لے گئے \_معلوم ہوا کہ ڈاکٹانہ یہاں ہے اوروہ راستہ ہی میں تھا جب اس کے قریب پنچے تو ہر نئے پوسٹ ماسٹر نے باوجود بندو ہونے کے حضرت والا کو ہڑے تیا گئے ۔ اس کی ایک حضرت والا کو ہڑے تیا گئے ۔ الیا اور تکیہ پر بٹھا یا ہے مکان عالی شان پوسٹ ماسٹر ہی کا تھا۔ اس کی ایک تھری میں ہر نئے بوسٹ آفس رکھا تھا۔ غرض ڈاکٹانہ بہت چھوٹا و یہات کا ساتھا۔ حضرت والا کو ایک منی آرڈ راور ایک رجسٹری روانہ کرنی تھی باوجود ضابطہ کا وقت نہ ہونے کے بوسٹ ماسٹر نے ان کو اس وقت نہ ہونے کے بوسٹ ماسٹر نے ان کو اس وقت لے لیا۔

اس کے بعد جائ مسجد میں پہنچے ہے وہ ہاں کی اکبر مساجد ہے اندر باہر دیکے کرفر مایا مسجد تو کافی وسعت رکھتی ہے۔ احقر نے قدمول سے اس کی پیائش کی بید مساحت تھی دالان دہرا۔ طول کا قدم اندر کے دالان کا حف اور طول کو تھا فر مایا کے دالان کا حف اور طول کو تقدم اور عرض چار صف تھا فر مایا یہاں کے اعتبار سے مسجد اچھی وسیعے ہے اس کے بعد بازار پر گذر ہوا۔ یوں دو کا نیس آ بادی میں متفرق طور سے بھی بہت تھیں۔ مگر یہ تصل بازار بھی تقریبا سوتھم لمبا تھا جو ہر روز لگتا ہے آ بادی کی تعدد وضلع دار صاحب

بہت نیادہ تھی عرض کیا تقریبا و هائی ہزار ہے پہلے اس ہے بہت زیادہ تھی ۔فرمایا س کی حالت گذھی شالع مظفر گرکی تی معلوم ہوتی ہے اور گذھی میں جمعہ ہوتا ہے ۔مولوی مجہ اختر صاحب نے عرض کیا شاہیہ کہ منزت گنگو ہی نے بھی گذھی ہیں جمعہ پڑھا ہے۔فرمایا ہاں ادراس دقت میں وہاں کی آبادی بھی زیادہ تھی ہونے تھے۔ اور گھی مظفر گذر بھی ایسا ہی ہے۔ طاعون ہیں بہت آ دی مر گئے ۔اب و هائی ہزار سے زیادہ آبادی نہیں رہی ۔عرض کیا گیا شاہپور بھی کسی وقت میں بڑا تھے۔تھا اور آبادی اس جگہ ہوئی تھی اس کے انتظام جہاں اب ہے یہ عالی کر ہے اس وقت میں راجہ مجھول نے بچھ سرکتی کی تھی اس کے انتظام کے لئے سید شاہ عبدالعزیز صاحب یہاں کے چکلہ دار مقرر کئے گئے تھے۔ جن کا مزار تقسیہ کے کنادہ پرلب دریا اب تک موجود ہے ۔انفاق ہے بازار وغیرہ دیکھنے کے بعد مزار مذکور کے قریب سے گذر ہوا کی باز ابیا بیڈو پرانی محادث معلوم ہوتی ہے برانی محارتوں میں آیک دل کئی ہوتی ہے ۔عرض کیا گیا اعاطہ کے اندر تشریف لے جانے فرمایا بہت اچھا۔

#### طريقهءزيارت قبور

جب احاطہ کے دروازہ پر پنچے تو اوگوں نے کہا جوتی سیس اتارہ یہ جنے ہوئے ہیں اتارہ ہے دروازہ گھتے ہی حضرت نے کہا السلام علیم ( کیونکہ اصل گنبد کے سواا حاطہ میں بھی چند قبر پر تھیں ) پھر گنبد کے اندرجا کربھی کہا السلام علیم اور سراہنے کی طرف قبلہ درخ کھڑ ہے ہو کر تھوڑ کی ادر پکھ پڑھا اور بلا انتحد سروجہ کے واپس ہوئے ۔ لوگوں نے کہا آ یادی سے پچھم کی طرف ایک شہید کا مزار اور ہے۔ مگر حضرت والا وہاں نہیں گئے ( حضرت والا کومزاروں پرجانے کا اتنا شعف نہیں جتنا آ جکل کے لوگوں کو ہے ایک مزاروں کا اتنا متنقد نہیں جتنا آ جکل کے لوگوں کو ہے ایک مرتبدہ بلی میں بہجواب اس سوال کے کہ آ پ مزاروں کا اتنا متنقد نہیں جتم آ جکل کے لوگ جیں ۔ میں تو زعدوں کی خدمت کومردوں کی خدمت سے زیادہ ضروری سمجھتا ہوں ۔ یہ واقعہ شعبان سام سے نیز سفر نامہ میں اس کے متعلق موجود ہے ) اور یہ کہہ کر نال دیا کہ دور ہے ۔ واپس آ کرہم خدام سے نیز سفر نامہ میں اس کے متعلق موجود ہے ) اور یہ کہہ کر نال دیا کہ دور ہے ۔ واپس آ کرہم خدام سے فرمایا بناؤ شاہیور کی تبعت کیارائے ہے قصبہ ہے یا گاؤں اور جمعہ یہاں ہوسکتا ہے یا نہیں ۔

مولوی ابوالحن صاحب نے عرض کیا میرے نز دیک قصبہ ہے کیونکہ گاؤں میں بازارا تنابڑا نہیں ہوتا۔ یہاں متصل حالیس دوکا نیں ہیں اور یہ بازار ہرروز رہتا ہے اور پینے کھلے کہ لگتی ہے احقر نے بھی اس رائے کی تائید کی ۔فرمایا اس کو بڑا گاؤں نہیں کہہ سکتے۔ پھرسوچ کرفر مایا اجاڑ قصبہ یا جھوٹا قصبہ ہے۔ مولوی ابوالحن صاحب نے عرض کیا ہم مسافر ہیں جمعہ ہم پر واجب نہیں اگر صحت میں یکھ شک ہے تو نہ پڑھنا بہتر ہے۔ فرمایا بہتو بی جام ہم شریک شہول رر ہا شک سواس کو مشور ہ سے بر ھنا بہتر ہے۔ فرمایا بہتو بی نہیں چاہتا کہ جمعہ ہوتا ہوا ورہم شریک شہول رر ہا شک سواس کو مشور ہ سے رفع کر لیا جائے ۔ احقر نے عرض کیا جارا مشور ہ کیا رائے حضرت کی ہے ذرا دیر میں فرمایا چلیس کے جمعہ پڑھنے ان شاء اللہ رفر مایا کئی دن کے بعد آج صبح کھانا کھا کر دل خوش ہوا کیونک رات کو کھانا تہ کھانے کی وجہ سے مبیح رغبت صادق تھی۔

### کھانے کے متعلق حضرت کامعمول

تیز میری ایک به بھی عادت ہے کہ مجمع کے ساتھ خواہ ایک ہی آ دمی ہوگھانے کی مقدار کا اندازہ نہیں رہتا۔اور تنبا خوب بے فکری ہے کھاتا ہوں اور اندازہ سے زیادہ نہیں کھایا جاتا اور ایک بہ بھی میری عادیت ہے کہ مجھے مختلف قسم کے کھانوں سے رغبت نہیں ایک چیز جو ہاتھ میں آ جائے ای کو کھالیتا ہوں اور اس سے طبیعت خوش ہوتی ہے۔مولوی ابوالحسن صاحب نے عرض کیا کہ سنت بھی کہی ہے۔

### حفنرت كي سلامت طبع

قرمایا به بات تو بزون کونصیب ہموتی ہموگی کے سنت مجھے کراپیا کریں۔ ہاں شکر ہے اور حق تعالی کی بڑی نعمت ہے کہ طبیعت ہی ایسی دی ہے کہائ طریق کو پسند کرتی ہے جوموافق سنت ہمور (بسف و ل السحام بعد کفی بذلك فضد لا و سلامته للطبع و فی مثل ذلك قال نعالی تنحافی جنو بہتم عن المضاجع اسند التحافی الی الحنوب لانہم اعتادہ ہ فكان ذلك من فعل جنوبہم۔

## آ جکل کا فلسفہ سے

فاسفہ کا ذکر ہوا اور متفرق اہل کمال مثل افلاطون اور فارانی و نیبرہ کا ذکر ہوا تو فر مایا۔ اہل کمال ہمینہ مستغنی رہے اور آجکل کا فلسفہ صرف کمائی کا نام ہے بیفلسفہ کیا ہے ناس بمعنی بیسا ورسفہ بمعنی ہم متفی ترکیب اضافی کے معنی ہوئے کم عقلی کی کمائی ) سفہ ہے افلاطون اوگوں سے بالکل علیحدہ رہتا تھا۔ علی برفار ابی اور جتنے قدیم فلاسفر تھے سب ایسے ہی تھے۔

#### ہمعصری کمالات پر پردہ ڈال دیتی ہے

ذ کرہوا ہمعصری الی چیز ہے کہ کمالات پر پروہ ڈال دیں ہے کیسا ہی کوئی صاحب کمال ہو گمر

جمع صروں کی نظراس پروقعت کے ساتھ نہیں پڑتی ۔فرمایا ہاں اور ماموں صاحب فرمایا کرتے تھے موت عجیب چیز ہے کہ مرتے ہی آ دمی رحمۃ اللہ علیہ ہوجا تا ہے اور پچاس برس کے بعد قدس سرہ ہوجا تا ہے۔ غوث اعظم چیے مسلم خص کے جمع صربھی ابن الجوزی خت مخالف جھے تی کہ ایک کتاب تلبیس البیس نام لکھ ذالی جس میں تعریض ہے اور مرے وہ خوث اعظم سے پہلے ۔لوگوں نے حضرت خوث یاک سے ان کے جنازہ کی تماز پڑھوائی اور ان کی خطا معاف کرائی ۔حضرت فیان تورگ چیسے زاہد و عالم امام صاحب پرطعن کرتے ہیں ان کے اتوال میں ہے۔ مایفول ھذا الشاب

#### مبتدى كوادلياء كے تذكرہ ہے ممانعت كى وجہ

غرض معاصرت ہے، ی الیسی چیز کہ کمالات پر پردوڈ ال دیت ہے ہی واسطے بعض بزرگول نے منع کیا ہے مبتدی کو ادلیاء کے تذکرہ دیکھنے سے کیونکہ تذکرہ پڑھنے سے صاحب تذکرہ کے کمالات نظر میں آتے ہیں اورا پے شخ کے کمالات پر ہمعصری کا پردہ پڑا ہوا ہے تو خیال یہ ہوگا کہ کمالات تو آئیس او گول میں تھے۔ ہمارے شخ میں یہ بات کہاں اس مے مناسبت پوری ندر ہے گی اور مناسبت موقوف علیہ ہے فیض کی۔

#### شاه عبدالعزيز صاحب بعضول كوزيارت قبور يمنع كياكرتے تھے

دھنرت شاہ عبدالعزیز صاحب لوگوں کوقبوراولیاء پرجانے ہے منع کیا کرتے تھے۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا وجہ بیہ ہے کہ وہاں جا کران کی نسبت محسوس ہوگی اوراس کے ساسنے شیورخ موجودین کی نسبت ضعیف معلوم ہوگی پھران ہے استفادہ نہ ہو سکے گاجواولیاء گذر گئے وہ تو اب آنے کے نہیں طالبین کی ہما ہے کے لئے اور موجود دین ہے فیض یول گیا تو تھجہ یہ ہوگا کہ فیض ہے مطلق محرومی ہوگی۔

## مناسبت اور عقیدت ہی مدار فیض ہے۔

مناسبت ادر عقیدت ہی ایک چیز ہے جس سے فیض ہوتا ہے استکے لوگ مریدوں کے بڑے بڑے امتحان کرتے تھے۔

فرمایا کیا کیئے خواجہ عزیز الحسن صاحب ندساتھ ہوئے اس سفر میں بڑا لطف رہتا۔خواہ کیے ہی محزون جلسہ میں بیڑہ جاؤ حزن مبدل بہ سرور ہوجائے اس قدرخوش طبع ہیں۔ ڈپٹی کلکٹری کے زمانہ میں وہ مقد مات میں مجھ سے مشورہ لیا کرتے تھے۔اور شرعی تھم بوچھا کرتے تھے اور جزئیات ہر گفتگو کرتے بلا اس کے ان کا اطمینان نہ ہوتا۔ یہ کس قدر ہمت کی بات ہے۔ ہم تو یہ کہ کرچھوڑ دیتے ہیں کہ کسی پر زیادتی نہ کرنا گر دہ ایک جزئی پر بحث کرتے۔ اور جب بتلایا جاتا تو تا وقت تشفی ہونے کے وجو ہات پوچھتے وہ اگر چہ عالم بیس مگر بہت واقف ہیں اور بڑے تاط ہیں ہم تو تاویل بھی کر لیتے ہیں اور وہ عز بیت ہی پڑمل کرتے ہیں۔

#### نكتوں ميں ناك والانكو

ایک ہے کے قریب جمعہ کی نماز کے لئے علیے ۔ منتی اگر علی صاحب اور شلع وار کورٹ بھی ساتھ ہے۔ راستہ میں منتی اکبر علی صاحب نے بیان فر مایا کہ اس علاقہ میں ایک قتم ہے زمین کی شفیدرنگ میں میں نئی اس قدر ہے کہ آ ب پاشی کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ اس زمین کا نام بھاٹ ہے وہاں کے اوگوں میں سے عام مرض ہے کہ گلے سب کے بھولے ہوئے ہوتے ہیں اور میروہاں حسن میں شار ہوتا ہے حتی کہ جس کا گلا بھولا ہوا نہ ہواس کا بیاہ شاوئ نہیں کرتے۔

#### اورنگ زیب کے غیر متعصب ہونے کے متعلق ایک کتاب

نیز منتی اکبر علی صاحب نے بیان فرمایا کہ یہال مشہور ہے کہ عالمگیر نے راجہ تجھو لی کوز بروتی مسلمان کرلیا تھا۔ لیکن راجہ تجھو لی کے سم تھی راجہ بنڈور نانے کتاب لکھی ہے جس میں بہت سے واقعات سے اور نگ زیب کاغیر متعصب ہونا ثابت کیا ہے۔ اور اس کی تغلیط کی ہے کہ راجہ تجھو لی کو عالمگیر نے بالجبر مسلمان کیا اور وہ کتاب ان کے کتب خانہ میں مفت ملتی ہے۔

جامع مسجد میں پہنچے تو امام صاحب نے (بیقصبہ کے قائنی بھی تھے)اصرار کر کے حضرت کوہی امامت کے لئے کھڑا کیا۔ حضرت نے جمعہ کی نماز میں سورہ حسعہ اور سورہ منافقون پڑھی۔ جب بگلہ سے جمعہ کی نماز کو چلے تھے تو راستہ میں منٹی اکبریلی صاحب نے احقرے پوچھا کہ آج وعظ ہوگا۔ (بعد نماز جمعہ ) مانہیں۔

میں نے عرض کیا میں کیا کہ سکتا ہوں حضرت کی رائے پر ہے ہاں اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ اب تک کہیں وعظ نہیں فر مایا ہے۔ گور کھیور میں بھی درخواست کی گئی تھی تو جواب دیا کہ میں نے بیسفراستراحت کے لئے کیا ہے طبیعت ضعیف ہے وعظ کے تعب کی متحمل نہیں بیان کرنے سے سفر کی غایت ہی فوت ہو جائے گی۔ یہ ن کرمنٹی اکبرعلی صاحب عاموش ہو گئے۔ بعد نماز جمعہ قاضی صاحب امام مسجد کھڑ ہے ہوئے اور پکار کر کہا کہ آپ لوگوں کو اگر شوق وعظ کا ہوتو مولا نا صاحب سے عرض کیا جائے اس پر چند آ دمیوں نے لیکے بعد دیگر ہے شوق ظاہر کیا اور رفتہ رفتہ سب نمازیوں نے اتفاق کیا کہ ہاں وعظ ضرور ہوتا جائے۔ قاضی صاحب نے کہا حضرت کچھ میان قرماد ہے ۔ فرمایا میں اس سے معدور ہوں ۔ کیونکہ تھوڑ ہے بیان سے ایک کے ایک کہاری اور زیادہ بیان کا میں متحمل نہیں ہوں۔

قاضی صاحب نے کہا ہم یہ اطمینان دااتے ہیں کہ تھوڑ ہے سے تھوڑ ابیان بھی ہماری تبلی کے سائٹ کافی ہوگا۔ دیکھئے قرآن شریف میں بڑی سور تمیں بھی ہیں اورقل ہوا اللہ بھی ہے فرمایا بس قل ہوا للہ کی بڑھ دوں تو آ ب کافی سمجھیں کے کہا ہاں۔ چاہئے آ ب صرف قل ہوا للہ بی بڑھ دوں اوراس کا ترجمہ بھی نہ کریں اور سے بہا صاف اور سے ول سے کہتے ہیں اس پر حضرت والا بیان پرآمادہ ہو گئے اور بیان کریں اور سے بہا فرمایا میرا ارادہ اس سفر میں بیان کا بالکل نہ تھا۔ گر اس وقت اسے بیرا سے فرمائش کی گئی ہے جس کا بحق پر بڑا اثر ہوا ایسا کہ اصرار کرنے سے ہرگز نہ ہوتا۔ وہ سے کہ وعظ کی مقداد کو میری دائے پر چھوڑ دیا گیا ہے ترک اصرار میرے او پر اصرار سے زیادہ موٹر ہوا۔ لہذا بیان کرتا ہوں اور اس آ یت کا بیان فرمایا اقیہ والصلو ہ و لا نکو نوا می المشرکین ۔

یدوعظ بحدالته قلم بند ہوگیا ہے اور تبیض بھی ہوگئی۔ خلاصہ بیان نماز کی تا کیداورعادات میں کفار کی سنا بہت ہے ممانعت تھا۔ ایک گھنٹ اٹھارہ منٹ بیان ہوانام اس کا ادب الاسلام اور لقب ذم سنہ اھل الاصنام تجویز فر مایا۔ بیان کے لہجہ سے ضعف متر شح ہوتا تھا۔ احقر اس بات سے تجب کرد ہاتھا کہ قاضی صاحب نے درخواست کی اور اول وہ چار آ دمیوں نے اس سے اتفاق کیا پھر تمام مجمع نے۔ اس ترتیب سے مترش ہوتا تھا کہ ہا ہمی تجویز سے ایسا ہوا ہے۔ چنا نچہ بعد میں معلوم ہوا کہنٹی اکبر علی صاحب کی سکھائی ہوئی تدبیر تھی کہ اس طرح درخواست اور تائید کرنا اور کوئی اصرار نہ کرنا نہ مطلق وعظ پر نے وعظ کی سکھائی ہوئی تدبیر تھی کہ اس طرح درخواست اور تائید کرنا اور کوئی اصرار نہ کرنا نہ مطلق وعظ پر نے وعظ کی سکھائی ہوئی تدبیر تھی کہ اس طرح درخواست اور تائید کرنا اور کوئی اصرار نہ کرنا نہ مطلق وعظ پر نے وعظ کی سکھائی ہوئی تدبیر تھی کہ اس طرح درخواست اور تائید کرنا اور کوئی اصرار نہ کرنا نہ مطلق وعظ پر نے وعظ کی سکھائی ہوئی تدبیر تھی کہ اس طرح درخواست اور تائید کرنا اور کوئی اصرار نے کرنا نہ مطلق وعظ پر نے وعظ کی سکھائی ہوئی تدبیر تھی کہ اس طرح درخواست اور تائید کرنا نہ کوئی دو اند ہوئے۔

ا کیا۔ (اس کا نام مولوی محمد عثمان تھا اس کو ذکر ہیں ہوا ہے) شخص بعد وعظ معجد ہی میں سلے اور عرض کیا میں کان پورے آر ماہوں اول گور کھیور پہنچا چھر نجو لی گیا اور دہاں سے پیتہ یا کرنر ہر پور پہنچا اور دہاں سے گولا اور دہاں سے بہت ہورے انہوں نے بیان کیا کہ کان پور میں ایک مہینہ سے مشہور ہے

کہ حضرت والا ۲۸ دیمبر کو کان پور پہنچیں گے۔ حضرت نے بیان کرنہایت تعجب کیا کہ اب تک بھی تاریخ معین نہیں ہوئی کہ کان پور کب پہنچیں گے اور مہینہ پہلے تو سچھ بھی بنتہ نہ تھا بیفین تاریخ کیسا (بیزبر بالکل صحیح ہوئی اور ٹھیک ۲۸ دیمبر ۱۹۱۷ء کو کان پور پہنچے۔ حالا نکہ درمیان میں گئی جگہ تجاویز میں ردو بدل بھی ہوا۔

## عامی کے سامنے دلیل نہ بیان کرنا جاہئے۔

ایک مخص جامع مسجد سے بنگاہ تک ساتھ آیا اور جیٹیتے ہی کہا مجھے ایک بات پوچھنی ہے فرمایا

پوچھئے ۔ کہا فاتحہ خلف الا مام پڑھنا کیسا ہے فرمایا جائز نہیں ۔ کہا وجہ کیا ہے فرمایا ہم جو پچھ بتاویں گے اس کا

مجھے ہونا کیسے جانو گے ۔ کہا ہم آپ کا اعتبار کریں گے فرمایا جواب اس کا مجھے بہت بعد میں وینا ہوگا وہ

یہیں ویجے دیتا ہوں کہ جب ہمارا شمھیں اعتبار ہے اور ہمارے اعتبار پرولیل کو بھے مان لوگے تو ابھی سے جو

بتلایا ہے اس کو بچے مان لو اور اعتبار کرلو ۔ اخیر میں جاکر بھی تو بھی کہنا پڑے گا اور میں پوچھتا ہوں کہ کوئی وجہ

بتلایا ہے اس کو بچے مان لو اور اعتبار کرلو ۔ اخیر میں جاکر بھی تو بھی کہنا پڑے گا اور میں پوچھتا ہوں کہ کوئی وجہ

بتلایا ہے اس کو بچے مان لو اور اعتبار کرلو ۔ اخیر میں جاکر بھی تو بھی کہنا پڑے گا اور میں پوچھتا ہوں کہ کوئی وجہ

بتا کا اعتبار کرنے کی ۔ ایک برد کسی راہ جلتے آوی کا اعتبار ایک دینی مسئلہ میں کیوں کرلوگے ۔

کہا آپ معزز آ دی ہیں آپ خلاف نہیں گہیں گے۔فرہایا معزز تو کلکر صاحب ہیں ان سے

پو چھاواور بیطا ہر ہے اورکوئی بھی اس کا انکار نہیں کرسکتا۔ اول تو ہم معزز نہیں کیابات اعزاز کی دیکھی اورا اگر

ہوں بھی تو کلکٹر صاحب کی برابر تو معزز نہیں۔ بہر حال کلکٹر صاحب کے قول کو ہمارے قول پر ترجی ہوگ۔

بیرخت غلطی ہے کہ داشتہ چلتے آ دمی سے مسئلہ پو چھاجا تے۔ بیعلامت ہے اس بات کی کھل کرنا نہیں ہے

اوردین کی پرداہ نہیں ہے۔ دین سے محت ہوتو کیا اس کے بارے ہیں راستہ چلتوں پراعتا دکیا جاسکتا ہے

کوئی اپنے گھر بارکو بھی کسی را گئیر کی بپردگی ہیں دیدیتا ہے وہ خص خاموش ہوا۔ گرچرہ سے معلوم ہوتا تھا

کہ ابھی اور بھی کچھ سوال کرنا جا ہتا ہے حضرت نے فرمایا ہیں کام کی بات بتا تا ہوں سے بھے آ ب کے سوال

ہراہ کائی ہے کہ صرف چھٹے کی کہا خرورت تھی۔ کہا ہماری ہتی ہیں اور بہت توگ اختلاف رکھتے

بیں۔ اگر دور معلوم ہوتو ہم ان کو سمجھا تو سیس اور امید ہے کہ کی کو ہدایت ہوجائے۔

بیں۔ اگر دور معلوم ہوتو ہم ان کو سمجھا تو سیس اور امید ہے کہ کی کو ہدایت ہوجائے۔

بیں۔ اگر دور معلوم ہوتو ہم ان کو سمجھا تو سیس اور امید ہو کہا کی ہدایت ہوجائے۔

بیں۔ اگر دور معلوم ہوتو ہم ان کو سمجھا تو سیس اور امید ہوجائے۔

بیں۔ اگر دور معلوم ہوتو ہم ان کو سمجھا تو سیس اور امید ہیں کہ کی کو ہدایت ہوجائے۔

بیں۔ اگر دور معلوم ہوتو ہم ان کو سمجھا تو سیس اور دستی کے کہا کا مرد کی ہیں ہوجائے۔

بیں۔ اگر دور معلوم ہوتو ہم ان کو سمجھا تو سیس اور کی ہیں ہوجائے۔

قر مایا بیدمستله بھی یا در کھئے کہ جو مخص خود عالم نہ ہواس کو دوسروں کی مدایت ضروری نہیں ۔ سی

کے جھٹڑے میں مت پڑ دہیں اپنی خبرلو جو کوئی پو جھے کہد دوکسی مولوی سے پوچھو۔اورا گرتم اس جھٹڑ ہے
میں پڑو گے تو میں کہتا ہوں کہ اگر میں نے تسمیس دلیل سجھا بھی دی اور بیننے والے نے اس میں کوئی خدشہ
کیا تو تم سے اس کا جواب نہیں آئے گا۔ پھر سوائے اس کے کہلوگوں میں ذلیل ہو یاتم بھی اس کے ہم
خیال بن جاؤ کچھ نتیجہ نہیں۔اور خدشات کا حصہ تم سے ہوئیں سکتا اس کی صورت سوائے اس کے پچھ نیس
ہے کہ طالب علمی کرواور یا قاعدہ پڑھو۔سب دلیلین معلوم ہوجا ئیں گی۔

اس وفت سیحصنے کی کیاصورت ہے اور اس تحقیق کا بتیجہ سوائے اس کے کیا ہے کہتم اپنا بھی دفت خراب کرواور میرا بھی میں بھی ہےاصول چلنے کا ہمیشہ نئالف ہوں۔

## امام غزالی اوران کے بھائی کا قصہ تعلق حضور قلب فی الصلوة

حکایت: بیان فرمائی کدامام غزالی کے بھائی شخ احما ہے بھائی (امام غزالی کے بیجے نماز میں بڑھتے ۔ والدہ نے ان کو مذیخ میرے بیجے نماز نہیں پڑھتے ۔ والدہ نے ان کو بلاکر ڈانٹا کہ یہ یسی مخالفت ہے انہوں نے کہا بہت اچھا آپ کے حکم سے پڑھلوں گا۔ جب وقت نماز کا آیا تو وہ شریک ہوئے امام غزالی اس زمانہ میں ایک کتاب کھور ہے سے اس روز اس کتاب میں چیش کا بان تھا کوئی مسئلہ چیش کا کہور ہے سے اس مروفیت تھی اس وقت نماز میں بھی اس کا خیال رہا۔ شخ احمد بیان تھا کوئی مسئلہ چیش کا کھور ہے سے اس میں مصروفیت تھی اس وقت نماز میں بھی اس کا خیال رہا۔ شخ احمد کو مشتنف ہوگیا بس نیت تو ژوی اور والدہ کے پاس پہنچے۔ اور مسئلہ پوچھا کہ اگر وم چیش کس کے کپڑے میں سناہوا ہوتو نماز ہوستی ہوگئی ہے تو قلب اگر مرحیض کس کے کپڑے میں سناہوا ہوتو نماز ہوستی ہوگئی۔ کہا جب کپڑ اقالودہ ہونے سے نماز نہیں ہوستی ہوتی ہوتے قلب اگر

وہ ای ہے بھے گئیں اور کہا چین نجاست ظاہری ہے آگراس کی آلودگی ہے نماز نہیں تو نجاست طاہری ہے آگراس کی آلودگی ہے نماز نہیں تو نجاست ختی بعنی گناہ کی آلودگی سے کیسے ہوجائے گی۔ وہ دم چین کی طرف متوجہ تھے اور تم تجسس میں مبتلا تھے تھے ادر تم تجسس میں مبتلا تھے تھے ادر تم تجسس میں مبتلا تھے تھے ادر تم ہے یا ان کی متوجہ الی اللہ تم دونوں میں سے ایک بھی نہ تھا۔ دوسرے کی نماز پر تو اعتراض اور اپن خرمیں کہاں ہے بھی بدتر ہے۔

#### ضروری چیز کے اسباب زیادہ ہوتے ہیں۔

فرمایا میہ قاعدہ تجرب سے ٹابت جو ہے کہ جو ضرورت ہوتی ہے اس کے حق تعالی زیادہ بیدا

فرماتے ہیں۔ چنانچہ بن بین بارش زیادہ ہوتی ہے اور کس کا تجربہ ہے کہ جب سے باغات کٹ گئے۔ بارشیں کم ہوگئیں۔

#### ۲۲صفرهساه یوم شنبه

شب شنبه مغرب میں سورہ همزه اور سورہ فیل پڑھی اور عشاء میں والنبن اور اربت الله ی پڑھی اس رات میں یاس ہے بل دن میں ایک سس آ دمی جو غالبافتے پورشلع اعظم گذھ کے زمیندار تھے اور حضرت کے مرید یا معتقد تھے آ گئے بیصا حب نہایت مجھ داراور مخلص معلوم ہوتے تھے۔ ہر بات میں یہی کہتے تھے جوحضور کی رائے ہواور بید حضرت والا کو فتے پور لے جانے کے لئے آئے تھے۔ انہوں نے بہت اشتیاق ظا ہر کیا نیکن ساتھ ہی ہے تھی کہد دیا کہ ہم حضور کی کسی مصلحت میں کل ہوتانہیں چا ہتے۔ اگر کسی صلحت میں کل ہوتانہیں چا ہتے۔ اگر کسی صورت ہے مکن ہوتانہیں چا ہتے۔ اگر کسی صلحت میں کی ہواور اگر نہ ہو سکے تو ہم کو حضور کی مصلحت اور آ رام اپنی خواہش کے مقابلہ میں زیادہ بسند ہے۔

رات کو تجویز ہوئی کہ کل صبح کو یہاں سے روائی بجانب ڈوری گھاٹ براہ دریا ہو۔ جس کا فاصلہ ۱۸ میل ہے اورجی الا مکان ہورے چل دیں تا کہ اس بجے شام ہے پہلے ڈوری گھاٹ پہونجی جا ئیں اور مئوکی طرف روانہ ہو تکیں ۔ چنانچ کشتی کا انظام رات کو کرلیا گیا، اور اسباب فجر کی نماز ہے پہلے تیار کردیا گیا۔ اور اسباب فجر کی نماز میں سورہ محم اور سورہ دھر پڑھی ہمراہیوں نے ناشتہ کرلیا اور طلوع آفاب سے گیا ہے کی نماز میں سورہ محم اور سورہ دھر پڑھی ہمراہیوں نے ناشتہ کرلیا اور طلوع آفاب سے پہلے گھاٹ کی طرف کشتی پر سوار ہونے کے لئے روانہ ہوئے نشی اکبر علی صاحب اور ان کے تینوں ساجز اور سے بھی ساتھ تھا ایک ہندوصا حب مربراہ کارکورٹ اورایک مسلمان صاحب شلع دارکورٹ بھی ساتھ تھے۔ گھاٹ کے راستہ میں سربراہ کارصاحب نے آگے بڑھ کر حضرت ساتھ تھے۔ گھاٹ کے راستہ میں سربراہ کارصاحب نے آگے بڑھ کر حضرت والاکو کچھ نذرو نی جائی۔

### تسی کے دباؤے نذر لینا داخل رشوت ہے

فرمایا مجھے اس کے لینے میں بچھ تامل نہ ہوتا۔ گرا یک عذر شرق ہے وہ یہ کہ اس کی طرف سے میرا دل صاف نہیں ہے کہ اس ہدیہ میں بھائی اکبرعلی کے تعلق کو دخل نہیں ہے۔ عرض کیا مجھے آپ سے خاص نیاز مند تصور فرما کیں اور اس ہدیہ کو قبول فرمالیس ۔ فرمایا آپ خاص عقیدت ہوگئ ہے۔ مجھے آپ خاص نیاز مند تصور فرما کیں اور اس ہدیہ کو قبول فرمالیس ۔ فرمایا آپ

ذراغورے کام لیں اور دل کوٹولیں اور دیکھیں کہ اگر بھائی اکبرعلی یہاں کے بنجر نہوتے اور بیں گشتی واعظوں کی طرح یہاں آتا تب بھی آپ بید ہدیے یا نہیں۔ آپ اپ اخلاق کی وجہ ہے جا ہے اس کو مان بھی لیں کہ جب بھی آپ ایسا کرتے گر میرا قلب صاف نہیں ہوتا۔ اور یہ بات دل نہیں نگلتی۔ اور اس کے لینے میں بشاشت نہ ہوگی ۔ اور جب بشاشت نہ ہوگی تو جونرض ہے ہدید کی بعنی مجت پیدا ہونا وہ حاصل نہ ہوگی تو کی اور جب بشاشت نہ ہوگی تو جونرض ہے ہدید کی بعنی مجت پیدا ہونا وہ حاصل نہ ہوگی تو کی ایس بید ہوئی تو کی ایس کے اور جب بشاشت نہ ہوگی تو کوئی جسیا بھائی اکبرعلی کو ہاتھوں سے حاصل نہ ہوگی تو کیا بیجہ ہوا کہ میں اس کو بالکل نا جائز سمجھتا ہوں۔ کیونکہ جسیا بھائی اکبرعلی کو ہاتھوں سے لینا جبر اورظلم ہے۔ ایسا بی ان کے تو سط سے دوسرے کا لینا ہے بلکہ بیاس سے اشد ہے اس پر ہر براہ کار صاحب کچھ خاموش ہو کے تو فر مایا آپ شکلف نہ کریں لینے دیے بی پر پچھ محصر نہیں آپ کے اخلاق نے صاحب کچھ خاموش ہو کے تو فر مایا آپ شکلف نہ کریں لینے دیے بی پر پچھ محصر نہیں آپ کے اخلاق نے محمول بہت گرویدہ کرلیا ہے اور اگر میر مانع نہ ہوتا تو میں ضرور لے لیتا۔

عرض میں اس طرح انگائی گئی تھی جس ہے کو ہان بیشت سائبان بن گیا تھا اور وہ اتنا او نچا تھا کہ اندراس کے

کھڑے ہوسکتے تھے۔ان کشتیول میں دھوپ کے وقت اس سائبان کے اندر بیٹھتے ہیں اور جنب ہوا کھائی

ہو تو او پر بیٹھ کئتے ہیں ۔اس وقت صبح کا وقت تھا۔اس واسلے او پر بیٹھنے کی تجویز ہوئی اس کو ہان پشت سائیان پر بہت سی گھا س ڈال دی گئی جس ہے اس کی سطح برابر ہوگئی۔اور نہایت آ رام کی جگہ بن گئی : - باب اندر رکھ دیا گیا۔ اول سب رفقاء سوار ہونے اور اخیر میں حضرت والا بنفس نفیس تشریف فرما ہوئے اور ناقتم سفر دریا کی سیر کرتے ہوئے او پر ہی جیٹے ہوئے جلے گئے ضلع دارصا حب اور سربراہ کا رصاحب اور دیگر حاضرین مصافحه کر کے نہایت آزر دگی کے ساتھ دخصت ہوئے اور چونکه گذرکشتی کا بنگلہ کی طرف کو ہونے والا تھا جس کا فاصلہ یہال ہے قریب ایک میل کے تھا اس داسطے منتی ائٹبرعلی صاحب مع صاحبر ادگان کشتی پرسوار ہو گئے کہ بنگلہ کے ناذات میں اتر جا تھی گے۔محافات میں پہنچ کراوگوں نے کہااتر کیجئے تگزختی صاحب پراورصا جزادگان پراس وقت مفارقت کانمایاں اثر تھا۔ قرمایا آ گے جہاں ندی اور دریا کا میل ہے جو قریب نصف میل کے ہے اتر جائیں گے چنا نچہ وہان کشتی روکی گی۔ اور منجر صاحب مح صاحبز ادگان کے باول نا خواستہ رخصت ہوئے ۔سات نج کردس منٹ پرکشتی روانہ ہوئی ۔ بنیجرصاحب نے ایک سپای اس واسطے ساتھ کردیا تھا کہ ملاحوں کو تیز ہا لکنے کے لئے تا کید کرتا رہے۔اور فرمایا کرامیکا ڈیڑھ روپیہ ملاحوں کو دے ویا گیا ہے ۔اور ناشتہ بھی ٹفن کیریر میں ساتھ کر دیا۔اورفر ما دیا کہ برتن خالی ہونے کے بعد یہ جیرای لیتا آئے گا۔ ننٹی اکبرعلی صاحب نے بھی ایک رقم حصرت کی خدمت میں پیش سکرنی جا ہی تھی لیکن اس وقت مصلحت نہ مجھی اور سکوت کیا ہاں منشی محمداختر صاحب کومبلغ ۲۰ روپسیودیئے اور فرمایا تم میرے چھوٹے ہوتم کوتو میں قبول کرنے پر مجبور کرسکتا ہوں انہوں نے قبول کئے۔اس وفت تحشق يربياصحاب بتصرحضرت والإراحقر منتى محمداختر صاحب مفتى تحديوسف صاحب مولوى ابواكن صاحب، زمین دارصاحب فتح یور، شیرز مال نام چیرای کورث ،اور حیار ملاح محمرعثان صاحب آمده از کان پورراستہ میں باد بان کھول دیا گیا۔اور قدرے ہوا بھی چل پڑی جس سے بھتی کی حال بدر جہاا حیثی رہی۔ اس سفر میں عجیب تفریح کشتی ندی ہے گھا گراور یا کی شاخ میں بہنچی ۔ اور اس ہے گھا گرا کی آج دھار میں آئی۔تقریباجیمیل فی گھنٹہ کی رفتار ہے چلتی رہی۔ بید فقار کشتی کے لئے اوسط سے زیادہ ہے لطف میتھا کہ حر کت محسوس بھی نہ ہوتی تھی \_حضرت بھی فریا تے ہتھے میہ جز ومفرتوا ان تمام سفر میں آ رام کا ہوا۔

## حقوق کی بیچنہیں ہوسکتی

تحتی پر بیٹے ہوئے ذکر ہوا کہ بھتگی اپنے ٹھکا نول کو بیچتے اور رہن کرتے ہیں۔فرمایا بیسب

جہالت ہے حقوق کے نئے کے کوئی معنی ہی نہیں حق کوئی چیز متقوم نہیں۔ پھر فر مایا یہ قوم تو جاہل ہے ہی۔ان سے کسی فعل پر بھی تعجب نہیں ہونا جا ہے۔ تعجب کے قابل ان کے افعال ہیں جوصا حب مذہب اور جانے والے شار کئے جاتے ہیں۔ یہ جہالت مطوفوں میں بھی ہے۔

مطوفول كاحجاج كوبيجنا

مکیمعظمہ میں بعض مطوف حاجیوں کو پیچتے ہیں۔جس سے اپنے حلقہ کے حاجی نہ سنجل سکے یا دوسرے مطوف نے معقول رقم دی اس نے فروخت کردیئے۔ حجاج ان کی جا کیر ہیں۔ ہندوستان میں دینداری زیاوہ ہونے کی شخفیق

اور فرمایا شرم آئی ہے کہتے ہوئے جتنی ہندوستان ہیں دین داری ہے آئی وہال نہیں ہے۔ وجہ سبب کہ یہاں حکومت کی طرف سے انتظام نہیں اور خود لوگوں کو وخیال رکھتے ہیں وہاں حکومت کی طرف سے انتظام نہیں اور خود لوگوں کو خیال نہیں بھردین واری ہوتو کیے ہو۔ یہاں کے لوگ دین کو اپنے سر سمجھتے ہیں۔ کہ ہم بی بچھ کریں گے تو ہوگا کیونکہ سلطنت کی طرف سے باس ہے کیونکہ سلطنت دوسرا نم ہم بی بچھ کریں گے تو ہوگا کیونکہ سلطنت کی طرف سے باس ہے کیونکہ سلطنت دوسرا نم ہم بی بچھ کریں گے تو ہوگا کیونکہ سلطنت کی طرف سے باس ہے کیونکہ سلطنت دوسرا نم ہم بی بچھ کو اس سے خالیت ہے تو ہوگا کیونکہ بین ہم محل فسی المد هد بندہ ہو۔ تی فارغ اپنے بین کرنے سے ہوگا۔ اس واسطے دینی امور ہیں شرگرگی رکھتے ہیں۔ اور وہاں کے لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ سلطنت خود مسلمان ہے اس واسطے اصلاح نم بین ہی تھی اس کے ذمہ ہے اپنے ذمہ کو اس سے فارغ سی کے سلطنت نم کھر کی تی ہم کی سلطنت کی کھر کی تی ہم کی سلطنت کی کھر کی تی ہم کی اس نے سمجھ رکھا ہے ہم شخص اپنا ذمہ درا خود ہے تو بیاس کے مجمود کھا ہے ہم شخص اپنا ذمہ درا خود ہے تو بیاس کے مجمود کھا ہے ہم شخص اپنا ذمہ درا خود ہے تو بیاس کے میں درا خود ہے تو بیاس کے میں۔ اور دوان کے اور دوان کے اور دین ہریا دہوگیا۔

مجھ سے ایک ترک شیخ خلیل پاشاہ طعوہ ہڑے سیاح بھے کہنے لگے جیسے تقی ہندوستان کے علا دیکھے ایسے کہیں کے نہیں دیکھے۔ فرمایا حضرت والا نے یہال مسلمانوں اور ویگر اقوام میں معاشرت میں امتیاز ہے کہیں کے تو یہ ہندووس سے سکھا ہے بعنی جیسے دہ جھوت مانے ہیں اور ذات و برادری میں بروا امتیاز رکھتے ہیں ایسے بیمان کی دیکھا دیکھ یہ بھی کرنے لگے ) اور بچھ غیر کا اثر ہے یہاں کے مسلمانوں میں میں تو ی بہت ہے۔

ہندوستان میں حمیت قومی ہے

اور وہاں جدہ میں مثلا ایک ہی جگہ مسلمان اور عیسانی اور یہودی سب دیک ہی جگہ جائے پہتے

ہیں۔قہوہ خانے ہرجگہ ہیں۔ برابر ، برابر دس آ دمی میٹھے ہیں کوئی مسلمان ہے کوئی عیسائی کوئی یہودی اورقہود خانہ مسلمان کا ہے یا عیسائی کا یا یہودی کا بے تکلف کھائی رہے ہیں۔اورائیک دوسرے کے جناز ہ میں شریک ہوتے ہیں۔ بڑاافسوں ہے۔

## كمينول كوفصلانه دينے كاحكم

سوال: (غالبًا مفتی محمد یوسف صاحب نے یو جھاتھا) دستور ہے کہ کمینوں کو فصلاند دیا جاتا ہے۔ یہ کئے جائز ہے کہ کونکا عمل میر ہے کہ جہازیسرہ کئے جائز ہے کہ ونکا عمل میر ہے کہ جہازیسرہ کا عمل میر ہے کہ جہازیسرہ کا حمل میر ہے کہ جہازیسرہ کا حمل کا جاسکتا ہے۔ یسیرہ کی تفسیر میر سے زویک ہیر ہے کہ مفضی الی المنازعہ نہو فرمایا معاملات میں عرف پر بہت مدار ہے جس بات میں ابتلاء عام جواس میں حتی الامکان مہوات کرنا جاہے۔

## زمیندارکونرخ مقرر کرناحرام ہے

سوال: قصائیوں وغیرہ کے لئے زمیندار اپنے دباؤے کوئی زخ مقرر کردیتے ہیں۔ یہ کیسا ہے۔ فرمایا حرام ہے۔

## غله کی بار برداری بعض جگه ذمه ربیع ہوتی ہے نہی عن بیع وشرط کا جواب

سوال: بعض جگردواج ہے کہ خلہ کی بار برداری تھے کے فرمہ مانی جائی ہے اس کو قیمت جب دیتے ہیں جب کہ وہ مکان پر پہنچا دیویں ۔ فرمایا میرے نزدیک جائز ہے جیسے چمار سے گھا س خرید تے ہیں اور مکان تک پہنچا تا ہے چونکہ اس کارواج ہے اس واسطے ای کے ذمہ مانا جاتا ہے اس پرسوال کیا گیا کہ حدیث نہی عن تھے وشرط کا کیا جواب ہے ۔ فرمایا اس سے بعض شرا اکل مستنی بھی ہیں جن کے لئے جامع اصول ہے کہ شرط سے مراد شرط ہے جس میں نفع احد المتعاقدیں کی وجہ سے ضرر آخر ہو۔ اور جو ضرر مشمل مواس میں تراضی ہے۔

# ملازمت خفيه بوليس اور ڈپٹی کلکٹری وغیرہ کا حکم

سوال: خفیه بولیس کی ملازمت جائز ہے بانہیں۔

جواب: اس بیت سے جائز ہے کہ میں نقصان سے لوگوں بچاؤں گا۔ یاس نیت و دسرا جوشرر پہنچا تا اس سے کم پہنچے گا۔ اس پر بوچھا گیا تو کیاسب ملازمتوں کی بہی حالت ہے۔ جیسے ڈپٹی کلکٹر وغیرہ اس میں بھی تو یہ فائدہ ہوسکتا ہے کہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچے یا جنتنا اور لوگ پہنچا تے اس سے کم پہنچاس میں اور اس میں کیا فرق ہے۔ فرمایا لیضے کام فی نفسہ نا جائز ہیں۔ اور ملازمت ضرررسانی کی وجہ سے سمنع کی جاتی ہے۔ اور فرپٹی کیا فرق ہے۔ اور فرپٹی میں سود کی ڈگری جاتی ہے۔ اور فرپٹی کلکٹری میں سود کی ڈگری وغیرہ سے بچنا غیرا ختیاری ہے کیونکہ وہ جزوملازمت ہے۔ دونوں میں بیفرق ہے۔

ملاحول نے بیدہ یکھاتھا کہ حضرت والا کے سوار کرانے کے لئے بنیجرصاحب خورتشریف لائے اور ،اور چند آ دمی ہم اہ تھے اس سے ان کو گمان ہوا کہ حضرت ضرور کوئی ہڑے آ دمی ہیں ۔ نیز اس قد رتی جلال سے جوحق تعالی نے حضرت کو عطافر مایا ہے ملاحوں کو اس کا یقین ہوگیا۔اورا پنی ایک فریا دحضرت کے سامنے پیش کرنا جیا ہی لیکن رعب مانع تھا۔ جو نکہ بیسفر دریا نہا بیت تفریح دہ تا بت ہوااور حضرت والا کی طبیعت بشاش تھی۔خدام سے جستے ہولتے جلے جاتے ہے۔

حفرت والای خوش مزاجی و کیو کرملاحول کو ہمت ہوئی اورا پی فریاد پیش کی کہ ہمارے اور ہم اس کے ذخین دار بہتظام کرتے ہیں۔ زمیندار کے حقوق میں بگار بھی ہم نے ٹھیری ہوئی ہاور ہم اس میں پچھ عذر نہیں کرتے ۔ لیکن زمیندار شرکت کا ہے ایک شریک ہم سے بگار لیتا ہاور قرار دادے بہت زیادہ لیتا ہے دوسر سے شریک کو یہ معلوم ہوجا تا ہے تو وہ ہم سے دوبارہ بگار لیتا ہاور اس سے ہمی زیادہ لیتا ہے اور اگر ہم عذر کرتے ہیں تو ہر گر نہیں سنتے۔ بلکہ گھر کا چکی چوانہا تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ یعض جگہ شین میں ان کے تنازیہ ہس سایک دوسر سے کی ضد میں بگار نیادہ لیت ہیں اور آئی میں ان کے تنازیہ ہس سب ایک دوسر سے کی ضد میں بگار زیادہ لیتے ہیں ہم کی کاروز گا کے نہیں رہے فاقوں سے مرسے جاتے ہیں اوکوئی رہم نہیں کرتا اور ظلم ہیہ نے کہ نیجر صاحب تک بہونج بھی جائیں تو ڈرنگ ہے کہ کی دوسر ہو گئی کریں گے تو یہ آگر ہم کی طرح بنجر صاحب تک بہونج بھی جائیں تو ڈرنگ ہے کہ کی دوسر ہو گئی کریں گے تو یہ آئی ہم کی طرح بنجر صاحب تک بہونج بھی جائیں تو ڈرنگ ہے کہ پھر دوگر ہم کوزیادہ نگ کریں گے تو یہ آئی کی مشکل ہے۔

دأدرى

حضرت والانے بہت غورے ان کی فریادی اور بہت افسوں کیا اور پوچھاان زمنیند اروں کا

فرمایاظلم کا انجام بہی ہے ظلم اصل ہے بربادی کی۔ اگر سلطنت کا دیاؤ بھی نہ ہوتو لوگ ایک
دوسرے کا کھاجا کیں اور ملاحوں سے فرمایا میرے کرنے کا جو کام ہو وہ بتا ؤ۔ انہوں نے کہا حضور منجر
صاحب کوایک رقع لکے دیں وہ اگر توجہ کریں گے تو ہم لوگ اس مصیبت سے چھوٹ جا کیں گے۔ فرمایا اچھا
ہیں ڈور میکھاٹ بربہ بی کر لکے دوں گائم میرا پر چہ بنیجر صاحب کو دینا وہ ضرور خیال کریں گے۔ اور خدا کرے
مصیبت تمھاری جاتی رہے۔ میدد کچھ کراس چرای نے بھی جو ہمراہ بھیجا گیا تھا۔ عرض کیا کہ اتنی سفارش
میری بھی کر دیجئے کہ میران بادلہ خاص مجھو کی گردیا جائے کیونکہ میری تنو اہ بہت تھوڑی بال بچے نجھو لی میں
میری بھی کر دیجئے کہ میران بادلہ خاص مجھو کی گردیا جائے کیونکہ میری تنو اہ بہت تھوڑی بال بچے نجھو لی میں
میری بھی کر دیجئے کہ میران بول دوجگہ کا خرج نبیس چل سکتا۔ چتا نچہ ؤ وری گھاٹ کے قریب بینچ کرایک پر چیختمر
میں اور میں یہاں بول دوجگہ کا خرج نبیس چل سکتا۔ چتا نچہ ؤ وری گھاٹ کے قریب بینچ کرایک پر چیختمر
سالکھا جس کامفہ مون ص چیچے موجود ہے

#### مصنفيين كى ضرورت

ذکرفر مایا کے مولوی حبیب احمد صاحب کیرانوی مدرسامدادالعلوم تھانہ بھون بیں طالب علموں
کو ہن ھانے کے لئے آئے تھے گراب میں نے ان کو درس کے کام سے نکال کرتھنیف کے کام میں لگادیا
ہے اس کی آ جکل تخت ضرورت مدرس تو بہت ہیں مصنف بھی ہونے چاہئیں سیکام اگر علماء اسپ ہاتھ میں
لے لیس تو غیر علما ، کوشل شبلی وغیرہ ہمت نہ ہواور نہ کوئی ان کی تصانیف کے سامندان کی قدر کرے۔ میرا ارادہ اس صیفہ کوست قل کردیے کا ہے۔

لطیفہ: فرمایا میں ایک ایسے مولوی صاحب کو جو ماشاء اللہ جامع ہیں بحرانعلوم کہا کرتا ہوں وجہ تشبیہ کشرے علم بھی ہے اور غیر منتفع ہوتا بھی کیونکہ وہ خود بھی تبچھ ہیں گر دوسروں کو ان کے علم سے فائدہ نہیں کشرے علم بھی ہے اور غیر منتفع ہوتا بھی کیونکہ وہ خود بھی تبچھ ہیں گئر دوسروں کو ان کے علم سے فائدہ نہیں گئرتیا ۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ بحرانعلوم سے نہرانعلوم ہی اجھے کہ ان سے آب باشی ہوتی ہوتی ہو اور ان کا بانی تھوڑ اسہی گرکار آمد تو ہے۔

### ایک جگه کئی آ دمیوں کا قر آن آ وازے پڑھنا

س**وال**: کنی آ دمیون کاایک جگه بینه کرقر آن شریف پڑھنا کیسا ہے۔ فرمایا حنفیہ کااصل مذہب تو یجی

مولوی عثان صاحب نے عرض کیا قاضی ثناء اللہ صاحب نے بعض صحابہ نظر کیا ہے کہ وہ الیا کیا کرتے تھے۔ (ایعنی چند اشخاص ایک جگہ ہا واز پڑھتے تھے نیز مجد نبوی میں تر اور کا کئی جگہ ہوتی تھی ) فرمایا ہاں یہ بخاری کی روایت اور بیلفظ ہے اور اع متفر قون اور میں بہت خوش ہوا کہ میرے خیال کی تا کید ہوگئی مولوی محمد عثمان صاحب نے کہا قاضی صاحب نے یہ محمد کلاما ہے کہ القران سے مراو قری للتبلیغ ھے نه که للتلا و ق فرمایا میں اس سے اور بھی خوش ہوا میں نے بھی کہی کلھا ہے۔ مراو قری للتبلیغ ھے نه که للتلا و ق فرمایا میں اس سے اور بھی خوش ہوا میں نے بھی کہی کلھا ہے۔ مراد قری للتبلیغ ھے نه که للتلا و ق فرمایا میں اس سے اور بھی خوش ہوا میں اس کے بھی کہی کلھا ہے۔ مراد قری للتبلیغ ہے نه کہ للتلا و ق فرمایا میں اس سے اور بھی خوش ہوا میں اس کے بھی کے تبییں۔

فرمایااور پس نے تفسیر میں بیٹھی تکھا ہے کہ آیت واداف ریء الفران ہے قرات فاتحہ خلف الامام پراستدلال سیح تہیں کیونکہ جب قراء ت لکتبلیغ ٹھیری تو مقتدی کے لئے ممانعت نہ ہوئی۔ کیونکہ یہ قرات للتبلیغ ٹھیری تو مقتدی کے لئے ممانعت نہ ہوئی۔ کیونکہ یہ قرات للتبلیغ نہیں ہے اور اس ہے نفس مسئلہ ممانعت قراء ت فاتحہ خلف الامام کی مخالفت نہ مجھی جائے گیونکہ انتخاء دلیل سے انتخاء مدلول لازم نہیں آتا ۔ یہ دلیل اس مسئلہ کی نہیں ہے۔ دوسری ادلہ میں قراء قطف الامام کی ممانعت احادیث ہے۔

## سياه خضاب كاحتكم

مولوی محموعتان صاحب نے بیان کیا کہ ایک مولوی صاحب نے سیاہ رنگ کے خضاب کے جواز پراس سے استدال کیا ہے کہ حضرت صدیق سے اور ، اور عجابہ سے خضاب کرنا منقول ہے۔ قربایا اسکا دلیل کیا ہے کہ ان کا خضاب سیاہ تھا پڑا استدالال لوگول کا سیاہ خضاب کے جواز پر حدیث خیر ماغیر تم اسکا دلیل کیا ہے کہ ان کا خضاب سیاہ تھا پڑا استدالال لوگول کا سیاہ خضاب کے جواز پر حدیث خیر ماغیر تم بعد السنب المحنا ، والمحتم سے ہے گرمعلوم ہواہے کہ حناء و تم سے بیابی بمیدا ہو تاضروری نہیں۔ ترکیب میں فرق ہے وزن کے فرق سے سیابی بھی آ سکتی ہے اور سیابی نہیں بھی آ تی ۔ فتی محمد بوسف صاحب نے عرض کیا مفتی سعد اللہ صاحب نے ایک رسالہ میں لکھا ہے کہ تم نیل کو کتے ہی نہیں وہ رسالہ میں قضل اللہ صاحب کے باس ہے۔

ا بناءز بان کا مہما لک میں گھس جانا شجاعت نہیں بلکہ ایکا علی الاسباب ہے ذکر ہوا کہ شتی بھی بجیب چیز ہے مگر کشتی میں کیسا بے خطر سفر ہوتا ہے اور جولوگ عادی ہیں کشتی کی سواری کے وہ تو ایسے ولیر ہوجاتے ہیں کہ ذیرا، ذیرائے ڈوگوں میں بھرے طوفان میں بھرتے ہیں اور
اندھیرے اجالے کی بھی پر واہ بیس کرتے کسی نے کہا یہ لوگ بڑے شجاع ہوتے ہیں موت سے انکو ذرہ بی
نہیں لگتا۔ گڑگا میں ویکھا ہے کہ اندھیری رات ہے اور گھٹا ہے ہاتھ سے ہاتھ نہیں سوجتا اس حالت میں
طوفان کا تماشاد کیھنے ذرا ذرائ کشتوں میں بھرتے ہیں۔ لائیس جلالی اور بدھڑ کے کشتی کو لئے بھرتے
ہیں۔ فرمایا یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وجہ شجاعت نہیں بلکہ اپنی تدبیر پر بھروسہ ہے جب آلات کو با قاعدہ
بین ۔ فرمایا یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وجہ شجاعت نہیں بلکہ اپنی تدبیر پر بھروسہ ہوتی وہاں حدے زیادہ
بینا ہوا و کھے لیتے ہیں تو ان کے اعتماد پر تھس پڑتے ہیں اور جہاں تدبیر کارگر نہیں ہوتی وہاں حدے زیادہ
بیزدل ہیں۔

#### اکیک ہے ادب کا قصہ

وَكر ہواا مِک ہے ادب نے حضرت امام اعظم کی تاریخ لفظ سگ سے نکالی ہے فرمایا کیا حال ہوگا کسے لوگوں کا کہ جولفظ کسی عامی مسلمان کو بھی کہنا جائز نہیں ۔ ایسے بڑے امام عبول عندا مقتنین والائمہ کی نسبت کہیں ۔

#### بادب کامنہ قبلہ سے قبر میں پھر جاتا ہے۔

اور فرمایا کہ مولوی عبداللہ صاحب بھے سے بیان کیا ہے کہ حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ جس کا جن چاہے ہے جسزت گنگوہی نے فرمایا کہ جس کا منہ قبلہ سے پھرا ہوا ہوگا۔ اس برمولوی ابوالحسن صاحب نے عرض کیا ہیں نے بیہ بات حضرت گنگوہی سے خود کی ہے۔ حضرت کے بیافظ تھے جوکوئی ائمہ پرطعن کرتا ہے اس کا منہ قبر میں قبلہ سے پھر جاتا ہے ہیں دیکھ رہا ہوں کہ منہ قبلہ سے پھر گیا بیاس وقت فرمایا بھاجس وقت کرمولوی صاحب کے انتقال کی خبر آئی۔

#### خلفاء کی فہرست بنانے کی ضرورت۔

فرمایا میں اپنے خلفاء کی فہرست درج کرتا جاتا ہوں تا کہ بعد میں اور جگہ کی طرح جھوٹے مدعیان خلافت نہ کھڑے ہوجا کیں۔اس میں بہت سلامت معلوم ہوتی ہے اور یوں کوئی ان میں ہے بھی مجڑ جائے تو میرا کیاا ختیار ہے۔ حسن العزيز \_\_\_\_ جلد چبارم

### عارف ہے بھی گناہ ہوسکتا ہے۔

مولوی عثان نے عرض کیااس میں ہمی اختال ہے۔ فرمایا قلوب حق تعانی کے قبضہ میں ہیں۔
حضرت جنید بغدادی سے بوچھا گیا۔ اینونسی العارف فاطرق راسه ملیا ڈم رفع راسه و قال و کان
امسر الله قدر المقدودا۔ اور جب جناب رسول الله قالی الماری الرقم کیا عارف شخص ہمی زنامیں
جنال ہوسکتا ہے تو حضرت جنید بغدادی تھوڑی در سر جھکائے بیٹھ دے بھر سرا تھایا اور فرمایا فدائے تعالی کا
حکم پہلے سے مقدار اور طے شدہ ہے ) الله م ثبت قبلبی علی دینك تو ووسرے کا کیامنہ ہے کہ بے
فوف ہوجائے۔ اور حضرت ابو ہر ہر ہ نے جب احتصاء کی اجازت بائلی تو حضو تعالیہ نے فرمایا؛ حف
نوف ہوجائے۔ اور حضرت ابو ہر ہر ہ نے جب احتصاء کی اجازت بائلی تو حضو تعالیہ نے فرمایا؛ حف
القلم بما ابت لاق فا حص علی ذلك اور ذر کیا خبرے کہ کی کی نسبت کیا کھا ہے گیا ہے۔

#### عذاب قبر پرایک اشکال کا جواب سا

پہلے احقر کودکھلایا نقل اس کی بحشہ بیہ۔

سوال: جبروحیں تحین میں چلی جاتی ہیں تو عذاب تبرکیا صرف جسم کو ہوتا ہے فرمایا قبر کہتے ہیں عالم برز رخ کو تحین بھی قبر بی میں داخل ہے اس ہے بہت سے اشکال رفع ہوگئے۔
الب نقل خط حضرت والا بسفارش ملاحان و چپرائی جس کا ذکر صفحہ ۱۲ اپر آچکا ہے جب کشتی قریب ڈوری گھاٹ کے قریب بینجی تو حسب وعدہ ایک سفارش خط حضرت والا نے تکھاا ورملاحوں کو حوالہ کرنے ہے

#### " برادرم عزم سلمه" السلام عليم \_

میں مزل مقصود پر پہنچ کی خبرتو گھاٹ پر اتر کر تکھوں گا بھی تک دریا پر ہوں اس وقت دو

ہا تیں دوغر بوں کی نبست لکھتا ہوں وہ ٹوگ تو میر ہے لکھنے ہے ڈرتے تھے کہ کہیں ہم پرخقگی نہ ہو گریس
نے اطمینان دلایا کہ خفگی نہ ہوگی تو یہ بھی ضرور کی نہیں کہ تمھاری مرضی کے موافق کام ہوجائے جومناسب
ہوگا وہی کیا جائے گا۔ گر میں اطلاعاً کلھے دیتا ہوں ایک تو یہ چپرای چاہتا ہے کہ میری تعیناتی خاص مجھو لی
میں ہوجائے مصلحتیں طویل بیان کرتا ہے اگر ہو چھا جائے گا زبانی کہے گا۔ دوسرے یہ ملاح زمینداروں
وغیرہ کے ظلم و تعدی ہے برگار کے متعلق بہت نالاں ہیں اگران دونوں کی فریاد قابل ساعت و ممکن الا تنظام
ہوتو توجہ میں ثواب ہوگا۔ خطی کی قل ختم ہوئی ''

#### آتش محبت ہے کیڑوں میں آگ لگ جانا

مولوی محمشق صاحب کا ذکر ہوا اور ان کے بھونے بن کی اور خوار ت کی بہت تی جکا یتیں دھرت نے بیان فرما ئیں کئی نے کہا یہ بھی ہوا کہ بار ہاان کے کپڑوں بین آگ گاگی گرجرت ہے کہ ان کا یک روال بھی نہیں جلا مولوی محمر عثان صاحب نے بوچھا یہ آگ کیے لگ جاتی تھی ۔ فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محبت کی گری بڑھکر لگ جاتی تھی ایسا ہوتا ہے فرمایا ان سے بہت کھڑت سے خوار ت خار ق خابر ہوتے تھے سب سے پہلی گرامت ان کی بیہوئی کہ نماز میں موانا آن کی ران میں تھس گیا اور ان کو فرر نہ ہوئی ۔ انگور نہ ہوئی ۔ انگور نہ ہوئی ۔ انگو ہوت بڑے بڑے القاب و آداب لکھے تو خط کو پڑھکر انہوں نے کہا ان لوگوں کو جنون بھی تو نہیں ہوجا تا ۔ وہ محص میں ای وقت باولا ہو گیا ۔ اس کے گھر والوں کا خط آیا کہ خدا جانے کیا بواوہ وفعتہ باولے ہوگئے۔ مجھے بیہ ہات معلوم تھی میں فیمولوی محم شفتے سے کہا میں وعا کرون اور تم آئین کہو ۔ چنانچہ میں نے دعا کی اور انہوں نے آمین کی پھر خط آیا کہ وہ ایسے ہوگئے غرض بہت کرامات ان کہو ۔ چنانچہ میں نے دعا کی اور انہوں نے آمین کی پھر خط آیا کہ وہ ایسے ہوگئے غرض بہت کرامات ان کہو ۔ چنانچہ میں نے دعا کی اور انہوں نے آمین کی پھر خط آیا کہوہ استھے ہو گئے غرض بہت کرامات ان کے ظاہر ہوگیں مجمل میں وہ کوئی بات نہیں چھیا تے تھے وہ ما ورز اول کی تھے۔

#### مولوی محرشفیع صاحب کے خوار ق

پھرایک دفعہ مولوی محمر شقع جاھئو گئے وہاں ایک محدوم صاحب کا مزار ہے وہاں ان کوانوار نظر آئے تو بے ہوش ہوکر گریڑے جب افاقہ ہوا تو اس وقت وَ عالیٰ کہا ہے اللہ اب میرا حال بہت کھل گیا۔ بس اس روزے ایک خارق بھی نہیں ہوا۔

ایک بیج دن کے ذوری گھاٹ پر پینچ ۔ دور ہے دیکھا کہ مولوی عبدالغنی صاحب استقبال کے لئے گھڑ ہے ہیں اور دس ہیں آ دمی اور بھی موجود ہیں حضرت والا نے ایک رو بیہ ملاحوں کواپئی طرف ہے بطور انعام دیا۔ بین دریا کے کنارے ایک معجد ہے جونہایت خوش منظر جگہ ہے اس ہیں اتر ہے۔ فرمایا مناسب ہے کہ اول نما زیڑھ لیس کیونکہ کھا تا اول کھا کیں ہے تو تماز کو دیرزیادہ ہوجائے گی۔ معلوم ہوا کہ اس وقت تک مسجد ہیں جماعت بھی نہیں ہوئی تھی۔ سب نے استنجا اور وضو وغیرہ سے فراغت کر کے نماز پڑھی۔ حضرت والا نے اقامت کی۔

سلام پھیرتے ہی احقرنے گنا تو تمیں مقتدی تھے ان بیل سے پچھلوگ بڑھل گنج کے تھے

کیونکہ اس پر دریا کے بڑھل گئے ہے اور اس پار ؤوری گھاٹا ور پچھ لوگ ویگر مواضع کے ہے۔ اس وقت حضرت والا نے سلام پھیرتے ہی دعا ہا تگی اور مقیم مقتدیوں کے داغ کا انتظار نہیں کیا جیسا کہ حضرت کی دائی عادت ہے! ہج نمازے ہوئے اور بعد نماز نقل نہیں پڑھی وجہ اس تمام عجلت کی غالبار فقاء کے بھوکے ہونے کا خیال ہے۔ بعد نماز فو وا کھاتا کھایا ۔ مجھلی حضرت کو بہت مرغوب ہے قدرت خداکی ایک شخص نے ایک بڑی ہانڈی رومال میں بندھی ہوئی پیش کی کہ یہ پھیلی بکی ہوئی مولوی محمود صاحب نے پور وہ معروف گؤں ہے بھی ہوئی میں بڑی ہم کی ایک بھیلی وہ معروف گؤں ہے ہے۔ حضرت بہت خوش ہوئے پیش کی کہ یہ بھیلی بھی میں بڑی ہم کی ایک بھیلی میں ہر جسم کی ایک بھیلی میں بڑی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئے کھول کرد یکھا تو ہاغری میں بڑی ہم کی ایک بھیلی سرخرنگ نہا بت عمرہ بکی ہوئی ہے۔ اگر چہاس مجھلی میں کا نے بے صدیحے محمر ہوئے والے نے ایسے اخلاص سے بکائی تھے کہ بہت لذیہ تھی احتر کواس وقت بھوک نہ تھی کھا با نہ کھایا۔ اس بھیلی کوکا نٹوں سے صاف کر کے حضرت کے سامنے پیش کوتا رہا۔

## کسی سے دباؤ کے لہجہ میں چیز مانگنا فرعونیت ہے

کھانا کھاتے میں حضرت والانے پانی مانگانو خیرز مال چیراس نے کسی ہے ڈانٹ کر پانی مانگا ۔ تو حضرت فرماتے ہیں ۔ بیبال معمولی فرمائش بھی امر ہے اور ابر بھی وجوب کا جو ڈانٹ کر کیا جاتا ہے میبال چندروزکوئی رہے تو فرعون ضرور ہوجائے۔

کھانا کھانے کے بعد تجویز ہوئی کہ اسٹیشن پرچل بیٹھیں اگر چہ دیر ہے۔ مگر اطمینان رہے گا۔ چنانچہ اسٹیشن پر بہن گئے اور ریل کے احاطہ کے باہر خدام نے جاور بچھا دی۔ اس پر بیٹھ گئے۔ ہیں بچپیں آ دمی اور بھی ہو گئے اور جب تک بیٹھے رہے برابرآ دمی آئے رہے۔

## بلابلائے جانے کی خرابیاں

کوٹھیرانے والا تھا وہ اس کے پیچا کا تھا۔ اور اس روز اس میں ایک بارات ٹھیری ہوئی تھی جس میں رنڈ یا ل
بھی تھیں وہ تحض بہت نگ ہوا۔ اور میں بھی اس قد رمجوب ہوا کہ آ گئے نہیں اٹھی تھی نداس وقت اوٹ سکتا تھا
نہ ٹھیر نے کو دل چاہتا تھا۔ میز بان کو الیمی صورت میں بی تنگی پیش آتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوا کہ میرے
مہاں مہمان آئے اور میں اسباب با ندھ چکا تھا۔ اس وقت بچھ نہیں ہوسکا۔ سوائے اس کے کہ چیکے سے
نوکر سے کہد دیا کہ اسباب کھول ڈ الوا پنا سارا نظام سنر غلط ہو گیا۔ اس واسطے میں کہا کرتا ہوں کہ اطلاع کر
کے آیا کرد۔ اور اجھن جگہ ہے قدری بھی ہوتی ہے۔

#### بے قدری سے بچنا جا ہے

مولوی مساحب کلکترین ایک امیر مخفس سے ملنے گئے اور ایک نمریب مسافر کوساتھ لے جا کراس کی سفارش کرنے گئے وہ مخص اس وقت ہوا خوری کے لئے جانے کو تیار متھ مولوی صاحب سے کہا معاف سے بیئے میں اس وقت سوار ہور ہا ہوں ۔ مولوی صاحب اپنا سامند کے کرچلے آئے میں ہون ابا نے جانے سے بہت عارد کھتا ہوں۔

#### امراء کے یہاں جانے میں شرطیں لگانا

اوری جگہ خصوصاا مراء کے پہاں جانے میں شخت شرطیں دگا تا ہوں جن سے غرض بیہ ہوتی ہے کہ مجھ پر کسی قتم گا دباؤ ند ڈالا جا سکے اور آزادی میں فرق ند آئے اس سے دینی نفع یہ ہے کہ مداہنے گا موقع نہیں آنے یا تااور پیشرا نظاسب جگہ کیساں نہیں ہوتیں حسب موقعہ وکل تجویز کر لیتا ہوں۔

## شرا بطکر کے جانے میں دینی ود نیاوی مصالح ہیں

چنانچہ جب وفد دیوبندنے مجھے ڈھا کہ لے چلنے کا اصرار کیا تو میں نے شرط کی کہ بین کرایہ نہ
نوابصا حب ہے لول گاندان ہے جو لے جانا چاہتے ہیں (بینی وفد دیوبند ہے) اور میں تواب صاحب کے
یہاں ٹھیرول گاہمی نہیں۔ایک موذن کے یہاں ٹھیرول گانواب صاحب ملنا چاہیں تو وہاں آ کرل لیس
سفر ڈ ھا کہ کا قصہ

وفد کے ساتھ جاتے ہوئے کلکتہ پہنچے نواب صاحب کی کوشی میں قیام ہوا ایک شخص نواب

صاحب کی کوشی میں قیام ہواا کی شخص نواب صاحب کے معتد آئے ناشتہ بھی لایا گیا میں اس میں شریک نہیں ہوا (الحمد اللہ کہ نواب صاحب کا تمک نہ کھایا تھا۔ کیونکہ ان کے فیجر صاحب سالز ائی ہونے والی تھی ) وہ صاحب کہنے گئے بری خوتی ہوئی آپ کے آئے کی خصوصا جبکہ نواب صاحب ما یوی ظاہر کر چکے تھے کہ آپ نہیں ہوسکیا تھا۔ میں نے پوچھا نواب صاحب نے وہ شرط کہ آپ کہ آپ کہ جن پرعمل تھا۔ میں نے پوچھا نواب صاحب نے وہ شرط ہمی ہیان کی تھی ۔ کہا ہماں میں نے کہا کیا شرط ہیان کی کہنے گئے دہ شرط ہی کہ مجھا کو کہ جھ دیا نہ جائے میں نے کہا جائے میں نے کہا خواب کی گئے تی مطرح ہے کہنے گئے آسان کیسے ہم جوب کی خدمت کو تو جی چاہتا ہی ہے محبت نے تھا شاکیا تو نواب صاحب نے آئی دورے جناب کو تکلیف دی ہے کہ در سے گوارا کیا جا سکتا ہے کہ بچھ خدمت نہ کی جائے۔

#### امراءعلاء كوپياسااورخود كوكنوال مجصته بين

عافظ المعیل خور جوی ایک مسجد کے امام تھے میں نے ان سے کہا کہ میں تمھاری مسجد میں

تھیروں گاتم حافظ احمرصاحب کے پاس جاؤ اوران سے پوچھ آؤ کہ وہ آرام کرنے کے لئے میری مسجد میں جاتے ہیں انہوں نے اجازت دیدی بس میں اسباب لے اوران کے جمرہ میں جاتھیرا۔ پھر حافظ احمد صاحب کوالتواء عزم کی خبر ہوگئی خود آئے اور مجھے ہر چند سمجھا یا تگر میں نے عذر کر دیا۔ وہاں نواب کوخبر ہوگئی کہ دہ نہیں آئے گا میں لوٹے کو تیار ہو چکا تھا۔ کہ نواب صاحب کا تاریخ چاکہ صرور آئیں تگر میں الہ آباد چل دہ نہیں آئے گا میں لوٹے کو تیار ہو چکا تھا۔ کہ نواب صاحب کا تاریخ چاکہ صرور آئیں تگر میں الہ آباد چل دیا اور وہاں بھی کر میں نے جواب دیا کہ جب تاریخ چاتو میں تیار ہو چکا تھا۔ لہذا مجبور دہا۔

#### بلاضرورت احسان ندلے

جب میں وطن پینچا تو بعض ان اوگوں کے جود بنداروں میں سے نبیں بلکہ اہل دنیا ہی میں شار

کے جاتے ہیں خطآ ئے کہ آپ کا نہ جاتا ہو انجھا ہوا۔ ہمیں بیڈ ہرس کر کہ آپ جارہ ہیں ہو اقلق تھا بات

یہ کہ جب آ دی لاگ لیبیٹ رکھے تب ہی اس کو لیجنا پڑتا ہے اور جب لاگ لیبیٹ نہ ہوتو پھر لیجنے کی کیا
ضرورت ہے۔ جا ہے کہ بلاضرورت آ دمی کسی کا احسان نہ لے ورند دینا ضرور پڑتا ہے۔ ہمارے اکا ہر کا

میں اصول رہا ہے کہ بات صاف رکھتے چھوٹا ہو یا ہو اکسی کا احسان بلا وجہ نہ لیتے۔

# قصهمولا نامحمة قاسم صاحب ومناظره روژكي

مولا نامحرقاسم صاحب روڑی دیا نند ہے مناظرہ کے لئے گئے اور بھی چند آ دی ساتھ ہوگئے تھے سنا ہے کہ مولا نا ایک جگہ تھیں ہے اور ساتھ والوں ہے کہددیا کھانا بازار ہے کھا کیں۔ میسٹریٹ کونبر بینچی تو اول وہ سمجھا کہ یکی دعوت خورے آئے ہوں گے ۔ مگر جب واقعی بات کی خبر ہوئی کہ وہ اس طرح کے اور سین تو اول وہ سمجھا کہ یکی دعوت خورے آئے ہوں گے ۔ مگر جب واقعی بات کی خبر ہوئی کہ وہ اس طرح کے اوگ بین تو اس کے ول میں بری قدر ہوئی اور اس نے مولا ناکو بلایا اور اشتیاق ظاہر کیا مولا ناکی عادت تھی ۔ کہ بھی بڑے آ دی ہے نہ ملتے تھے

#### قصه مولا نامحمرقاسم صاحب رام بور

ایک دفعدرام پور گئے نواب صاحب کوخر ہوئی تو مولا ناکو بلایا مگر مولا نائیں گئے۔اور مید حلیہ
کیا کہ ہم و پہاتی لوگ ہیں۔آ داب شاہی سے واقف نہیں خدا جانے کیا ہے اولی ہوجائے نواب صاحب
نے کہا آپ کوآ داب وغیرہ سب معاف ہیں۔آپ تشریف لائے ہم کوآپ سے ملنے گااشتیاتی ہے مولا نا
نے جوابدیا کہ تجب کی بات ہے ملئے کا اشتیاتی تو آپ کو ہواور آؤں میں غرض نہ گئے۔باوجود الی آزادی

١.

کے دوؤ کی میں مجسٹر بیث ہے ملنے ہے انکار نہ کیا۔ کیونکہ اس سے ملنے میں ویتی مصلحت تھی۔

# گناہ سبب ہے کمی بارش کا

اس نے مولانا سے بارش کی کی وجہ پوچھی تو مولانا نے ولاک عقلیہ سے نابت کردیا کہ گناہ سبب ہیں کی بارش کے وہ بہت ہی محظوظ ہوا اور مولانا کے علم کا قائل ہوگیا۔ اور بہت ہی اتجھی طرح پیش آیا۔ پھرمولا بنا سے روڑی آنے کی وجہ پوچھی فرمایا دیا نند سے مناظرہ کے لئے آیا ہوں۔ مگروہ پہلے مناظرہ کی دعوت دیتا پھرنا تھا۔ ابجو میں آگیا تو پیچھے ہنتا ہے۔ مجسٹریٹ نے کہا ہم اس کو بلاتے ہیں چنانچہ بلایا اور او چھا کیوں مناظرہ نیں کرتے کہا فساد کا خوف ہے مجسٹریٹ نے کہا تھا ذرہ ہم فرمدوار ہیں۔ دیا نندہ نے کہا میں اس ادادہ سے یہاں نیں آیا ہوں۔

# نەتذلل جاہئے نەتكبر

مولانا نے کہااراوہ فعل اختیاری ہے اب کر لیجئے مگر وہ کسی طرح آمادہ نہ ہوا۔ آخر بھاگ گیا۔ بیشان ہے علاء کی نہ تدلل کہ خواہ بخواہ نواب سے ملیں اور نہ تکبر کہ مجسٹریٹ ہے بھی نہلیں رضرروت دین کی وجہ سے ملے اور دنیا کی ضرورت کے لئے بھی کسی ہڑے ہے بوے کوبھی نظر میں نہلائے۔

عصر کا وقت نثروع ہوتے ہی تجویز ہوئی کہ دیل کے آنے سے پہلے نمازعصر سے فراغت کر لیس۔ جُمع اس وقت اچھا تھالوگ اپنے اپنے برتن لے کروضو کے لئے دوڑے ان میں ایک لوٹا پیتل کا بھی تھا۔احقرنے پوچھا پیتل کے برتن کا کیا تھم ہے۔

# پیتل کے برتن اور زیور کا حکم

فرمایا جو برتن بنود کے ساتھ خاص نہوں جن کے استعال سے تھبہ نہ لازم آ ہے جائز ہیں ہے۔ ستعال سے تھبہ نہ لازم آ ہے جائز ہیں جیسے ٹونی دارلوٹا کہ ہندواس کو استعال نہیں کرتے۔ ہاں ہندوؤں کی می لٹیا کا استعال نہیں جائے اور زیور مجمی پیتل کا جائز ہے۔ سوائے انگوشی کے کیونکہ اس کے بارہ میں نہ سے اجد مندل رہم الاصنام ۔ آئی ہے۔ قیاساتو سب زیور جائز ہونا جائیس گرنص کی دجہ سے انگوشی کے بارہ میں قیاس کو چھوڑ دیا گیا۔ ہے۔ قیاساتو سب زیور جائز ہونا جائیس گرنص کی دجہ سے انگوشی کے بارہ میں قیاس کو چھوڑ دیا گیا۔

متبعين سنت سي محبت ہونی جائے۔

عصر کی نمأ زمیں تقریبا ساٹھ آوی فتح پورضلع اعظم گڈھاور کو پامتواور پوردہ معروف وغیرہ کے

سے اوگوں نے عرض کیا حسوراس طرف کے اوگوں کی سیری نہیں ہوئی ۔ فرمایا ہیں بلاتسنع عرض کرتا ہوں کہ بجھے بھی ہوئی ۔ فرمایا ہیں بلاتسنع عرض کرتا ہوں کہ بجھے بھی ہیں اور تبیع سنت ہیں ۔ بڑی بات ہے کہ تفص ہیں تمام دیبات کے لوگوں نے اصرار کیاا کیا ایک ایک دن کو ہمارے بہاں چلئے فرمایا اس وقت تو بالکل ہی گنجائش نہیں الد آباد پہنچنا ضرور ہے ۔ اب ہوائے اس کے کچھ نہیں ہوسکنا کہ الد آباد ہے بھراوٹ آ وق مگراس کے لئے دوشر طیس میں ایک ہے کہ سب اوگ ل کر ایک خوص کو کہا کہ دوشر طیس میں ایک ہے کہ سب اوگ ل کر ایک خوص کو کہا کہ کہ دوسری ہے کہ جو کے جانے ہو جھوں الد آباد میر سے ساتھ جلے وہاں کے اور شرطی آ نے جو نے ہیں جن کی وجہ ہے جھے کو جانے ہوئے ہوا۔ اور ان کا مشورہ لو شنے کا نہ ہوسکا تو جانا ہے ان ہے مشورہ کر کے گنجائش نکالوں گا۔ اور اگر کوئی مائع ہوا۔ اور ان کا مشورہ لو شنے کا نہ ہوسکا تو جو بی بی میں ایک ہوں کا نہ ہوسکا تو جو بی بی میں گئی ہوں۔ اور ان کا مشورہ لو شنے کی ایس وعدہ نہیں کرتا ہوں وعدہ الد آباد بی کرتے ہوئے اسلامی اصلاح اخلاق بہت کرتے ہیں مسلف اصلاح اخلاق بہت کرتے ہیں مسلف اصلاح اخلاق بہت کرتے ہوئے

ذکر ہوا کہ پہلے بزرگوں نے بڑی بڑی ریاضیں کی بیں۔فرمایا ہال پہلے مشائخ کواصلاح اخلاق کی طرف بہت توجیقی اور اس کے لئے بڑی بڑی ریاضات شاقہ کرتے تھے کسی نے مدتوں حمام حجموز کا ہے اور کسی نے مدتوں حمام حجموز کا ہے اور کسی نے مدتیں جنگل میں گذاری ہیں وعلی بنرا ذکر شغل کی طرف اس وقت زیادہ توجہ نہتی ہمتیں بہت تعین ہوت کے مدتیں گوارا کر لیتے تھے۔اور ذکر شغل کی بیدحالت تھی کہ ہارہ تنہیج کو بہت بڑا سیجھتے تھے جو آجکل ابتدائی تعلیم ہے۔

### مجتہدین فن نے تصوف کو ہل کر دیا ہے

ہات میہ ہے کہ اب شدوہ تو ی ہیں ندوہ ہمتیں ہیں۔اس ضعف کود کچھ کر مجتبدین فن نے سہولتیں کر دی ہیں۔اور مجتبدین نے کیا کر دی ہیں حق تعالی نے ان کے قلوب میں القا ،فر مایا ہے۔ پہلے لؤگوں کی قوصائجے کے بھی آجکل کے لوگ متحمل نہیں ہو سکتے۔

### بانظام آ دمی کو بیعت ند کرنا

مولا نامحمہ لیعقوب صاحب ایک ہزرگ کی الل حکایت بیان فرمائے ہیں کہ جب کوئی طالب ان کے یہاں آتا تو اس کومہمان کرتے اور کھانا ایک خوراک سے ذرا زا کہ تھیتے جو کھانا ہے جاتا۔ اس کو و کیھتے کہ سب چیز تناسب کے ساتھ بڑی ہے یانہیں مثلا ایک روٹی بڑی تو سالن بھی ایک ہی روٹی کے قابل بچاہے یا کم زیادہ ہے اگر تناسب کے ساتھ نہیں بچا تو اس کو بیعت نہ کرتے اور کہتے تمھاری طبیعت میں انتظام نہیں تم ہے کام کرنے کی بچھامید نہیں ۔اوگ اہل اللہ کؤ بے وقوف اور بے حس بچھتے ہیں حالا نکہ ان کے دماغ بادشا ہوں ہے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔

# حضرت گنگوہی کی لطافت حس اور باوجودا سکے خل

حضرت گنگوبی کود یکھنے موال تا نہایت درجنیس مزائ سے حتی کہ خدام کوتام تھا کہ جراغ جلانے

کے لئے مسجد میں دیا سلائی نگھسو۔ چراغ کو باہر لے جا کر جلا کرلا رکھ دیا کرو۔ گندھک کی بدیو گوارانتھی

۔ اور ذکی انحس ایسے سے کدایک روزمسجد میں عشاء کے لئے آئے اور عشاء دیر میں ہوتی تنی آئے بی فرمایا آئ کس ایسے سے کدایک روزمسجد میں عشاء کے لئے آئے اور عشاء دیر میں ہوتی تنی آئے بی فرمایا آئ کس نے مسجد میں دیا سلائی جلائی ہے معلوم ہوا کہ مغرب کے وقت کسی نے دیا سلائی جلائی جا ان تنی مربعیں اس کا بقیہ کا از رباہوگا۔ اس سے تو اس قد رنفرت اور ساتھ بی اس کے تل اس قدر کدایک خارشی طالب علم صدیت کے دور ہ میں شریک تفاوہ گندھک بل کوسیق پڑھنے بیٹھتا اور کھی مولا تا چیس ہے جیس نہ ہوئے اور کسی وضع سے بیٹا بہت نہ ہونے دیا کہ مولا تا کو تکلیف ہوتی ہے ۔ طلبہ کا اسقدر احترام کرتے تھے ۔ دونوں واقعوں کے بیٹا بہت کہ بیلوگ ہے جس ہوتا ہے شور وغل نہیں مجال ان کو بے حس بن بیٹیس خال اور حس بی نہیں عشل اور حس بی نہیں دکھتے۔

کرتے اس کولوگ میصف ہیں کہ بدبات کو بچھتے ہی نہیں عشل اور حس بی نہیں دکھتے۔

حالا نکہ یہ بات نہیں حس وعقل تو دنیا ہے زیادہ رکھتے ہیں گرانہوں نے رسی اپنی آیک دوسرے کے ہاتھ میں دے رکھی ہے۔ وہ جد ہر جا ہتا ہے او ہر لے جاتا ہے۔ خواہ ان کی طبیعت کے موافق ہو یا مخالف۔ موافق ہو یا مخالف۔ موافقت وخالفت دونوں حالتوں ہیں یکسال رہتے ہیں کوئی اندازہ کر بی نہیں سکتا۔ کہون چیزان کی طبیعت کی طبیعت کے موافق ہے اور کون مخالف اپنی طبیعت بی نہیں رکھتے۔

مرزاجان جاناں کی نزاکت اور تخل

۔ حضرت مرز ا جان جاتاں کو دیکھئے بیسب سے زیادہ نازک مزاج مشہور ہیں ۔سیعورت نے رضائی میں ذور بے جلدی میں میڑھے ڈال دیئے تھے۔ تو مرزاصاحب کورات بھر نیندنہیں آئی اوراش

زاکت بروسری عالت سننے کہ یوی تخت بدمزائ تھیں۔ وہ ان کو بے تکی سائی تھیں اور بھی ان کو بچھیس

کہا کوئی بو چھتا تو فرماتے وہ میری بڑی تشن ہے۔ میرے اخلاق کی اصلاح آئی ہے۔ بیز ق ہے

اللہ والوں اور و نیا والوں میں۔ اس کے بعدریل آگئی۔ اور ڈوری گھاٹ سے متوکوروانہ ہوئے اس وقت

یاصحاب ساتھ تھے۔ منشی محمد اخر صاحب سفتی صاحب (محمد یوسف) مولوی ایو انحسن صاحب۔ مولوی

عثمان صاحب۔ عافظ خدا بخش صاحب (احتر فید صطفی ۔ مولوی عبد الفی صاحب راس وقت اہل بڑیل گئے

اور دیگر زائرین اور چیرای کورٹ باول نا خواستہ رخصت ہوئے ڈوری گھاٹ سے اگئے اسمیشن پر تخمینا

اور دیگر زائرین اور چیرای کورٹ باول نا خواستہ رخصت ہوئے ڈوری گھاٹ سے اگئے اسمیشن پر تخمینا

بیجاس آدی ملئے کوآ ہے

#### ریل گاڑی مکان واحد ہے۔

ریل گاڑی میں پوچھا گیا کہ امام اور مقتدی کا مکان ایک ہونا شرط ہے تو اگر ریل کے ایک درجہ میں امام ہواور دوسرے ورجہ میں مقتدی تو افتد استج ہوگی یائیس فرمایا مکان کا واحد ہونا عرف سے معلوم ہوسکتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ گاڑی میں سب در ہے آ لیس میں ایسے ہیں جیسے کسی مسجد میں کئی ور ہے ہوں کوئی اندر کے دالان میں کھڑا ہو۔اور کوئی باہر کے دالان میں اور گوئی حمن میں تو اس کو جدا گاند مکان نہیں سمجھا جا تا ہے ایسے ہی ایک گاڑی کے در جول کو الگ الگ مکان نہ کہا جائے گا اور افتد اوسی ہوگی۔

## ریل میں نماز بیٹھ کر ہوسکتی ہے یانہیں۔

یو چھا گیا۔ ریل میں نماز بیٹھ کربھی ہوسکتی ہے یا نہیں۔ فرمایا ہوسکتی ہے جب کہ کھڑا نہ ہوسکے
اور یہ تفنیہ کے مقدم کووا تع ہوتے بھی نہیں و یکھامیر سے زو کیٹ زیل میں بھی بیضرورت پیش نہیں آئی کہ
نماز بلا بیٹھے نہ پڑھی جا سکے۔ میں نے بہت لیے لیے سفر کئے ہیں اور مجمع بھی بہت زیادہ رہا ہے گر ہمیشہ
نماز کھڑے ہوکر پڑھی ہے۔

نمازا لیں چیز ہے جس کولا پروائی سے ادا کیا جائے آدمی کی طبیعت میں ذراساا ہتمام اور پروا ہوتو کچھ دفت جیش نہیں آتی خصوصا ہندوستان کے سفروں میں تو کچھ بھی دفت نہیں ہوتی ۔اور جب آدمی ارادہ ہی نہ کرے توسینکڑوں بہانے موجود ہیں ۔ کاش مسلمان سب کے سب نماز کے لئے مستعد ہوتے گویاان کے شعار میں سے ہوتا کہ نماز ضرور پڑھتے تو دیکھئے کہ گتنی سہولئیں ہوئیں دوسری تو میں بعض ایسی باتوں کی پابند ہیں جو نہایت ہی دشوار ہیں۔ مگر چونکہ ایک قوم کی قوم ان کی پائید ہے اس واسطے ہرجگہ ان کے بابند ہیں جو نہایت ہی دشوار ہیں ۔ مگر چونکہ ایک قوم کی قوم ان کی پائید ہے اس واسطے ہرجگہ ان کے انتظامات ہیں اور بری بھلی پابندی کر بی لیتے ہیں ۔ مسلمانوں کی عبادات میں تو بہت زیادہ توسع ہے اوراس صورت میں و بہت زیادہ کو کہ کر برااثر ہوتا۔

# ایک انگریز کی کتاب فضائل اسلام میں

ندوہ سے ایک پر چہ نکاتا تھا اس میں ایک انگریز کے رسالہ کا ترجمہ ہوتا تھا وہ رسالہ نضائل اسلام میں اس انگریز نے لکھا ہے اور اس کی ابتداء ایک واقعہ سے ہوئی وہ بیہ کہ وہ انگریز عرب گیا تھا دہاں اس نے بدوول کونو کرر کھے جو اس کے مناتھ اطور ارد لی نے چلا کرتے ہے آئے آئے بیگوز سے پرسوار ہوتا تھا۔ اور چھھے وہ بدوسوار ہوتے ہے ایک و فعہ سب جارہے تھے کہ نماز کا وقت آگیا۔ ان بدوؤں نے بلا اس کی اطلاع کے ایک وم گھوڑ ہے روک لئے ۔ اور اتر کرنماز پڑھنے گئے ۔ اس نے چھھے بجر کرویکھا تو اس کی اطلاع کے ایک وم گھوڑ ہے روک لئے ۔ اور اتر کرنماز پڑھنے گئے ۔ اس نے چھھے بجر کرویکھا تو اس کی اطلاع کے ایک وم گھوڑ ہے روک بی ۔ اور اتر کرنماز پڑھیے گئے ۔ اس نے چھھے بجر کرویکھا تو گھوڑ ہے۔ ایس کے ایک وم گھوڑ ہے جس اور سوار صف باند سے نماز پڑھ دے ہیں ۔

وہ کہتا ہے کہ میں جس وفت ان جدوں کے آگے چلا کرتا تھا تو معلوم یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ نوج کے ساتھ جار ہا ہے مگراس وفت ان کی صف ہے الگ کھڑا ہوا ایساذ کیل معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ایک کتا کھڑا ہے اور بے اختیار دل جا ہتا تھا کہ میں بھی ان کی صف میں شامل ہوجاؤں ۔ اس ون اسلام کی محبت دل میں آئی اور بعدا زان فضائل اسلام میں وہ کتاب کہیں۔

# ایک انگریز کا قول ہے کہ جماعت سے نماز اصول مساوات ہے

فرمایا ایک انگریز کا قصہ ہے کہ اس نے علی گڈھ میں نماز ہوتے ویکھی تو کہا ہے ہے اصول مسادات ہے کہ ادنی اوراعلی میں پچھ تفریق نہیں سب ایک حالت میں ہیں اور آیک امام کے تکم میں ہیں اس سے مذہب اسلام کا صدق تا بت ہوتا ہے۔

#### نواب ٹونک کا قصہ

ایک دین دارنواب ٹونک کا قصہ ہے کہ یہ پابند جماعت تھے ایک دفیہ مبحد میں پہنچے تو ایک غریب آ دمی کے برابر جا کر کھڑے ہوگئے دہ بچارا نواب صاحب کود کمچے کر پھنچا اور ایسا گھبرایا کہ سلام پھیرتے ہی بھاگا۔ فارغ ہونے کے بعد نواب صاحب نے اس کو بلایا تو وہ ؤرا کہ خداجانے نواب صاحب کیا کریں۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ ڈرنا مت اور کوئی دنیا کا عذر مت کرنا۔ دین دار بنا۔ چنا نجائی سے نواب صاحب نے بوچھا کہ کیوں بھاگا تھا تو کہااس واسطے بھاگا تھا کہ نماز کام ہو دین کا اور آب دنیا دارمیرے پاس آ کر کھٹر ہو گئے تو خیال ہوا کہ کہیں دنیا بچھ کو بھی نہ لگ جائے اس واسطے اور آب دنیا دارمیرے پاس آ کر کھٹر ہو گئے تو خیال ہوا کہ کہیں دنیا بچھ کو بھی نہ لگ جائے اس واسطے نئے نئے کہ کھڑا ہوا۔ اور پھر جلدی چلا گیا۔ بیکلہ کس قدر سخت تھا گمرید اثر ہوا تواب صاحب پر کہ سب حاضرین ہے کہا ہے تھی بڑا اللہ دوالا ہے اس سے مصافحہ کرداور اس کا دس بیش روپید ما ہوار مقرد کردیا۔

#### ٢٢صفر١٣٣٥ ه٢٢ دتمبر ١٩١٧ وزيك شبينه

شب یک شنبه مغرب کے وقت گاڑی کو یا مئو کے اشیشن پر پیٹی بجیس تمیں آ دمی زیارت کے کئے حاضر تھے انہوں نے مصافحہ کرنا جا ہا تو فرمایا نماز پڑھ لیس وقت ہو گیا ہے سب کی جگہ گاڑی میں نہیں ہے ہم لوگ گاڑی کے اندر پڑھتے ہیں آپ باہر بڑھ لیں لوگوں نے کہا ہم تو آپ کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔گاڑی سے اتر آ ہے پلیٹ فارم پر بھاعت کرلیں فرمایا چھوٹا اشیشن ہے ریل کم ٹہرتی ہوگ ۔ ایک دو منٹ گذار بھی لئے ہیں پلیٹ فارم پر رہے ہے میں بےاطمینانی رہے گی۔لوگوں نے کہ ہم گارڈ ہے کیے دیتے ہیں تا وقتیکہ ہم نماز پڑھ لیں گاڑی نہ جھوڑی جائے گی چنانچہ گارڈ سے کہدویا اور نمازشروع کردی گئی ۔اطمیمان سے تماز پڑھی ۔فرض پڑھ کرحضرت والانے ویکھا کہ گارڈ منتظر کھڑا ہے جا ہا کہ منتیں بھی بڑھ لیں لیکن لوگوں نے کہا سنتیں بھی بڑھ لیجئے ۔گاڑی نہیں جاسکتی ۔گارڈ تمام اسٹیشن والے دیکھتے تھے کہ بیہ کون بزرگ ہیں اطمینان ہے تنقیل پڑھ کرریل میں سوار ہوئے اور سب لوگوں نے مصافحہ کیا تب ریل حصولی ۔ان زائرین میں ہے دی آ دی اُٹیشن انڈ اراجنکشن تک ریل میں بھی ساتھ رہے ۔اشیشن انڈ ارا یر گاڑی تبدیل ہوئی۔گاڑی کے آنے میں قریب ایک گھنٹہ کے دیرتھی خدام اسباب اتا دیے میں مصروف ہے دیکھا کہ حضرت والاکولوگ ویٹنگ روم میں لے گئے۔جس کو میلے سے تفلوار کھا تھا۔ ایک میز کے آس یاس جا رکرسیاں پڑیں تھی۔ایک کڑی پرحضرت والا بیٹھ گئے اور دیگر کرسیوں پرایک ایک آ دمی اور بیٹھ گیا۔ اورزائرین نے پروانہ وار بچوم کرنا شروع کیادی آ دی وہ تھے جوکو یامئوے ہمراہ آئے تھا ور کھے لوگ مؤ ہے آئے ہوئے تھے۔اوراکی گاڑی مئوسے ای وقت اور آئی اس میں بہت آ دمی اور تھے۔غرض ویٹنگ روم میں بہت بھیٹر ہوگئی۔

## رفقائے سفراسباب کونشیم کرلیں تو موجب سہولت ہے

ہم ہمراہی خدام ویڈنگ روم میں باہر کھڑے تھے اور پہ شورہ کررہے تھے کہ اسباب کے اعداد
زیادہ ہیں مناسب ہے، کہ تینوں خدام ان کو تقیم کرلیں۔اورا ہے اپنے حصد کے دسدار بن جا کیں۔ تاکد
اکھانے بٹھانے اور حفاظت میں ہولت ہو۔ چنا نچہ ایسا ہی کیا اسباب میں تین بستر تھے اور دوصندوق تھے
اور ایک زمیل اور دو چڑے کے بیگ اور دوعد دناشتہ دان کے اور لوٹا وغیرہ بتفرق اعداد تھے بسترے تینوں
مفتی صاحب نے لئے اور دونوں صندوق اور چڑے کے دونوں بیگ مولوی محمد اختر صاحب نے اور زمین اور خیزہ متفرقات احقر کے حصہ میں آئے یہ تھی مربی رہے تھے کہ محسوس ہوا کہ ویڈنگ روم کے اندر حضرت
وغیرہ متفرقات احقر کے حصہ میں آئے یہ تھی مربی رہے تھے کہ محسوس ہوا کہ ایک تقریب ترو وگئی ہوئی کہ ایک تقریب اور کہ ایک تقریب اور کہ ایک تقریب اور کہ تین میں ہوئی جائے تا کہ لکھنے میں ہوات ہو گر اور کھنا میں جو تھی کہ ایک کرز مین ہی میں بیٹھ گیا۔اور کھنا شروع کیا۔ورکھنا شروع کیا۔ورکھنا شروع کیا۔ورکھنا شروع کیا۔ورکھنا شروع کیا۔وہ بال دو تی صرف این تھی کہ کاغذ پر سطرین دکھائی دین تھیں۔فوت ہوجانے کے اندیشے سات میں کھائے دو بال روشنی صرف این تھی کہ کاغذ پر سطرین دکھائی دین تھیں۔فوت ہوجانے کے اندیشے سے اس کا حالت میں لکھنا شروع کیا۔

اورالمدالله که وه تقریر اچی طرح صبط میس آگی اس کواتنا امتداد ہوا کہ جب تک گاڑی نہیں آگی اس کواتنا امتداد ہوا کہ جب تک گاڑی نہیں آگی برابر جاری رہی کی وقت اس کا بون گھنٹے تھا۔ خلاصہ اس تقریر کا تکلفات کی تردیداور حقوق معاشرت کی نگر داشت کا ہونا ضروری تھا۔ شروع کا بچھاتو تھوڑا حصہ اس کا سننے سے رہ گیا گر مقصود بہ حمداللہ بوری طرح مضبط ہوگیا۔

تقريرادب العشير

جب رمل بین سوار بوکرانڈ ارا ہے چل دیتے تو احتر نے عرض کیا۔ اس تقریر کا تا م بھی علیحدہ ہوتا چا ہے کیونکہ ماشاء اللہ بسیط اور جامع مضمون ہے۔ حضرت والا نے اس کا نام' 'ادب العشیر'' تجویز فرمایا۔ (یہ تقریر صاف ہو چکی بلکہ دوتقریریں اس موضوع پر اس سفر بیں اور بھی ہوئیں۔ ان کو بھی اس میں شامل کردیا گیا۔ حجم''اوب العشیر'' کا ۳۲ صفحہ ۵ پیم سطر ہوا۔)

جب مئو کے اشیشن پر ہینچے تو زائرین کا مجمع بہت زیادہ تھا۔حضرت دالا کو گاڑی میں سے نکلنا

مشکل ہوگیا۔ ہرخض کی پیتواہش تھی اسباب خودا تھائے۔ اسباب اس صورت سے اٹھالیا گیا کہ پتد نہ جا کہ کہاں تھا اور کون لے گیا۔ احقر نے پکار کر کہا۔ اسباب کوئی نہ لے جائے بلکہ پلیٹ فارم پرجمع کرلیں۔ جب سب اسباب جمع ہوگیا تو احقر نے کہا ہم کسی کواٹھانے نہ دیں سے تا وقتیکہ ایک صاحب سب کے ذمہ دار نہ ہو جا کیں۔ اور وہ اٹھانے والوں کو پہچانے والے ہونے چاہیں تااش کیا گیا کہ یبال حضرت کا دار نہ ہو جا کیں۔ اور وہ اٹھانے والوں کو پہچانے والے ہونے حاہیم صاحب ہیں۔ چنانچہ وہ ساسنے آئے دار یو چھااسیاب کے کل اعداد کتنے ہیں۔

احقر نے عرض کیا کہ سترہ ہیں۔ حکیم صاحب نے سترہ آ دی پیش کئے کہ میہ سب جانے بہچانے ہیں ایک ایک عدد ہرآ دی کوریدیا جائے چنانچیا می طمرح لے گئے۔ادھر حضرت والا پرزائرین کاوہ ہجوم ہوا کہ ہم خدام کو بہتہ بھی نہ چلا کہ حضرت کدھر ہیں۔

# ہمراہیان کی آسائش کی اپنی آسائش پرتقذیم

تھوڑی دیر میں مولوی ابوالحن صاحب گھیرائے ہوئے آئے اور ہم خدام ہے کہا آپ لوگ جلدی چلیں اور سواری میں بیٹھ کرروانہ ہوجا کیں ۔ کیونکہ حضرت والا پاکی میں سوار ہو چکے۔لیکن فرمایا ہے کہ پاکی روانہ اس وقت ہوگی جب کہ میں اپنی آ نکھ ہے ہمرا بہان کوروانہ ہوتا دیکھ لول گا بلکہ اتفاق ہے اس وقت اسٹیشن پرایک ہی تھا اور خدام جار تھے۔ جیسے تیسے اس میں بیٹھ کرروانہ ہوئے۔

# پاکلی کیساتھ دوڑنے ہے ممانعت

مولوی ابو الحسن صاحب پیادہ پا چل دیئے۔حضرت والا کی پائلی کے ساتھ بہت ہجوم تھا۔
اورلوگ پائلی کا پایا گیز کر دوڑنے گئے حضرت نے بہتا کیدفر مآیا کہ پائلی کے ساتھ ندوڑ وآ مے چلویا پیچھے
مجھے ہیں ہے بہت تکلیف ہوتی ہے اور فر مایا اس تئم کی شان بنانا متنکبرین کا کام ہے اور تصنع ہے۔
قصبہ میں قیامگاہ پر ایسے دفت پینچ کہ عشاء کی جماعت ہو چگی تھی اسباب شار ہوجانے اور ملنے ملانے کے
بعد فر مایا اسباب اندر کمرہ میں ایک جگہ رکھ دیا جائے اور کمرہ کا دروازہ بند کر لیا جائے تا کہ جمع نہ ہو پھر فر مایا
ہم اور ہمارے ساتھی نماز اس کمرہ میں پڑھیس کے اور لوگ مسجد میں پڑھ لیس ۔ چنا نچہ ایسا ہی ہوا کمرہ کا
عرض چو تکہ دوصف کے قابل نہ تھا اس واسطے حضرت والا وسط صف میں کھڑے ہوئے اور نماز میں سسورہ

الم نشرح اروالتين يرهي \_

بعد مازکھانا کھایا ایک قصدیہ ہوا کہ ایک مسلمان صاحب سربراہ کاریا سے تجھولی کے اسٹیشن اندارا کے بعداس اسٹیشن پر ملے اور بہت اشتیاق ظاہر کیا اور عرض کیا مجھے جانا تو اپنے کام پر تھا مگر دھنرت سے الگ ہونے گو دل نہیں جا ہتا ۔ مئو تک جلوں گا۔ اور رات کو حضرت ہی کے ساتھ رہوں گا۔ اس پر حضرت نے سکوت فرمایا۔ مئو کے دیگر اشخاص جو اسٹیشن اندارا سے ہمراہ ہوئے ہتے۔ ان میں سے کوئی بولا کہ ضرور تشریف لے جلئے رات کو مئومین آ رام سیجئے اور سے کوٹجھولی لوٹ آ ہے گا۔ چنا نچہ وہ ساتھ رہے۔ رفیق اور نجیرر فیق میں فرق کرنا۔

حضرت دالا جب متو میں قیا م گاہ پر پہنچ کے اور ملنے لمائے ہے فراغت ہوگی تو ہو تھا کہ مربراہ کارصاحب کہاں جی گراس وقت ان کا بعد نہ جلا۔ جب کھانا کھانے کی تیاری ہوئی تو مولوی ابوائحن صاحب سے پوچھا کہ سربراہ صاحب کہاں ہیں ان سے کس نے دیل میں کہا تھا گذا ہے بھی چلے۔ پھراس نے ان کی نہر بھی نہ کی اور وہ کہنے والاکون تھا۔ تیکن معلوم ہوگیا کہ وہ کہنے والاکون تھا۔ تیکن معلوم ہوگیا کہ وہ آگئے۔ پس تحقیق ہوا کہ سربراہ کارصاحب کم وہ میں باہر جمع میں موجود ہیں فر مایا چھا ہوا معلوم ہوگیا کہ وہ آگئے۔ پس تحقیق سے سیفرض تھی وہ ہمار سے سہر تھیں ہیں۔ لہذا ہماراان کا ساتھ کھانے میں اور سونے میں بھی نہ ہوگا۔ اور اس کہنے سے سیفرض نہیں کہ ہم کو پہلے کھلایا جائے۔ چا ہے ہم کو دیگر مہمانوں کے بعد کھلایا جائے۔ چا ہے ہم کو دیگر مہمانوں کے بعد کھلایا جائے۔ چا ہے ہم کو دیگر مہمانوں کے بعد کھلایا جائے۔ اور اشیفے اور بیٹھنے میں بھی شنا ساسے سیسستکلف کرنا جائے تاخیر کا مضا فقہ نہیں گرمعیت نہیں چا ہتے۔ اور اشیفے اور بیٹھنے میں بھی شنا ساسے سیسستکلف کرنا جائے تاخیر کا مضا فقہ نہیں گرمہمانوں کی لہدا منا سب معلوم ہوتا ہے کہ دود فعہ کرکے کھلایا جائے۔ اول دیگر مہمانوں کی لہدا منا سب معلوم ہوتا ہے کہ دود فعہ کرکے کھلایا جائے۔ اول دیگر مہمانوں کی لہدا منا سب معلوم ہوتا ہے کہ دود وفعہ کرکے کھلایا جائے۔ اول دیگر مہمانان کو کھالایا جائے۔ اول دیگر

صاحب خانہ کے عرض کیا انتظام کے لئے آ دمی کافی موجود ہیں۔ دونوں جماعتوں کوایک دم کھاائیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بعد کھانا کھانے کے بھر پوچھا کہ سر براہ کارصاحب کو کھانا کھلا ویا گیا یا نہیں۔ معلوم ہوا کھلا دیا گیا کھانا کھاتے ہی فرمایا رات زیادہ ہوگی ہے۔ اب لیٹ جانا جا ہے کیونکہ میں کو سفر کرنا ہے۔

## تقوی اور فہم بڑی چیز ہے صحابہ کی فضیلت اس ہے ہے

ایک صاحب موادی نلبرالزملی ہائی کھانے میں بھی شریک ہے (یہ حضرت کے شاگر ہیں مدر سہ جامع العلوم کان بور سے سند فرائی حاصل کی تھی۔ )انہوں نے عرض کیا میں راست کو یہیں رہنے کی اجازت عابتا ہوں۔ حضرت نے ان کواجازت دی۔ حسب معمول سحر کواشھے قبل نماز فرمایا دو چیزیں جس میں ہوں وہ مجھے بہت محبوب ہے۔ تقوی اور فہم صحابہ میں بھی میددو چیزیں تھیں جن سے وہ کامل کممل تھے۔ ورنہ سب کے سب بیڑھے لکھے بھی نہ تھے۔

فجرگی نماز مسجد میں بڑھی اور سورہ المحاف ۔اور مدفر پڑھی ۔لوگوں کا اس قدر انہوم تھا کہ جگہ۔
کا ملنا مشکل تھا۔ ابتدنما ذفوراا سباب نہایت مجلت کے ساتھ تیار گیا گیا۔ اور حضرت والا پائلی میں اور رفقاء سج اسباب کے دویکوں میں بقصد سرائے میرر واند ہوئے ۔اور بیقرار داد ہوئی کہ آئ دن بھرسرائے میر میں رہ کر رات کوچل کرس بینے شب کو بھر مئو آجا کیں ۔حضرت والا در میان کے ایک اسٹیشن ہے انر کر موضع فنج بورد فیرہ ہوآ کمیں اور رفقا یہ منومیں ٹھیریں۔

#### وعده کی پایندی

جس وقت ہے اُسٹیش انڈارا ہے ہے۔ خوال کا اصرارتھا۔ اور مکویش بھی برابراس پر گفتگوری ہر خص یہ کہتا تھا کہ بھارے یہاں چلئے کوئی ایک دن رہنے کی فرمائش کرتا تھا۔ اور کوئی آ وہ ہے دن کی ۔ اور کوئی آئی پر راضی تھا کہ گفتہ وو گفتہ کے لئے ہی تشریف لے چلئے نیز خوال اس قدرا مرابر تھا کہ جواب کے جانے دن گار نہ تھا مگر پہلے ہے قرا دارہ و چک ہے کہ جواب دیتے وہے تھک گئے بالآ فرحضرت نے فرمایا کہ مجھے انکار نہ تھا مگر پہلے ہے قرا دارہ و چک ہے کہ ایک صاحب (خواجہ عزیز الحمن صاحب) الدآ بادآ کیں گے منگل کے دن مجھے وہاں پہنچنا ضروری ہے بچھے آ ہے صاحب (فواجہ عزیز الحمن صاحب) الدآ بادآ کیل گئران سے چونکہ وعدہ ہو چکا ہے اس واسطے بجوری آ ہے لوگوں کی فرمائیش پورانہ کرنے کا از حدقاتی ہے مگران سے چونکہ وعدہ ہو چکا ہے اس واسطے بجوری ہے اب سے سرف اتناہ وسکتا ہے کہ منگل کے دن الدآ بادگنی جائے اور سے ساری عالمت ظاہر کی جائے اور وہ اجازت ویں اور جو تجویز یں انہوں نے جھے آگے لے جانے کی کرد کھی ہے ان کوملتو می کریں ۔ تو میں وہ اجازت ویں اور ہو تجویز یں انہوں نے جھے آگے لے جانے کی کرد کھی ہے ان کوملتو می کریں ۔ تو میں خواجہ صاحب پر کی تھم کی اور وہ بھی ایک ہو ایک ہو ایک ہو کہ ان میں کی شرطیں ہیں ۔ ایک ہو کو دو ایل سے خواجہ صاحب پر کی تھم کی از دور نہیں دول گا۔ میر سے ساتھ یہاں کا ایک ایک ویک ہرگی ہو وہ ان سے خواجہ صاحب پر کی تھم کی اور نہیں دول گا۔ میر سے ساتھ یہاں کا ایک ایک ویکل ہر جگا۔ خطے وہ ان سے خواجہ صاحب پر کی تھم کی اور فرخیس دول گا۔ میر سے ساتھ یہاں کا ایک ایک ویک کیل ہر جگا۔ خطے وہ ان سے خواجہ صاحب پر کی تھم کی اور فرخیس دول گا۔ میر سے ساتھ یہاں کا ایک ایک ویک کیل ہر جگا۔

گفتگوکر ہے۔اوران کوراضی کر لےاور جو ہات طے ہوجائے گی میں اس پڑھل کرنے کو تیار ہوں۔دوسری یہ کہ صرف ایک دوجگہ کے واسطے میں اتنی تکلیف شدا تھاؤں گا۔ کم از کم پانٹے جگہ کی قرمائشیں بھی ہوجائے گی۔اور وہلوگ اسپنے اسپنے وکلاء کا انتظام کرلیں گے رتو میں جلا آؤں گا۔

## تارے پیچید ہاتیں طے ہیں ہوتی ہیں

اوگوں نے کہا ہم کو یہ خرطیں بھی منظور ہیں۔ گر سہولت اس میں ہے کہ خواجہ صاحب کو تار

دیدیں۔ تا کہ ان کو ان تجویز وں کی اطلاع ہوجائے۔ اور وہ اجازت دیدیں۔ فرمایا کہ ایسی ہا تیس تارے

ط نہیں ہو سکتی ہیں۔ تار کے قصہ بہت دیکھے ہیں یہ باتیں بالشافہ بھی بھنوں ہیں سطے ہوتی

متعید کر نائیس ہو بیات جولوگ میرے ساتھ ہو ہیں اس وقت کے میرے قیام سے وہ مقید ہوجا کیں گے۔ خدا

متعید کر نائیس ہوا ہتا۔ جولوگ میرے ساتھ ہوجانے سے کہ میں سے وہ مقید ہوجا کیں گے۔ خدا

جانے کئی گوکیا کیا ضرور تیں در پیش ہوں۔ اور مقید ہوجانے سے کیا کیا صلحتی ان کی فوت ہوجا کیں۔

اس واسطے ضرورت ہے اور مصلحت ای میں ہے کہ اس وقت اللہ آیا دیا جاؤں۔ اور اگر بات طے ہو

جائے تو لوٹ آؤں ۔ اوگوں نے کہا ہم کو یہ سب منظور ہے اور ہم مشورہ کرے وکلاء کو بھی تجویز کرتے ہیں۔

جو حضرت کے ساتھ جائیں گے۔ فر مایا آئی بات میں دوبارہ گوٹن گذار کے دیتا ہوں کہ اس گفتگو کو وعدہ نہ جو حضرت کے ساتھ جائیں کہتا کہ اللہ آباد ہے ہوائی۔

بلکہ جوبات وکلاءاورخواجہ صاحب سے مطے ہوگی۔اس پرغور کرکے مل کروں گا۔ ممکن ہے لوٹنا نہ ہو۔تو اس صورت میں بیانہ کہا جائے کہ وکلاء کو ناجق وق کیا۔ اورخرج کرایا اور بیسب خرج اورقیش بیٹنی امید پرنہیں ہیں۔ بلکہ امید موہوم پر گوارا کی جا کمیں۔لوگوں نے کہا بیسب بچھ منظور ہے اور چارجگہ کے نام لوگوں نے ای وقت تکھواد ہے۔وہ جارجگہ بیٹھی۔ہمی پور۔ پورہ معروف۔مہارک پور۔بہاور کہ فیرہ

#### بلانے والے کوساتھ لے لینا

جب حضرت والامئو ہے روانہ ہو کرریل میں بیٹھ گئے تو پوچھا جوٹوگ بلانا جا ہے تھے نہ معلوم انہوں نے وکیلول کے بھیجنے کا کیاا تنظام کیا خدام نے عرض کیا۔ سیجے تو معلوم نہیں غالب بیہ ہے کہ سبت ہو گئے کیونکہ ان کوامید نہیں رہی کہ خواجہ صاحب ہماری تبجویز کومنظور کریں گئے۔ فرمایا بس جوش نتم ہوگیا۔

#### تقريرادبالاعتدال

پیرفر مایا بیں جب کسی کا بلایا ہوا جا ان ہوں تو اس کے آدمی کو ساتھ لے لیتا ہوں۔ فرمائنش گریا ا بہت ہمل ہے مگر بیر شکل ہوتا ہے انتظام 'کارے دارد' بہت سے فائدے ہیں اس میں۔ بھراس مضمون پر پونے دو گھنٹہ تک تقریر رہی۔ بیتقریر سنتقل طور سے ضبط کی گئی۔ خلاصداس کا اعتدال عادات وافعال ہے۔ انٹی وجہ ہے اس کا نام حضرت نے 'ادب اعتدال' 'تجویز فرمایا (یہتقریر ۲۳سفی ۱۹ سطر پرصاف ہوئی) ایک مخالف کا قصد

فرمایا ایک شخص جو ہمار ہے جمعے کے سخت مخالف ہیں بلکہ راس الخالفین ہیں۔ اتفاق سے جمعے ایک اسٹیشن پر ملے۔ انہوں نے جمعے کو پیچا ناتہیں کوئی معزز آ دی جمح کرئی دفعہ فرخی سلام کئے۔ میں دوسری طرف متوجہ تھا۔ اس واسٹے اس کوئی مرتبہ سلام کرتا پڑا۔ اس کے بعد کسی نے ان کوغیر دی کہ بی فلال شخص ہے تو ان کواس قد زغیظ آ یا کہ بلیٹ فارم سے بھی باہر چلے گئے ۔ جب ریل ہیں ہم جیٹے تو ایک آ دی ان کے مجمع کا بھی ہمارے درجہ میں بیٹے گیا۔ جمھے بڑی کدورت ہوئی۔ اور میں نے دعا ما تھی کہ اسٹال سے بال جائے خدا کی قدرت کہ ایک آ دی آ یا کہ چلوشھیں اعلی خضرت بلاتے ہیں (بیامل انا ریکم میاں سے چلا جائے خدا کی قدرت کہ ایک آ دی آ یا کہ چلوشھیں اعلی خضرت بلاتے ہیں (بیامل انا ریکم الاعلی میں کا ہے ) کس نے اس پرخوب اعتراض کیا جب ان کے داسطے تو اعلی حضرت کا لفظ بولا جا تا ہے تو حضو تھی تھی کے لئے کون سالفظ بولا جائے گا۔ (بیاب ان کے داسطے تو اعلی حضرت کا لفظ بولا جا تا ہے تو حضو تھی تھی ہے کہ لئے کون سالفظ بولا جائے گا۔ (بیاب ان کے داسطے تو اعلی حضرت کا لفظ بولا جا تا ہے تو اسٹے میرے دل سے برا توکیا ہے اس کی صورت ہی عالموں کی تی تیس ہے۔ مجنوبی ہیں ہیں ہوتا ہے۔

#### كفاراتنے مسخ نہيں ہوتے جتنے اہل بدعت

یہ بجیب بات ہے کہ خالص کفارا سے ممسوخ نہیں ہوتے جتنے میدلوگ ہوتے ہیں۔اس کی وجہ میں نے بطورلطیفہ کہانیک دفعہ کہاتھا کہ کفرنعل باطن ہے ادرسب وشتم نعل ظاہر۔

### سِیِسلف کااٹر صورت پرطا ہر ہوتا ہے۔

فعل باطن کا اثر باطن تک محدود رہتا ہے۔ اور فعل طاہر کا اثر ظاہر ہوجاتا ہے۔ جیسے کہ طبرانی

کے صورت سے پہچانا جاتا ہے ان کے علماء دیکھے جیسے کہ بالکل مخنث ۔ انگریزی خوال اوُگ حالا نکہ دین ہے مس بہت ہی آم کہتے ہیں ۔ اور ان پراسلامی اثر محسوس نہیں ہوتا ۔ نیکن ظاہری شان تو ہوتی ہے۔ ان میں و پھی نہیں ہوتی ۔ ابل اللہ کا سب وشتم بہت ہی بری چیز ہے خدا ہیجائے۔

> چول خدا خوابد که پرده کس درد میکش اندر طعنهٔ پاکال برد چول خدا خوابد که پیشد عیب کس شم زند درعیب، معیوبال نفس

استیشن اعظیم گذرہ پر بہجھ لوگ زیارت کے لئے آئے متجملہ ان کے مولوی فاروق صاحب شاعر چڑیا کوئی کے صاحب ایر پیٹر رسالہ'' انعلم'' بھی تصالیک محض ریل میں جھٹرت شاعر چڑیا کوئی کے صاحب کان پورے والا کے پیر دیا تا رہا۔ یہ حضرت سے بیعت تھا۔ ایک جگہ ریل کا میل ہوا۔ ایک صاحب کان پورے آئے رہے متعلوم ان کوکس طرح خبر ہوگئی کہ ریل میں حضرت والا جارہے ہیں۔ وہ بڑی عقیدت کے ساتھ آگر لیے

ا بک موقعہ برفر مایا کہ بھائی اکبرعلی سے کلکٹر نے بوجھاتمھارا بھائی کس خیال کا آوی ہے۔ جواب دیااس کامعلوم کرنا بہت آ سان ہے ان کے وعظ بکٹرت قلم ہند ہوئے ہیں ان کود کھے لیجئے اس سے بالکل سیج حال معلوم ہوجائے گا۔

#### استقبال کے ہجوم میں بہت مفاسد ہیں

فرمایا میں استقبال میں جوم کرنے ہے بہت گھرا تا ہوں اور اس میں اخلاق اور دینی اور دینی اور دینی اور دینی اور دینی اور دینی ہے۔ بہت گھرا تا ہوں اور اس مصلحتیں ہیں جیسا استقبال لوگوں نے مئو کے اشیشن پر کیا مجھے یہ پیند نہیں ۔ اس طرح تو چند روز میں آ دمی فرغون بن جائے اور اس کے اخلاق بھی بہت ہی جاہ ہو جا کیں اور اس میں زیادہ قضور گشتی علاء کا اور فقراء کا ہے کہ وہ دھوم دھام اور اڑ دھام کو پیند کرتے ہیں ۔ بس لوگ اس کے عادی ہوگئے ہیں ۔ اور داعی کا آ دمی ساتھ لینے میں ایک یہ ہوتا کیونکہ وہاں پہلے سے اطلاع بھی دینے میں ایک یہ بہر دہوتو مجھ کو سے اور اور تے وقت سب اجتمام اس آ دمی کے سپر دہوتو مجھ کوکسی طرح فکر نہیں ہوتی ۔ اور اور تے وقت سب اجتمام اسی آ دمی کے سپر دہوتو مجھ کوکسی طرح فکر نہیں ہوتی ۔

نسن العزيز ---- جلد چهارم

#### حکام کاادب ضروری ہے

معاملہ مع المدمع الحکام کا ذکر ہوا تو فرمایا حکام کا ادب میں ضروری ہجھتا ہوں۔ ترک ادب کام کی بات نہیں بلکہ اس میں شرارت نفس یعنی شخی ہے کہ ہم ایسے ہیں عالم سے بھی نہیں و سبتے ند دبنا کیا معنی جب اس کو خدا تعالی ہی نے حاکم بنایا ہے۔ بیوں نہ دبو گئے تو دبائے جاؤ گے اور رعایا ہو کر نہ دبنے کیا کوئی مختلمند سے کہدد ہے گا کہ دعایا ہوئے سے نکل گئے رعایا مخالف ہوں خصوصاعلیاء کے لئے کہ بیان کی وضع کے بالکل خلاف علیا ، کوئو گوششین ہونا جا ہے۔

کنیکن اگر ملنا ہویا کوئی کام پڑجائے تو ادب کر ناضروری ہجھتا ہوں۔اور بےاد کی اور مندزوری کی شرارت نفس مجھتا ہوں۔

# بریلی کا ایک قصہ حکام ہے ملنے نہ جانے میں تکبر ہے

میں ہر ملی گیا تھاصاحب بنٹ علم دوست آ دی تھے انہوں نے سناتھا کہ میں نے تعلیہ کہی ہے ہوں ہے سناتھا کہ میں نے تعلیہ کہی ہے مجھ سے ملئے کا اشتیا تی ظاہر کیا بھے سے بھائی اکر علی نے کہا الی بات ہے میں نے کہا ثال دیجئے ہاں اگری دفعہ کہیں اوراصرار کریں تو کیا مضا کقہ ہے۔ انہوں نے بھر اشتیا تی ظاہر کیا اوراس کے لئے بھی تیار تھے کہ بھے سے خود آ کر ملیس میں نے کہا میں خود ملوں گا۔ اگر چہ سے خیال ہوسکتا تھا کہ ان کے آ نے میں علم کی وقعت ہے ۔ مگر مجھ میں آیا کہ ریصرف نفس کی تاویل ہواراصل اس کی شہرت اور عجب ہے۔

## مہمان کا اکرام اسکے مداق کے مطابق ہونا جا ہے

نیز خیال ہوا کہ اگر وہ آئیں گے تو وہ مہمان ہوں گے۔اور مہمان کا کرام اس کے نداق کے مطابق ہوہا جیا ہے اور مہمان کا کرام اس کے نداق سے میں واقف نہیں تو سوائے اس کے مجھے فلجان ہوا ور مہمان کو بھی انہا وانہ ہوگا چرہم لوگ طالب علم ہیں ہماری کوئی شان نہیں ۔ جس کے خلاف ہونے سے تکلیف ہو۔ چٹا نچہ میں اور بھائی اکبرعلی گئے بنگلہ پر پہنچ معلوم ہوا کے شال کرد ہے ہیں۔ ممازکی یا بہندی

نماز کا دفت ہو گیا ہم نے و ہیں رومال بچھا کرنماز پڑھی اٹنے میں وہ بھی ٹنسل سے فارغ ہو گئے پھر کمرو میں آئے اور بڑے اکرام سے بیش آئے ۔خاص اپنی چوکی پر جو بڑے تکلف کی تھی جھے بنمایا۔ مختلف باتیں کرتے رہے۔ پوچھا ہم نے سنا ہے کہ آپ نے قر آن کی تفییر کھی ہے ہیں نے کہا ایک چید بھی ہے ہیں نے کہا ایک چید بھی ہے۔ ایک چید بھی ہیں کہا دو فائدے ہیں۔ ہمدردی قومی ایک چید بھی ہیں کہا دو فائدے ہیں۔ ہمدردی قومی لیعنی مسلمانوں کو دینی نفع بجنی جو کہ دیا ہیں ایک نفع ہے۔ اور خوشنودی ایکم الحاکمین جو کہ نفع آخرت ہے انہوں نے بہت تعجب کیا کیونکہ بورپ کے نداق کے یہ یات بالکل خلاف ہے۔

### حکام کی ہے او بی ہے دنیاو آخرت دونوں کے نقصان ہیں

قرمایا ترک تعظیم حکام میں دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہے۔ دنیا کا تو ظاہر ہے اور آخرت کا بیکہ حکام میں دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہے۔ کہ ہروات اس سے بیجنے کی تدبیر کرتا رہے۔ قانون دیکھا کرے اور تیری میری خوشامہ یں کرتا پھرے کیونکہ عاکم ہے، سربر ہونا بڑا مشکل ہے اگر عاکم قانون دیکھا کرتے اور تیری میری خوشامہ یں کرتا پھرے کیونکہ عاکم ہے جولوگ ہڑے دلیر کہا تا تھا ہے۔ کہا ہے جولوگ ہڑے دلیر کہلاتے ہیں۔

## مشوش قلب كوئى كام ندكرنا جائے۔

اور جنھوں نے حکام سے مقابلی کئے قلب ان کا بھی فارغ نہیں رہتا۔ گو وہ اپنی تشویشات کو ظاہر نہ کریں گرر ہے ہیں بڑے فکر میں ایس طائت میں وین بھی کیا درست رہتا ہے آ وی ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے قلب کومشغولی بغیر حق ہو۔ ہروفت قلب کومبیار کھے۔ توجہ الی الحق کے لئے۔ کس نے موض کیا کہ حضرت کے بال اس عرصہ دوسال میں سفید ہو گئے ۔ فر مایا بال جھے ایک طاعونی بخار آ یا تھا یہ اس کا اثر ہے وہ ایسا بخار تھا کہ الا مان ۔ ہیں سترہ روز بیبوش رہا۔ بالکل بیبوشی نہتی بدحوائی تھی ۔ اور بدن ایسا ہے قابو ہو گیا تھا۔ کہ میں کھڑ انہ ہوسکتا تھا۔ گر نماز برابر کھڑ ہے ہو کہ آئی پڑھی ۔ دوآ دمی کھڑ اکر دیتے ایسا جہ قابو ہو گیا تھا۔ کہ میں کھڑ انہ ہوسکتا تھا۔ گر نماز برابر کھڑ ہے ہو کر بی پڑھی ۔ دوآ دمی کھڑ اکر دیتے تھے۔ بس جب نہت با ندھ لیتا تھا تو ضعف یا لکل نہیں معلوم ہوتا تھا۔ گرا حقیا طا ایک آ دمی قریب کھڑ اربتا تھا۔ کہ اگر کروں تو وہ سنجال لے۔ گر بینو بت بھی نہیں آ ئی۔

### مرض ميں حضرت والإ كااستقلال في الدين

دوسرے یہ کہ اس بدحوای میں آنے والوں کے ساتھ کسی مناسب برتاؤ میں فرق نہیں آیا گویا حواس میں غلطی نہیں آئی ایک شخص کا بیان تو یہ ہے۔ (مجھے تو بعد افاقہ کے بدیا دنیوں کہ بیدوا قعہ ہوا تھا۔ ) کہ ميرا حق آپ نے جھڑا ايا۔ ميں مزان پری کے لئے آيا تھا۔ آپ کے قريب بيضا تھا آپ نے بہت خفّی سے کہا منہ ميں ہوآئی ہے الگ بہت کر بينھو۔ اس وقت سے ميں نے قطعی حقہ چھوڑ ديا۔ تيسر سے سرکاس حالت ميں آخرت سے فقات ندہوئی اس سے بیامید ہے کہ ال شاء اللہ خانمہ کے وقت بھی خیال رہے حالت ميں آخرت سے فقات ندہوئی اس سے بیمی حسن خاتمہ کی امید ہے۔ چو تھے ہے کہ نامنا سب کوئی بات منہ سے نبیری ہر ورت نوجہ رہی اس سے بیمی حسن خاتمہ کی امید ہے۔ چو تھے ہے کہ نامنا سب کوئی بات منہ سے نبیری ہر وایت نوجہ رہی اس سے بیمی حسن خاتمہ کی ایم کہا تا تو ان واول طن بالکل کوئی بات منہ سے نبیری ہر ایت خواجہ مؤرز الحسن صاحب کی ہے ) نکل سے کھا تا تو ان واول طن بالکل منہیں کھیا ہے گئی ہے کہا تا تو ان واول طن بالکل منہیں کھیا ہے گئی وات ہے علوم : وتا تھا ہے کہا ہے کہا تا ہے جانے کون کھا اور پتا تھا۔

اشیشن فراہری برایک صاحب مواوی ابو بکرنای مع آنھ دی آ دمیوں کے زیارت کے لئے آئے جب اسٹیشن مرائے میر مینچے تو دیکھا کہ بڑا مجمع اشتقبال کے لئے موجود ہے۔ تنمینا دوسوے کم نہ ہوگا اورخوابيعزيزاكحن صاحب بمني الدآ باوية آتئة بين يعتشرت والاسة خواجة صاحب كي ميقر ارواو بوفي تحي سرسنگل کے دن مصرے الے آباد <sup>تہ چ</sup>ویں ۔ چنا نجا**سک کوشش ک**ی جار ہی تھی ۔خواجہ صاحب الہ آبار بیٹی کو پنج سے ہے۔ اور ابھی حضرت کے تشریف لانے میں دوروز ہاتی تھے۔ ان سے صبر ندہوااور سرائے میں میال آسفے ۔ اور مولوی عبد الرحمٰن صاحب ساکن جمحراضلی اعظم گذرہ جمی اسی وقت سرائے میر شیجے اور اشیشن کے سلے میے ہزرگ تعموزے عرصہ ہے تھا نہ بھون میں مقیم تھے۔اجازت وخلافت ملنے کے بعداب گھر کو جارہ متھے رات میں حصرت کی سرانے میرتشریف آ وری کی خبر من کریمیں رہ گئے اسباب قصبہ کوروا نہ کردیا گیا۔اور حضرے کو یا گئی میں لیے گئے ۔ قصبہ چونکہ قریب نھا ہم خدام نے سواری کا انتظام نہ کیا۔ کیونکہ اس وفت سواری موجود نیشی اور قصبہ سے آنے میں دیرگئی۔ بیادہ یا قصبہ گئے۔ پاکلی کی حیال تیز ہوتی ہو ہی ہے جاتا عَمَىٰ \_اور ہم غدام ذرا دریا میں پہنچے \_ راستا میں زائزین اسقدر بنچے کہ راستہ بو چینے کی ضرورت نیخی جیسے عيد كارات عِليّا ہے اس طرح راستہ چل رہا تھا۔ بعض جگہ بازاروں ہے یو جھنے كا تفاق ہوا۔ تو يہ جواب ملا ك بإرات الع طرف كوكل بي تمام قصيد من غل قعاء ينيئة بيه مجهيم وعدَّ منته كدكونًى بإرات أنَّ بي جم خدام جب تیام گاہ پر پہنچے تو ویکھنا کہا یک سجد کے آ گے شامیانہ لگایا گیا ہے۔اور فرش بچھا ہوا ہے۔اورشال میں کھیریل بیش مکان کے برآ مدے میں کیسر بچھی ہوئی ہے۔ وہ حضرت والا کے میٹھنے کے لئے ہے اور شامیانہ زائرین کے لئے ہے اور تمام محلّہ میں وہ خوش ہے کہ گویا شاوی ہے۔

رفقاء كاخيال ركهنا

حضرت والاخدام سے پہلے ہوئی چکے تھے۔ پہنچ ہی رفقاء کے لئے جھونا سا کمرہ جواس برامدہ

ß

کے برابر میں تھا۔ بخصوص کرادیا جس وقت احقر پہنچا تو اس قدر جہن تھا کہ تل دھرنے کی جگہہ نتھی۔ حضرت والا نے دیکھ پایا فرمایا اندرا جاؤ۔ یہ کمرہ آ ب ہی بزرگوں کے لئے ہے۔ صاحب خانہ نے اس کمرہ میں حضرت والا کی جار پائی بچھائی تھی۔ اور اس گمرہ میں بنچ کسیر بچھی ہوئی تھی۔ اور اس گمرہ میں بنچ کسیر بچھی ہوئی تھی۔ اور اس گمرہ میں جمع کی حالت ہوئی تھی۔ اور اس کے اور اس کمرہ میں نہایت آ زادی کے ساتھ رہے۔ بجمع کی حالت قابل دیکھنے کے تھی۔ لوگ پروانہ وار حضرت برگرتے تھے۔ اور جوق در جوق چار طرف سے جلے آتے تھے۔ بہم میں ایک نوجوان بجد و اس تھیں ہے۔ وہ اس تھیں بربھی استقبال کے لئے گئے تھے۔ بیصا حب عرصہ سے حضرت والا سے تعلق رکھتے ہیں اور رونا ان بربھالب ہے۔ اشیشن برحضرت نے و کھتے ہی فرمایا۔ میں حضرت والا سے تعلق رکھتے ہیں اور رونا ان بربھالب ہے۔ اشیشن برحضرت نے و کھتے ہی فرمایا۔ و کھور دنا مت۔ بس بہ کہنا تھا اور زار زار رو نے گئے۔ ع

#### "چھیڑنا ست کہ بھرے بیٹھے ہیں"

پھر برابر حضرت کے پاس جب تک بیٹھے رہے روئے رہے۔ایک مولوی صاحب کا ذکر ہوا کہ آن کو بخار ہے ۔ فر مایا ان کوایک بخار نہیں دو بخار ہیں ۔ایک فصلی اورایک وصلی (لیعنی متعلقین کی وجہ ہے کہ ان سے ان کو بڑارنج پہنچتا ہے۔اور مرض میں زیادتی ہوجاتی ہے۔)

زائرین کے بچوم نے حضرت کو بہت خت کردیا تھا اس واسطے تقریباد و گھنٹہ کے بعد برآ مدہ میں سے حضرت والا اس کمرہ میں آگئے جس میں عدام بھے اور اس میں جار پائی حضرت کی بچھی ہوئی تھی۔ اور دروازہ بند کرلیا خدام نے عرض کیا جار پائی پر لیٹ جائے۔ اور خدام بدن دباویں تا کہ بچھ تکان دفع ہو ۔ جگہ کی گئی دکھ کرفر مایا۔ جار پائی کھڑی کردیں تو اچھا ہے۔ فرش پر لیٹ رہوں گا۔ چنا نچھ ایسانی ہوا۔ خدام بدن دباتے رہے۔

# شامیانه کی وجدتشمیه

وَکرمِوا که ثامیانه کوشامیانه کیونکه کہتے ہیں فہرمایا بیالل شام کی ایجاد ہے اس واسطے انہیں کی طرف منسوب ہے۔

☆☆-----☆☆

# کھانے کے وقت مہمان کو بالکل آزادی دینا جا ہے سوائے رفقاء کے اور کوئی باس نہ ہو

کھانے کاوقت ہواتو قربایا ہارے رفقاء کے سواکوئی نہوتی کے صاحب خانہ بھی بہال موجود نہوں کیونکہ ہم آزادی ہے نہ کھا سکیں گے جنانچہ کھانا آنے کے بعد دروازہ بند کرلیا گیا۔ کھانے میں روٹیاں میدہ کی تنوری تھی۔ جوحفرت والا کی عادت کے بالکل خلاف تھی چند لقے کھا کرفر بایاان کے ہفتم کے لئے تو یہیں کے لوگوں کا معدہ چاہئے ان کو نہ کھاؤ مگر خاموش رہو۔ صاحب خانہ سنے گا کہ روٹیاں بسند نہ آئیں۔ تو اس کو مال ہوگا۔ اس نے نہ معلوم کس جوش اورخلوص سے کھانا پکایا ہے۔ چنانچہ سب نے چاول وغیرہ زیادہ ترکھائے (سفر میں ایسے موقعے بہت جگہ پیش آئے ۔ مگر حضرت والا نے قولا وفعلا کس طرح ظاہر ہونے تھیں دیا کہ میدہ کی تھیں۔ اس وقت سند بانہ ہائی جا کہ ان کے انہ میں تو اپنی کے دن میں روٹیاں سخت تھیں۔ جس کی وجہ سے کہ میدہ کی تھیں۔ اس وقت بغیر چھنے آئے کی لگائی جا کہ ان تو اپھا

### مسجد کو بالکل حچوژ دینا جا ئرنہیں

ظبر کے وقت اس قدر مجمع تھا کہ تمام شامیا نے کے پیچے غیل تھیں۔ اور برآ مدہ اور کمرہ سب میں فیار پڑھی گئی۔ قبل نماز لوگوں نے عرض کہ میں میں جب اس جامع متبد میں تشریف لے چلئے وہاں جگہ فراخ ہے اورلوگ وہاں نماز لوگوں نے عرض کہ میں میں جب وہاں جگہ فراخ ہے اورلوگ وہاں منتظر بھی ہیں قرمایا متجد کو ہالکل جھوڑ وینا مناسب نہیں۔ کیونکہ اس صورت میں یہاں بالکل جماعت نہ ہوگئی۔ حالا تکہ متجد محلّہ کاحق ہے مناسب ہے کہ بچھاوگ یہاں پڑھیں اور کیجھ وہاں۔

## خارج معجد میں نمازمثل گھر میں پڑھنے کے ہے

لوگوں نے کہا کہ حضور کے بیچھے نماز کے پڑھنے کے بہت لوگ خواہش مند تھے۔ای خیال سے وہ وہاں گئے میں کہ حضور وہاں جائمیں گے اب ان کو پہیں بلالیں ۔ فرمایا یہ بھی مناسب نہیں کیونکہ وہاں پڑھیں گئے قومتحد میں پڑھیں گے اور یہاں محد میں جگہ نہیں مسجد کے باہر کھڑا ہوتا ہوگا۔مسجد کی فضلیت فوت ہوجائے گی۔

### مسى پراصرارخلاف طبع نه جایئے

لو توں نے وعظ کے لئے اصرار کیا تو فر مایا طبیعت متحمل نہیں ہے۔ خراس فرض سے کیا گیا ہے کہ آرام ملے راو گول نے بھراصرار کیا تو فر مایا تھی بات کی قدر نہیں بیاوگ سمجھتے ہیں کہ فر ہ کرئے ہیں وعظا تو ہما افرانس مصبی ہے۔ بیکا م تو ہم کو بلا آپ وخوا ہش کے بھی کرنا چاہیے۔ اور خوشامد کرانے کی بھی عاوت شارا فرش منتبی ہے۔ اور خوشامد کرانے کی بھی عاوت شیس ہوئی تکر مذر ہے کیا کیا جائے اصرار کی عادت ہری ہے ہمیشہ خیال رکھتے کے فر مائش کر کے واعظ کی رائے معلوم کر کے آپئے اصرار نہ جائے۔

## مہمان کے لئے کھا نااس کے مٰداق کےموافق ہونا جا ہے

کھانا کھاتے ہیں فرمایا خدا جانے یہ کیا روائ ہے کہ مہمان کے لئے کھانا اپنے قداق اور خوائش کے موافق پکاتے ہیں۔ حالا کا موٹی ہی بات ہے کہ جب اس سے بنوش کرنا مہمان کو مقصو و ہے تو اس کے مداق کے موافق ہونا چاہتے ورنداس کی خوشی تو شہوئی ۔ اپنی خوشی ہوئی ۔ اس کو تالع بنایا اور نفود متبوئ ہے تھائے ہیں کھانے والے کے معمول کو و کھنا چاہئے ۔ اگر ذوق شوق ند مانے تو اس کے پورا کرنے کی صورت یہ بھی تو ہے کہ اپنے خوشی کے کھانے بھی لگائے جا نمیں ۔ گراس کے غداق کا کھانا بھی ضرور ہونا چاہئے ورنہ بھن وقت وہ بالکل معدور رہتا ہے ۔ فرض کرو کہ کئی کو چاول تقسان دیتے ہیں تو یہ کیا اسانیت ہے کہ چاول تعسان دیتے ہیں تو یہ کیا مہمانی وقت کے مہمان کو چاولوں سے نقصان ہوا تو کیا مہمانی و کئی ۔ اگر اس کو چاولوں سے نقصان ہوا تو کیا مہمانی ہوئی۔ گررسوم ایسے خالب ہوئے ہیں کہ اس کی بھی ہو واؤسیس میر سے فرد دیک مہمان کو و تی چیز کھلانا چاہئے ۔ جواس کو مرغوب ہو ۔ لیکن کھیں ایسانیس کیا جا تا ہے۔

## رواج کے پیچھےخلاف طبع کیوں اختیار کیاجائے

بس نیقتل سے بحث رہی ندآ سائش سے ۔رواج ایک چیز روگیا ہے کہ اس بر ہے۔ بیں۔ ویکھنے گھرول میں بھی جہال اپنااختیار ہے کچھ تکلیف وغیرہ کی ضرورت نہیں۔ وہاں بھی آ سائش پر اور طبیعت پر رواج بی کور جیج دی جاتی ہے۔ مثلا رواج ہے کہ دووفت ایک ہی چیز نیس لگاتے ۔ بعض وفعہ گھر میں مجھست پوچھتی ہیں کیا لیکا کیں اور میں جو چیز سرخوب ہوتی ہے بتا تا ہوں ۔ تو کہتی ہیں صبح تو سے پکائی ہی تنتی ۔ دونوں وفت ایک چیز بھی کوئی لیکا تا ہوگا۔ یہ کیا خرافات ہے۔ جس چیز کوطیعت جا ہی کھا لیکا لی۔ رواج کے پیچے طبیعت کے خلاف کیوں کوئی چیز اختیار کی جائے۔ اصل ہے کہ تکلفات عادت کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ اور طبیعت ٹانید بن گئے ہیں۔ کھانے پینے کا بھی تاعدہ وقانون بن گیا ہے جانبہ کے طریق کو چیوز ویا ہے وہ بالکن سادہ زندگی کو پیند کرتے تھے۔ جو کا آٹا ہے چھنا کھاتے تھے۔ اتنا نہ ہوتو کہ کچھ تو مشاہبت ہو۔ سادگی جائے آ جکل مشغلہ غلم وین سب سے اچھا ہے۔ فر مایا دین کی تعلیم سے بہتر آ جکل کوئی خدمت نہیں جس کو خدائے تعالی علم ویتواس کے لئے اس سے بہتر کوئی اور مشغلہ نہیں اس کی آ جکل ہوئی خدمت نہیں جس کو خدائے تعالی علم ویتواس کے لئے اس سے بہتر کوئی اور مشغلہ نہیں اس کی آ جکل ہوئی خدمت نہیں جس کو خدائے تعالی علم ویتواس کے لئے اس سے بہتر کوئی اور مشغلہ نہیں اس کی آ جکل ہو جب تک آ جکل ہو جب تک تعلیم کا سلسلہ چلا جائے گا۔ تیا مت تک نامدا تمال میں تو اب بر حتا جائے گا۔

### مناسبت ہے اصبلاح جلد ہوتی ہے۔

اصلاح باطن کا ذکر بواتو فر مایا س طریق میں زیاد و نفع مناسبت ہوتا ہے۔ طبق مناسبت بیدا کر لی جائے تب نفع ہوتا ہے۔ اس وا بیطے میں طالب علم کو پاس رکھتا نہوں۔ بعض تا ہجھ لوگ اس کو بڑی بخت شرط بچھے ہیں۔ حالانگداس کی خت ضرورت ہے۔ اوراس سے آئی جلدی کام ہوتا ہے کہ و یہ بین ہوتا وجہ یہ کہ اس سے مناسبت پیدا ہو جاتی ہے اور جب تک مناسبت نہ بوتو ہزار مجاہدہ دریاضت کر نفع نہیں ہوتا وجہ یہ کہ اس سے مناسبت پیدا ہو جاتی ہے اور جب تک مناسبت نہ بوتو ہزار مجاہدہ دریاضت کر نفع نہیں ہوتا۔ سفر الد آباد کے لئے جبح یزیں ہوئیں معلوم ہوائی ایشیں جاتی ہیں جس میں راستہ مختصر ہواور وقت کم صرف ہواس کو افقیار کرنا چا ہے ۔ فر مایا ایسے موقعوں پر جغرافیہ کے جانے کی مردرت ہے جس سے طالب علم کم آشنا ہیں بھر فر مایا گر جغرافیہ کے نہ جانے سے ہمی ہملا للہ نقصان نہیں عبور آگر چہوگی میں باہم حفظ مراحب شکر نے ہوا۔ آگر چہوگی میں باہم حفظ مراحب شکر نے ہوا۔ آگر چہوگی میں باہم حفظ مراحب شکر نے سے وقوف خود ہیں۔ زادہ الجامع)

## احچھا کھائے تو احچھا کام بھی کرے

فرمایا اچھا کھانے میں بچھ حرج نہیں۔کام بھی اچھا کرے۔ایک شخص مجاہرہ اس طرق کرتے سے کیا دس سے کہا دس کرتے کرتے سے کیا وکٹس سے کہا دس رکعت سے کیا وار سے کہا دس رکعت نفل میرہ تو ہے گا۔ اور بلا وُرکایا اور نفس سے کہا دس رکعت نفل میرہ تو ہے گا۔ جب آ شھا ور پڑھ کی تو بلا وُ کھلا دیا۔ اور وعدہ پورااس وا سطے کرتے کہا گرنہ کرتے تو بھروہ کا م کر کے ندویتا۔

# ذا کر کا خاتمہ بہت صاف سخرا ہوتا ہے۔

فرمایا ذکر اللہ میں جی گئے نہ لگے نبھائے جائے۔ ذکر اللہ عجیب چیز ہے اس کی قدر مرتے وقت معلوم ہوگی۔ جن کے قلب میں ذکر رہے جاتا ہے ان کا خاتمہ بہت پاک صاف وستھرا ہوتا ہے۔

# ذاكرين كواوركوئي مشغله نهرجا ہے

فرمایا میں ہر شخص ہے وہ کام لیتا ہوں جس کے واسطے وہ میرے پاس آیا ہو حتی کہ ذاکرین اگر کسی کا خط لاتے ہیں میااستفتا لکھا ہوا دیتے ہیں تو میں واپس کر دیتا ہوں اور کہہ دیتا ہوں کہتم اپنے کام میں لگو۔ یہال دوسروں کے کام کے لئے نہیں آئے ہو۔ ایسا نہ کروں تو وہ اپنے کام ہے رہ جا نمیں۔ بزرگول نے لکھا ہے کہا ہے شخے کے یاس جائے تو کسی کا سلام تک نہ پہنچائے۔

# تو فیق دوام علامت قبول ہے

فرمایا آ دمی تھوڑا سالگاؤالتہ تعالی کے ساتھ پیدا کر لے پھرد کھے کیا کیار حمتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے۔ کسی عمل کی ہمیشہ توفیق ہوتا اس کی قبولیت کی علامت ہے اور اس کی مثال ہے کہ آنے والے کو دوبارہ اجازت جب دیتے ہیں جبکہ اس سے ناخوش نہ ہوں بعض وقت اعمال صالحہ میں ایسی کشش ہوتی ہے کہ آ دمی اس کوچھوڑ نہیں سکتا۔

# ایک غلام آور آقا کی حکایت

اوراس پر حکایت بیان فرمانی که ایک آقائے نماز تصادرغلام نمازی تھاا یک دفعہ چلے جارہے۔ تھے۔غلام مجدیش گیا۔غلام کودیر ہموئی ۔ تو آقائے آواز دی۔غلام نے کہا آتا ہوں ۔ مگر پھر دیر ہموئی ۔ تو آقائے آواز دی جواب دیا آئے نہیں دیتا کہا۔کون نہیں دیتا۔ کہاوہ جو تھے کواندر آئے نہیں دیتا۔

فرمایا اب وی تو نازل ہونے ہے رہی اب اگر عمل کا مقبول ہونا معلوم ہوسکتا ہے۔ تو صرف علامات سے ہوسکتا ہے ان نشانیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کام کرنے والامر دو دہیں ہے۔

# عورتوں کا مکرشیطان ہے بھی بڑا ہے

لطیفہ فرمایا ایک دوست نے مجیب مکتہ بیان کیا۔ کہ مورتیں شیطان ہے مکر میں زیادہ میں کیونکہ حق

تعالی نے شیطان کے کمر کی نسبت فرمایا ہے ان کید الشبطان کان ضعیماً اور عور تول کے کمر کی نسبت فرمایا ان کید کن صعیماً اور عور تول کے کمر کی نسبت فرمایا ان کید کن عظیم نیز مایا برسرف الیاف ہو در نقر آن شریف کا بیمطلب نہیں ہے۔ کیونکہ کمر شیطان کو ضیعت فرمایا ہم تعالمہ مردول کے اور تور تول کے اور حقیقت میں کر شیطان ہی کا بر صابوا ہے آیونا یہ مور تول کے مور تقیقان ہی سکھلاتا (حسن العزیز میں عور تول کے عور تول کے حوالاک اور مکار ہوئے ہے تا تھی احتال ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہے۔

بناہ منتخ صلع اعظم گذرہ ہے ۔ جہاواً۔ دسترت والا کو لینے کے لئے آئے تھے مگر حصرت والا نے عذر کیا کہ وقت مالکل نہیں عصر کی نماز میں آخر یا ۲۰۰ آ دن تنے۔

#### تبرك كے لئے آسان طريقه

تبرک کاذکر ہواتو فرمایا تبرک بال تک ولی تشیمارے عمدہ ترکیب ہے کہ جو چیز تبرکالیتی ہو وہ لاکر دی دے اور بعد چندے استعمال کے لئے اس کو لے لے مرب میں بہی طریقہ ہے تبرک کا کہ اپنے پاس سے کوئی چیز لائے کہ اس کو استعمال تیجئے ۔ اپر ہمیں دید جنٹ ۔ اس پر بھی حضرت حاجی صاحب کی گھڑی ایام جج میں خالی ہوجاتی تھی۔

مجمع میں ہے کسی نے حضرت والاست او نیما کہ اپنی چیز الأسردین اوروائیں لینے سے وہ تمرک تو نہ ہوا جس کولوگ جا ہے ہیں۔ کہ اپنی کوئی چیز دیں۔ ہاتہ ناب بنی ہوسانا ہے۔ جب اپنی ملک میں سے کوئی چیز دیں ۔ فرمایا وہ تو بہت مہل ہات ہے تا کیب ہے ۔ دونیز ان کی ملک کردے۔

# كير بودهونے سے كيابر كت جاتى رہتى ہے

سی نے سوال کیا کہ جو کپڑا تبرکا لیا گیا۔اس کو دھوڈا لیق کیابرکت جاتی رہے گی۔فر مایابرکت کیا جاتی پھراچھا بیمعلوم ہوتا ہے کہ نہ دھوئے اس کو دیسا ہی رہنے دے۔اوراس کو بھی بھی پہن لیا کر ہے۔ تنبر کا ت کا اثر

کہنے کی بات نہیں مجھے بھی شبہ تھا کہ تیر کات میں کیا اثر ہوگا۔ گمریہ قصہ پیش آیا کہ کرانہ میں ایک بزرگ تھے تو م کے وہ گوجر تھے۔ اِنہوں نے جھے کوایک چونہ بنا کر بھیجا۔ میر کی عادت چونہ پہننے کی نہیں ہے۔ گر تیر کا رات کو بہن لیتا تھا۔ کئی ون کے بعدیہ بات معلوم ہوئی کہ جب تک وہ چونہ بدن پر رہتا وسوسہ معصیت کا نہ آتا تھا۔فرمایا مگر باوجوداس کے مجھے زیادہ دل چنہی نہیں ہے رکات ہے۔حضرت حاجی صاحب کے تیرکات سب میں نے بانٹ دیئے ۔ میں نے ان کواس طرح ندرکھا جیسے لوگ رکھتے ہیں ۔ انتمال سے بھی زیادہ ان کی تعظیم میں غلوکرتے ہیں ۔اصل چیز اعمال ہیں ان کا ابتمام چاہئے۔

حضرت حاجی صاحب نے چلتے وقت کھ کتابیں جھ کو دینا چاہیں۔ بیس نے عرض کیا حضرت کا ہمام کی جھے ہوا ہے کا ہمام کی جھے سینے سے دلوا ہے ۔ ان کتابوں میں دکھا ہے حضرت بہت خوش ہوئے بھر کھے ہی ہے ہوا ہے کا ہمام پھوڑ دیا۔ میرے بعد حضرت نے علم دیا خادم کو کہ کتابیں میرے لئے جہاز پر روانہ کر دیں۔ بعض حاسدوں کو یہ بات بہت تا گوار ہوئی ۔ اور انہوں نے میتر کیب کی کہ ان پر وقف لکھ کر حضرت کی مہر کر دی ۔ اور کہد دیا حضرت بیتو وقف ہو چک ہیں۔ جھزت کو اس قصہ سے رہنج ہوا۔ حضرت کے نداق سے بہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا زیادہ استمام بہند نہ تھا رہا قلوب چا ہے ۔ اس سے کام ہوتا ہے ۔ نہ یہ کہ نماز نہ دوز وہی مورک لے کر بیٹھ گئے۔

#### القابآ داب ميں افراط وتفريط

غلوکسی کام میں بھی احیمانہیں کسی نے حضرت حاجی صاحب کوالقاب میں ''رب المشر قیمن ورب المغر مین'' لکھاتھا حضرت نے ساتو فر مایا جہل بھی کیا بری چیز ہے۔

بزرگول کے بہال ہرتم کے آوئی آئے ہیں۔ چنانچہ حضرت جاجی صاحب کے بہال رب المشر قیمن والا خط آیا اور اس کے مقابل ایک صاحب مولا نامجہ یقعوب صاحب کی شان جلال و جمال و کھی کرفر ماتے ہیں۔ سیحان اللہ کیا بزرگ ہیں۔ بس فرعون بے سامان ہیں۔ (استغفر اللہ) سید ھا آوئی تھا کہیں یافظ کتاب میں لکھا ہوگا۔ اور بیدو کھا نہیں کہائی کے کیا معنی ہیں اور کس موقعہ وکل کا پیلفظ ہے بس یہ سیحے کہ تعظیم کا کلہ ہے اور کیا اچھے موقعہ براس کو استعمال کیا۔ بزرگوں کے بہال فہم کی بڑی قدر ہے۔ سیسے کہ تعظیم کا کلہ ہے اور کیا اچھے موقعہ براس کو استعمال کیا۔ بزرگوں کے بہال فہم کی بڑی قدر ہے۔ سیسے کہ تعظیم کا کلہ ہے اور کیا اچھے موقعہ براس کو استعمال کیا۔ بزرگوں کے بہال فہم کی بڑی قدر ہے۔ سیسے کہ تعظیم موجود تھے انہوں سے بیان کیا کہ حضرت جاجی صاحب نے مولا نا اخر حسن صاحب کا نبوری کی بابت فرمایا کہان کی نبعت اچھی ہے۔

# خدام کی قند را در حضرت حاجی صاحب کی تواضع

فرمایا حضرت والانے کہ جعزت حاجی صاحب کے بیباں خدام کی بری قدر تھی حضرت میں

انگساراور تو اضع اس قدرتنی کہ چھوٹا تو کسی کو تجھتے ہی نہ تھے۔ ایک مرتبہ حسرت گنگوہی نے ایک عمامہ بھیجا تو حضرت نے اس کوسر پررکھ لیااور وطن ہے تو اس قدرتعلق تھا کہ مولوی معین الدین صاحب نے ایک ہمرن تھا نہ بھون ہے شکار کیا تھا۔ اس کی کھال حضرت کے یہاں بھیجی تو فر ما یا اس میں اوئے وطن آتی ہے کہا گیا ہے کہا گیا ہے کہاں تھا نہ بھون کے ہرن کی ہے فر ما یا ہاں بھی وجہ ہے ایک شخص نہایت سخرہ اور بے باک تھا نہ بھون کے رہن کی جہ ہے ایک شخص نہایت سخرہ اور زیادہ ججمع کی اجہ ہے ایک شخص نہایت سخرہ اور زیادہ ججمع کی اجہ ہے ایک طرف چھیے بھیٹے بھی دھنرت نے بیاں گئے اور زیادہ ججمع کی اجہ ہے ایک طرف چھیے بھیٹے بھیٹے مالانکہ وہ بھی کو بیٹھے ہوئے تھے عرض کیا حضرت میں ہوں تھا نہ بھون کا حضرت اس مجلس میں کو کی شخص وطن کا ہے وہ ججھیے کو بیٹھے ہوئے تھے عرض کیا حضرت میں ہوں تھا نہ بھون کا حضرت کو وطن سے استعدر محبت تھی کہ گھانہ بھون کا حالات مقصل او جھا کرتے تھے۔ درود یوار کوالگ بو چھتے کو وظن سے استعدر محبت تھی کہ گھانہ بھون کے حالات مقصل او جھا کرتے تھے۔ درود یوار کوالگ بو چھتے کو جھا کرتے کہا گرمیں تھا نہ بھون جاؤں تو کہاں شمیروں۔

#### خلوت ازاغيار ندازيار

' ایک دفعہ مولا نافتح محمد صاحب خلوت میں عاضر ہوئے ۔ حضرت ان سے یا تھی کرنے رہے وقت زیادہ صرف ہو گیا ۔ مولانا نے ابطور معذرت عرض کیا۔ حضرت کے اور اداور عبارت میں آ ن حرن ہوا۔ فرمایا احباب کی اور اہل ول کی ول جوئی کرنا کیا عبادت نہیں ۔ غرض حضرت کو شفقت بہت زیادہ تھی اس کی وجہ سے حضرت سے نفع زیادہ ہوا۔ اس واسطے کہا ہے ۔۔۔

> بندہ پیر خرابا تم که تطفش دائم است زانگه لطف شیخ وزاہدگاہ جست وگاہ نیست

الیی شفقت کسی شخص می جی بی تہیں ۔ تاارضی میں بھی کسی کوئیس نکالا ۔ ایک شخص شاعرانہ نداق کے تھے مدحیہ قصا کد کلسا کرتے تھے ایک وفعہ ایک قصدہ مدحیہ لے شیخے اور حضرت سے اجازت تک نہ لیا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت کی چیشانی پربل پڑشکے ۔ سنت حضرت کی طبیعت بیل داخل تھی مدح سے طبعاً نفرت تھی اور بہی مقصلات سنت ہے اور وہ حضرت ایک طرف کو دھیان کئے ہوئے سناتے بی دہتے ہی دہتے اور بعد ختم کے داد کے منتظر ہے ۔ داد سنے کیا ملی ۔ حضرت فرماتے ہیں بھائی کیول جوتیاں مارا کرتے ہو۔ نہ نکالنا نہ جلا تا ترود تو جائے تی نہ تھے۔ داد ، دی شرکیس شخت داد جس میں تو انتظام بھی باتی رہی اور وہ شرمندہ ہوگیا۔

وعظ کے لئے حضرت سے درخواست کی گئی فرمایا طبیعت متحمل نہیں مجھے طبیبوں نے دومہینہ تک د ماغی کام سے منع کردیا ہے اورسفر میں نے اس واسطے کیا ہے د ماغی کاموں سے فراغ ملے کیونکہ وطن میں روکر کام بندنہیں ہو کتے۔

#### حكايت مهمان نوازي

یان فرمایا کہ امام شافعی ایک شخص کے مہمان ہوئے میزبان کی عادت تھی کہ غلام کو کھانوں کی فہرست نکھوا دیے کہ اس دفتہ یہ ہیں گا ام شافعی نے ایک دفعہ وہ فہرست غلام سے لے کرایک کھانا وہ جوان کو مرغوب تھا اور بڑھا دیا۔ غلام نے وہ کھانا ہمی تیار کیا جب کھانا آیا تو میزبان نے نیا کھانا دیکھ کو چھا کہ یہ کیوں پکایا گیا۔ ہم نے تو بہیں لکھا تھا۔ اس نے کہا یہ کھانا مہمان صاحب نے بوھا دیا ہے۔ میزبان بہت خوش ہوئے حتی کہ اس صلاحی کہ اس نے مہمان کے تھم کی تھیل کی اس محوا زاد کر دیا۔ مہمان کے ساتھ اہل اللہ یہ برتاؤ کرتے تھے۔ حضرت معاویت کے دسترخوان پر ایک دیباتی تھا۔ اس نے لقمہ ذورا کے ساتھ اہل اللہ یہ برتاؤ کرتے تھے۔ حضرت معاویت کے دسترخوان پر ایک دیباتی تھا۔ اس نے لقمہ ذورا بڑالیا تو حضرت معاویت نے فرمایا بھائی اتنا بڑا القمہ نہ لینا چاہئے وہ فورا کھڑا ہوگیا۔ اور کہا تم تو کر بیم نہیں ہو کے مہمان کو آزادی و بنا چاہئے تا کہائی طبیعت تم مہمان کو آزادی و بنا چاہئے تا کہائی طبیعت کے موافق سر ہوگر کھا ہے۔

# ایک رکانی میں کئی آ دمیوں کا شریک ہونا

فرمایا بیجھے بنجا بیوں کا طرز پسند آیا کہ دو، دو کے سامنے ایک ایک رکا بی رکھتے ہیں۔ بلکہ بڑی رکا بی میں کئی کئی شریک کر دیتے ہیں۔ اس میں ایک میبھی فائدہ ہے کہ کوئی کسی مصلحت ہے کم کھا تا ہے ادر کسی کی خوراک زیادہ ہوتی ہے۔ تو شریک ہونے سے بات کھلتی نہیں۔

# چوکی پر کھا نار کھ کر کھا ناتشبہ ہے۔

سوال عرب میں رسم ہے کہ چوکیاں سامنے رکھ کران پر کھانا رکھ کر کھلاتے ہیں۔اور یہاں اس کو بھی تشہ کہتے ہیں فرمایا ہاں وہاں کی رسم تو عادت ہے اور یہاں جوابیا کیا جاتا ہے میز کی نفل بنانے کے لئے حولی میزکی مشاہدے۔

## تشبه ناقص سے بھی بچنا جا ہے

مشاہبت تام نہ ہی تاہم ہوری ہے کہ لیجے کہ یہاں کیا غرض ہوتی ہے ضرور ہی ہوتی ہے کہ میز سے پہر مشاہبت ہوجائے پوری مشاہبت سے اس واسطے بچتے ہیں کہ لوگ اعتراض کریں گے ہیں ہو ہا ہے بید بھی ہرا بیالیا ہے جیسے زنانے کپڑے بہنا کوئی مرد پہند نہیں کرتا ناب آگر کوئی یوں کر سے کہ کپڑے تو مراد نے ہوں۔ جمامہ ٹو بی اورا چکن وغیرہ اور صرف پا نجاسہ زنانہ فرارہ دار گونہ لگا ہوا چہن سے اور دل کو بھی سے کے کہ بیتھیہ بالنسانی ہوا۔ کیونکہ پوری وضع زنائی نہیں ہوتو آپ کیا اس کی تاویل کو کائی مجھیں گے سے کہ بیتھیہ بالنسانی ہوا۔ کیونکہ پوری وضع زنائی نہیں ہوتو آپ کیا اس کی تاویل کو کائی مجھیں گے تیا استعمال کی جاتی ہیں۔ اگر چہا تنافر تی ہے کہ باتے ہوں اور فرمایا ہی جو کھوٹے ہیں جیسا کہ اس شخص کو زنانہ ہی کہا جاتا ہے۔ اگر چہر ضرف ایک پانجاسہ ہی زنانہ ہے۔ اور فرمایا ایس میں جو کی کھانے کے اگر ایس جو کہ کھانے ہوگی۔ انھاتی ہوا کہ کھانا چوکوں پر رکھا گیا۔ اور اس جمع جیں ایک مولوی صاحب بھی بتھ وہ بچھ نہ ہوگے۔ اور جھے نا گوار ہوا۔ لیکن فتوی کا رنگ تو اور اس جمع جیں ایک مولوی صاحب بھی تتھ وہ بچھ نہ ہوگے اور جھے نا گوار ہوا۔ لیکن فتوی کا رنگ تو مناسب نہ تھا۔ کیونکہ ان مولوی صاحب بھی تتھ وہ بچھ نہ ہو کے اور جھے نا گوار ہوا۔ لیکن فتوی کا رنگ تو مناسب نہ تھا۔ کیونکہ ان مولوی صاحب بھی تتھ وہ بچھ نہ ہو گے اور جھے نا گوار ہوا۔ لیکن فتوی کا رنگ تو مناسب نہ تھا۔ کیونکہ ان مولوی صاحب بھی تتھ وہ بچھ نہ ہوگا اور میری نہ ہوگی۔

میں اپنی عادت کے موافق کھا تا کھاؤں گا۔ میں اپنی عادت کو بے ضرورت کیوں بدلوں اور بیہ کیا کہان چوکیوں کوملا کر بچھالیا۔ وہ تخت کی طرح ہوگئی۔اور ان کے اوپر بیٹھ کر کھا تا کھالیا۔اصل وجہ چوکی کی تھیہ ہی ہے۔ تاویل کوئی جیا ہے کچھ کرلے۔

## تحسی کام کے جواز کے لئے متعددعلماء ہے یو چھنا

اوراگر کی ایک کی نیت اکرام طعام کی ہوئی بھی تو کیااوراس سے تو جب بھی خالی نہیں کہ تائید ہوئی ایک رسم کی تھبدی ہے دل لوگول کے خود کھکتے ہیں گر تھینچ کھینچ کرجائز کرتے ہیں ہیں تو یہ کرتا ہوں کہ جب کسی نے مسلا بو چھا۔اور یہ بتانے کے بعد کہا کہ آپ تاجائز کہتے ہیں اور فلانے تو اس کو جائز کہتے ہیں تو میں ان سے بوچھتا ہوں کہ ایمان سے کہوکہ میرے بتائے بڑتم نے مجھے سے تو کہا کہ فلانے جائز کہتے ہیں تبھی ان سے بھی کہا کہتم جائز کہتے ہو۔ فلا تا تو جائز کہتا ہے تا جائز کہتے پر تو استجاب اور اشکال کیا اور جائز کہنے پرنہیں کیااس کی وجہ کیا ہے بجز اس کے کہنا جائز طبیعت کے خلاف ہے اور منظور ہے طبیعت کے موافق کرنا بس جائز کرنامنظور ہے اس واشطے پوچھتے ہیں۔

#### صاحب ملفوظ بنونه حافظ ملفوظ

فرمایا ایک بزرگ کا قول ہے کہ بجائے ملفوظات جمع کرنے کےصاحب ملفوظ ہو جاؤہ ہات پیدا کروجس سے تمھاری زبان پر وہی مافوظات جاری ہونے لگیس ۔صاحب ملفوظ ہو جافظ ملفوظ ہونے ہے کیا فائدہ ہے ۔

# وظيفيه ياشخ عبدالقادر براعتراض

فرمایا ایک شخص نے گہایا شخ عبدالقاور کا وظیفہ کرنے میں بڑی برکت ہے۔ میں نے کہا تی ہاں ان کو بکارتے ہووہ بھی برکت ہے۔ میں نے کہا تی ہاں ان کو بکارتے ہووہ بھی برکت کے لئے ای کو پڑھا کرتے ہوں گے اور ان سے پہلے لوگ برکت کے لئے ای کو پڑھا کرتے ہوں گے اور ان سے پہلے لوگ برکت کے لئے وہی چیز کیوں نہ اختیار کروجس نے وہ خود اور ان سے اللّے لوگ برکت حاصل کرتے تھے اور وہ وظا کھٹ اور دعا کیں ہیں جوجد بیٹ وقر آن میں موجود ہیں۔

### اہل دنیاعلماء سے خط و کتابت رکھیں

قرمایا اہل و نیا اگر علماء ہے دینے و کتابت رکھیں تو رفتہ رفتہ مناسبت ہو جاتی ہے اور وین ہے وحشت نہیں رہتی ۔ آخر ہیں تو مسلمان ہی مسلمانوں کو -نمبہتو ہوتا ہی ہے۔

### لطیفہ کسی کی لگی کوکوئی کیا جانے

عالباذ کر ہوا کہ اہل دینادین داروں کودیکھ کر کہتے ہیں جانے کس چیز پر بیمست ہیں۔ان کو کیا حاصل ہوتا ہے کسی نے کہاکسی کی لگی کو کوئی کیا جانے ۔فر مایا حضرت والانے کسی کی لگی پر بیاد آیا۔ایک مرتبہ حاتی صاحب پانی بہت کو جارہے تنظیر کی کھا کہ اگب شخص ور دنامہ غمتاک پڑھر ہاہے اوراس پر ہڑا اگر ہے۔ فر مایا کہایز ھر ماہے اس نے کہا جا کام کرتو کیا جائے۔

حضرت گذرتے چلے گئے۔ پھر وہ شخص بھی پانی پت بہنچا اور خبر ملی کہ درو نامنہ غمناک کے مستخف یہ ہوئی۔ فرمایا مستخف یہ ہوا۔ اور حضرت سے معافی ما تکنے لگا کہ حضرت بڑی گستاخی ہوئی۔ فرمایا

نہیں بھائی تو نے تو سے کہاتھا تیری تکی کو میں کیا جانوں ۔ فرمایا حضرت والا نے حق تعالی سے تعاق پیدا ہونے کے بعد جوتغیر ، وجاتا ہے اس سے اوگ تعجب کرتے ہیں ۔ اتنا بھی نہیں و کیستے کہ ایک مخلوق کی مجت میں یہ جانے سے کیا تغیر ہوجاتا ہے دراصل لوگ معذور میں۔

> اے نزا خارے یہ پانشکستہ کے والی کے جیست حال شیرائیکہ شمشیر بلاء برسر ، خورند

> > نضنع اور لا یعنیت آجکل داخل عادت ہے

نالباتھ اورا یعنیہ کا ذکر ہوا تو فرمایا یہ عادیمی ایسی داخل ہوگ ہیں کہ خواہ عزیز آسن ساحب پر البشیر " خبار نے بچھائم اض کئے تھائی سے جواب البرید" اخبار نے دیئے ۔ اورائی پرچہ میر ۔ پاس بھی تھائیہ بھون بھیجا تو میں نے لکھا کہ میر ے پائی مید پرچہ بھیجئے میں کیا تصلحت ہے اس جواب میر ۔ پائی بھی تھائیں ہو گئیں ہیں ۔ اوران مقلول ہے وین کا تراجم کرما جا ہے ہیں ۔ ایک شنس کو میں نے کہ اور کھت پر اکسٹر ہے وطن میں آئے نتھے ۔ وطن میں بھی نماز قصر پر بھی اور لطف یہ کرمتے ماام کیسا تھو دور کھت پر المام کے بل سام پھیرد با اور بر ہے تھی مقبول آدی نہ تھے گرد بن ہے ایسی اجنبیت ہوئی ہے کہ روز مرہ سے مسائل بھی معلوم میں اور پر بھینے کی بھی شرورے نہیں بھیتے پھرا ایسے اوگ ویک ایسی ہیز بھیر میں اور پر بھینے کی بھی شرورے نہیں تھی کرایے اور ایسے اوگ ویک ایسی ہیز بھیر میں اور پر بھینے کی بھی شرورے نہیں تھی تھی اور پر بھی کو گئی ایسی ہی کرایے و بھی تھی اور پر بھی کو گئی ایسی کی کرائیں و بین ہی جو جا تا ہے ۔ وین کے تمام اجزا کر بھی کی کرائیں ویسی تو جا تا ہے ۔ وین کے تمام اجزا کرائی میں ہو جا تا ہے ۔ وین کے تمام اجزا کرائی میں دیے تر راعت کے متعلق کو گی ان سے رائے لیے کام ویسے کام ویسے تی کراغی مین کی کی میں دینے تر راعت کے متعلق کو گی ان سے رائے لیے کو صاف کہد وینگے بھائی میں کام جس کا ہے وہ بی رائے وصاف کہد وینگے بھائی میں کام جس کا ہے وہ بی اسے دیتے کی اس کی تھی ہوگیا ہے ۔ وہ بی کیوں سے کا تحت مشق ہوگیا ہے ۔ وہ بی کیوں سے کا تحت مشق ہوگیا ہے ۔

عقل نه بالکل قابل ترک ہے نه بالکل قابل اعتبار اصول دین معقول بیں اور فروع منقول

میں کہا کرتا ہوں گہانے تو بالکل قطع نظر چاہئے مقتل ہے اور نہ بالکل مدارعقل پر جاہئے میں گھا طریق میہ ہے کہ دین کے اصول تو ہیں معقول وہ پورے طور سے عقلاً تابت ہیں چنا نچہان ابحاث سے علم کی آنا ہیں بھری پڑی ہیں۔ اوران کے ثبوت کے بعد فروع ہیں۔منقول ان میں عقل کو بھل دینا غلطی ے اور پیطریقہ وین بی کے ساتھ خاص نیس دنیا میں بھی ویکھئے کہ ایک تو ہے جاری پنجم کی حکومت کا ماننا اس کے لئے تو دلیل عقلی کی ضرورت ہے اور بعد ٹابت ہوجانے حکومت کے ہرایک تکم کی علت یا حکمت سسی کو بوچھنے کی اجازت نہیں اگر کوئی عدالت میں بوجھے کہ فلاں قانون کی کیا وجہ ہے تو گستاخی میں لے کرچالان کردیا جائے اورکون ایسا کرتا ہے۔

قانون کے کسی تھم کی نسبت شبہ بیدائمیں ہوتا۔ بات رہے کہ جس چیز کی وقعت ذہن میں ہوتا۔ بات رہے کہ جس چیز کی وقعت ذہن میں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ۔ شریعت اور خدائے تعالی کی وقعت قلوب میں نہیں ہے اس سے شہات پیدا ہوتے ہیں ۔ کبھی کارڈ کے ایجاوات کے تغیرات میں بھی کسی نے تفتیش مصلحت نہیں کی ۔ بلکہ اس میں کوئی بحث کرے تو ہیں ' رموز مملکت خواش خسر وان دانند''

# تحسى خادم كومخصوص بنانے كے مفاسد

فرمایا این کی دوست کومقرب و خصوص بنانے میں علادہ اور نقصانات کے خوداس شخص کو بھی د نیاوی اور دینی دونوں شنم کے نقصان شنچتے ہیں۔ دینوی تو یہ کہ محسود ہو جاتا ہے اور دوسرے آ دمی اس کی چغلمیاں کھانے نگتے ہیں۔ اور چغلی کا اثر جب کہ بار بار ہو کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے اور اس کی خصوصیت وغیرہ ندار دہوجاتی ہے اور دین بیگہ وہ اینے آ ہے کو بڑا سجھنے لگتاہے۔

## حديث يوضع لهالقبول ميں ايك نكته

قرمایا عدیث یوضع نه الفیول فی الادض میں مقبولیت کی ترتیب حق تعالی نے بیر کھی ہے کہ اغلی سے اونی کی ظرف تدریج فرمائی ہے۔ بعنی اول بندہ کوچی تعالیٰ مقبول فرماتے ہیں۔ پھر سموات کے فرشتوں کو تبرتیب تکم ہوتا ہے کہ ذمین میں ندا کرد کرسب اس سے مجت رکھیں۔

# ہمارے بزرگوں کی طرف اورعلماء کی رجوعات رہی ہیں

پی جس طرح اہل ہموات نے بڑے فرشتوں میں اول اور ان کے بعد نیجے درجہ والے فرشتوں میں اول اور ان کے بعد نیجے درجہ والے فرشتوں میں اس کی محبت ہوتی ہے پھرعوام میں اس فرشتوں میں اس کی محبت ہوتی ہے پھرعوام میں اس ہے تر تیب مقبولا ان البی کی شناخت معلوم ہوئی۔وہ یہ کدان کی طرف اول خاص واہل فہم لوگوں کا رجوع ہو۔ پھرعوام کا اور آ جکل لوگوں نے اس کا عکس مجھوز کھا ہے۔کامل اس کو سجھتے ہیں جس کی طرف عوام و دنیا

وارامراء بلکہ بازاری اوگوں کی رجوعات ہویا در کھنا چاہئے۔ کہ قاعدہ ہے انجنس یمیل الی انجنس جن کی طرف بازاری اوگوں اورعوام کی رجوعات ہوضروران میں اوران میں کوئی مجانست ہے۔ لیعنی وہ خود بھی بازاری اورعوام میں سے ہیں خواص میں سے نہیں ہیں۔

> ہارے بزرگوں کی طرف صلحاءاورعلاءاورخواص بی کی رجوعات زیادہ رہی ہے۔ حصرت جا جی صباحب کی تو اضع

حضرت حاجی صاحب ہے ہڑئے ہر کے کملا کوفیض ہوا ہے۔ گرانٹدر سے قواشع کہ اُس پر ہمی اپنی طرف بھی نظر بھلائی کے ساتھ نہیں پڑتی تھی۔ بلکہ یوں فر مایا کرتے تھے کہ اللہ نغالی کی ستاری ہے کہ اہل نظر اور اہل کشف ہے بھی ہمار ہے بیوب کوفی رکھا ہے۔ مولا نا گشگوہی کی تو اضع

مولانا گنگوہی ہے بوچھا آپ تسخیر جائے ہیں۔ فرمایا ہاں جب ہی تو مولوی عبد الرحیم صاحب جیسے لوگ میرے یہاں ہیں و بکھئے کیا تو اضع کدا ہے خادموں کی نسبت ایسا کہتے ہیں۔

## حضرت والاكي تواضع

فرمایا حضرت والانے بیجھے واللہ بھی وسوسہ بھی نہیں آتا کہ جھے کچھ آتا ہے۔اورکوئی فن بھی آتا ہے۔ میں طالب علموں کوبھی اپنے سامنے زیادہ سمجھتا نہوں۔ وعظ کہتے بیٹھتا ہوں تو یہ خیال رہتا ہے کہ کوئی بات غلط نہ بیان ہوجائے۔اللہ جانتا ہے کہ میں تھن بالضنع کہتا ہوں۔ ہاں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ خدمت دین کی مجھ سے ہو سکھاس کی تو ثیق دے۔اورائی میں عمرفتم ہوجائے۔

#### مولا ناعبدالرحيم صاحب بزر عصاحب كشف بين

فرمایا میں جا ہتا ہوں کہ بنائر جائے ہرکام کی بھر تھیل کرنے والے کرتے رہیں گے۔فرمایا مولا نا عبد الرحیم صاحب بڑے نورانی قلب مخص ہیں میں ان کے پاس بیضنے سے بہت ڈرتا ہوں کہ میرے عیوب نہ منکشف ہوجا تیں۔

### جضرت والاكي مجدديت

فرمایا جاندشاہ صاحب مرید ہیں ابوالحن صاحب نصیر آبادی کے جومرید بتے مولانا مراد اللہ

عها حب کے اور مولا ناہم عصر بین شاہ ولی اللہ صاحب کے۔

جا ندشاہ صاحب کے ایک خلیفہ مولوی اسا میل صاحب مجمع میں تصانبوں نے حصرت والا ہے۔ کہا آپ مجدد ہیں۔فرمایا اگر ہوں بھی تو یہ ایک سرکاری خدمت ہے تن تعالی کام لے لیس تو زہے تسمت۔

#### مشاجرت اصحاب برحديث من سب اصحالي سي شبدا وراس كاجواب

عصر کی نماز سرائے میر میں پڑھی اس وقت مجمع ظہر ہے بھی زیادہ نقار مصافحہ میں اوگوں کو وہ شغف نقا کہ بیان ہے یا ہر ہے ہے بھی خوا اش تھی کہ امامت حصرت کریں گئے ۔ مگر مصلے تک پہنچنا بوجہ مصافحوں کے دشوار تھا اور بعد فراغ نماز دہاں ہے نگفنا مشکل تھنا۔ اور اطراف ہے لوگ چلے آتے تھے سے لوگ جب مصافح کرتے ایسے ہی ایک موقع پر حصرت والا بعد نماز وظیفہ میں مشخول تھے۔ ایک صاحب نے ہاتھ بڑھائے اور کہا (بحصورت اور جواب میں بھی لفظ بمرصورت بطور جواب میں بھی لفظ بمرصورت بطور جواب میں بھی لفظ بمرصورت بطور جواب تی مصافح احضرت نے فرمایا وظیفا۔

بعض لوگ کندھا کیکڑ کیکڑ کر کھینچتا ۔ ابعضے کپڑے کیکڑ کیکڑ کر کھینچتا ۔غرض ہرنقل وحریکت ہے بعد مصافحہ کی تجدیداور کتنا ہی کہا جاتا مگر کون سنتا ہے ۔

#### ۲۸ صفر ۱۳۳۵ هه یوم دوشنبه

#### آ داب مصاّ فحه مع ثبوت از حدیث

شب دوشنبہ نماز مغرب سرائے میر میں ہوئی۔ میتجویز ہوئی کدرات کوایک بہجے کی ریل ہے مئوروانہ ہول اور حضرت والا درمیان کے ایک اشیشن ہے اثر کرموضع منتج بور تال نرجا کوتشریف لے حسن العزيز \_\_\_\_\_ جلد جبارم

جائیں۔اورخدام سید سے متوکو چلے جائیں اور دو بہر کے قریب حضرت والاموضع مذکور سے متو براہ راست تشریف ہے آئیں۔ چنانچہ ایک بجے گاڑی ہے روانہ ہوئے کے لئے اشیشن کو روانہ ہوئے سٹالیت کنندگان کا مجمع بہت تھا۔اول سرائے میر میں مصافحہ ہوا۔ پھر اشیشن پر بہتی کر دوبارہ مصافحہ کے گئے کشا کشندگان کا مجمع بہت تھا۔اول سرائے میر میں مصافحہ ہوا۔ پھر اشیشن پر بہتی کر دوبارہ مصافحہ کے گئے کشا کشی ہوئی جب حضرت والانے بیکارکر کہا کہ صاحبو۔ایک قصہ بن لواورا یک مسئلہ بن لو۔

#### تھانہ بھون کا قصبہ

تهانه بعون كاليك قصه لزكول كابيان فرمايا:

جس کا عاصل سے تھا کہ سی زمانہ میں شریر لڑکول نے ایک کمیٹی قائم کی کہ شہر کا انتظام ہم اپنے ہیں لیس گے اوراس شظیم کو باہم تقتیم کرلیا۔ اورا یک باہرے آئے ہوئے میا بخی کی خوب گت بنائی اوروہ عمت سے تھی کہ ایک لڑکا ان ہر مسلط ہوا اور قدم قدم پر ان کوسلام کرتا۔ آخران کو نکال کرچھوڑ الاسکرا کر فرمایا کہ اس طرح اگرتم لوگوں کو جھے تکالنامقصود ہے تو مصافحہ کرکے کیوں شک کرتے ہو ہیں و ہے ہی نکل جاؤں گا اور مسئلہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے ان میں نسبام تحیانکم المصافحہ یہ یعنی مصافحہ تم سلام ہے تو جیسا کہ سلام کے لئے بچھ تو اعدم تمرر ہیں۔ مصافحہ کے لئے بھی ہیں جن کا خلاصہ ہے کہ مشخولی کے وقت سلام ومصافحہ نہ کرو۔ اور نہ اتنا اس میں غلو کرو کہ باعث ایڈ اموجائے اس قصہ اور مسئلہ کو بہت مشرح بیان فرمایا اوراس کے شمن میں اور بھی آ داب معاشرت بیان فرمائے ۔ غرض اسوفت ایک مبسوط تقریر ہوئی۔ فرمایا اوراس کے شمن میں اور بھی آ داب معاشرت بیان فرمائے ۔ غرض اسوفت ایک مبسوط تقریر ہوئی۔

اخقرنے اس کو بہمنا سبت مضمون اس تقریر کے ساتھ شامل کردیا جو اسٹیشن انڈ اراپر شب یک شنبہ ۲۲ مفری ہوئی تقی اور نام اس کا ادب العشیر ہے۔ ایک بجے رات کے سرائے میر سے روانہ ہوئے رات کے سرائے میر سے روانہ ہوئے راستہ میں اسٹیشن کھر ہٹ پر حضرت والا امریزے۔ فرمایا آیک گھڑی میرے پاس ہوئی جا ہے۔ تاکہ وقت کا اندازہ رہے اور ظہر تک مئوبینے جاؤں۔

احقر نے گھڑی دیدی۔ اہل فتح پور نے پاکلی تیار کررکھی تھی اس میں سوار کر کے لے گئے۔ فتح

بور وہاں سے دس میل کے فاصلہ پرتھا اور جملہ خدام مع اسباب مئوکوروانہ ہوئے۔ حضرت والا ایک بج

ون کے فتح پور سے مئومیس تشریف لے آئے۔ آئے ہی پوچھا ظہر کی نماز تونہیں ہوئی۔ عرض کیا گیانہیں۔

کہا الحمد دللہ اجھے وقت آگیا۔ یمی میں نے تخیینہ کیا تھا کہ ایک ہیج کے قریب پہنچ اول گا۔مصافحہ کی یمال

میں بھر مار ہوئی جتی کہ جب پاکلی آ کررکھی گئی تو کھڑکی کے سامنے اس قدر اڑ دھام ہو گیا کہ پاکلی میں

12

ے نگانا بھی دشوار ہوا۔ فر مایا دم تو آ نے دو ہوا تو بندند کر دباہر آ جاؤں تب مصافیہ کرنا بمشکل قیام گاہ کے کمرہ تک بینچنے ذرادم لے کرظہر کی نماز کی تیاری ہوئی۔ کمرہ بین سے نگلتے ہی مصافیہ کا بھرز در ہوا۔ خیریت ہوئی کہ دضو کمرہ کے اندر ہی کے اندر پنچے نمازے فارغ ہونے کے بعد ابھی وظیفہ ہی موٹی کہ دضو کمرہ کے اندر ہی کہ کہ خصوبے دب تنگ ہوتے تو نیچ کوئر کرکے میں سخے کہ بھرمصافیوں کا بل ٹوٹا حضرت نگ آ آ جائے گر ہاتھ نہ تھے کی جب ننگ ہوتے تو نیچ کوئر کرکے وظیفہ میں مشغول ہوجاتے ۔ حضرت فرماتے والے کب مانے تھے کیڑے کی کڑکے کوئر کے کھنتے ۔ حضرت فرماتے وظیفہ میں مشغول ہوجاتے ۔ گرمصافی کرنے دارکوائن ہوتا۔

# مشارکنخ زمان گرم بازاری کی کوشش کرتے ہیں

غرض وہ طوفان برتمیزی رہا کہ باعث کلفت تھا۔ حضرت فرماتے کہ یہاں کا مصافحہ کیا ہے ایک بلا ہے اور بیخرابی ہجارے بی ابنائے جنس لیعنی علاء کی ہے کہ آتے ہیں اور از دیاد جمع کی کوششیں کرتے ہیں۔ دہ اس مصافحہ کوئنع تو کیوں بی کرنے گئاس کے اور زیادہ ہونے کی کوششیں کرتے ہیں۔ کیونکہ اس سے گرم بازاری ہوتی ہے۔ اور تام اس کا تعظیم دین رکھا ہے بھر فرماتے مصافحہ کشدگان کی طرف سے تو اس کا مفتاء محبت اور تعظیم و تکریم ہی ہے مگر کوئی حد بھی تو ہونا جا ہے ہر چیز کے لئے حد ہوتی ہے اور جس کی تعظیم کی جاتی ہے۔ اور تام اس کے لئے بیا یک فتنہ ہاور بالگل اس کو بلاک کرنا ہے۔

ظہر کی نماز کے بعد حضرت والا کواشنج کی ضرورت ہوئی اسوقت مجمع کی بیرہالت تھی کہ تمام محن مجمورا ہوا تھا۔ بیت الخلاء تک پہنچنا دشوار تھا۔ ایک شخص حضرت کے آگے ہوا تا کہ لوگوں کو ہٹایا جائے اورلوگوں نے بھر مصافحہ شروع کر دیا۔ تی کہ بیت الخلاء کے دروازہ تک اس نے فرصت نہ دی ایک شخص نے کہاا بتو ذرائھ سرجاؤا شنج کے لئے جارہ ہیں۔ حضرت مسکرا کرفر ماتے کیوں منع کرتے ہوآئے دوبی قسم میرے ساتھ یا گانا نہ کے اندر ہی جا کیں گے۔ مجھے استخاکرتے ویکھیں گے۔ آخرا شنج کی کیفیت بھی کی میرے ساتھ یا گانا نہ کے اندر ہی جا کیں گے۔ مجھے استخاکرتے ویکھیں گے۔ آخرا شنج کی کیفیت بھی کی طرح سیکھیں۔ باہر نگلتے ہی بھر وہی دور مصافحہ کا شروع ہوگیا۔ غرض ضلع اعظم گڈھ کا مصافحہ اس سنر کے گا تمات میں ہے۔

# سفرخرج کس سے لیاجائے

مولوی ابوالحن صاحب نے عرض کیا کہ اٹیشن کھر ہٹ ہے فتح پور جانا اہل فتح پور کی استدعا

# اباحت میم کیلئے اپنا تجربہ یاطبیب کی رائے کافی ہے مگر بڑی احتیاط جاہئے

سوال: مریض (احقر کویاد آتا ہے کہ مریض معمولی زکام دحرارت کامریض تھا) کوایک دود فعہ تجربہ ہو چکا ہے کہ جب وضوکرتا ہے تو سردی آجاتی ہے تو اس صورت میں تیم درست ہے میانہیں فرمایا ہال ابا حت تیم کے لئے اپنا تجربہ یا حکیم حاذق کی رائے کافی ہے پھر فرمایا پیضابطہ کا جواب ہے ،اور تجربہ یہ ہے کہ حق تعالی کے نام پراگر ہمت کرلی اور دضو کیا تو تیجے ضرر نہیں ہوا۔ لوگ ذراء ذرا سے مرض کیلئے تنجائش نگا لئے ہیں اور ذرا سے عذر ہے تیم کر لیتے ہیں۔ بری احتیاط کی ضرورت ہے تماز نہ ہوئی تو کس قدر خراب یات ہے۔

### قصه شخصےا حتلام وریل

پیریہ حکایت بیان کی کہ ایک شخص کوریل میں احتلام ہوا۔ اور سردی کا وقت تھا۔ اور اُٹیشن پرگرم پانی کہاں۔ اس نے ہمت باند رہ کر شنڈے پانی سے مسل کر ہی ڈالا اور نماز قضاء نہ کی وہ کہتا ہے کہ وہ لذت آئی نماز میں گرسلطنت بھی اس کے سامنے کیا چیز ہے۔

#### قصه حضرت والا

میرا قصہ ہے کہ ابتدائے بلوغ میں مجھے احتلام ہوا۔ اوراس روز اپنے بھو پا صاحب کے یہاں مہمان تھا۔ مارے شرم کے کئی کے سامنے نہانہ کا۔منجد تلاش کرتا بھرا کدگوئی خالی ل جائے تو نہا لوں آخرا کیے۔ سبعد کی اور جب مسجد و بران تھی تو گرم پانی اس بیس کہاں ہوتا ۔ خسل خانہ بیں ایک گھڑ ہے بیں بے صدسر دیکھ پانی موجود تھا اور موسم بھی سرو تھا۔ اگر چہ سردی خوب تھی گر ہمت کر کے نہا ہی لیا۔ آ دھے گھڑ ہے۔ سنہایا گئر بچھ بھی نہ ہوا۔ وضواور خسل بیس ہر طرح کا اتفاق ہوا ہے۔ اور بھی کچھ بھی نہیں ہوا یہ صرف کا بلی ہے کہ ذرا ، ذرای بات پر تیم کے جواز کا فتوی لیاجا تا ہے۔ آ دی کو جا ہے کہ اتنی ستی نہ کرے اور خدا پر بھروسہ دکھے۔ اس پر چند آ دمیوں نے کہا واقعی جب آ دمی ہمت کرے تو پچھ بھی اقتصال نہیں ہوتا۔ خدا کے نام کی بھی برکت ہوتی ہے۔

# کیانو کل سے اسباب غیر موثر ہوجاتے ہیں۔

اس پرایک مخص نے کہا خدا پر جب بھروسہ کرنے تو ہوتا تو بہی ہے۔ مگرسوال یہی ہے کہ کیا متوکل کے لئے ظاہری اسباب میں سے اثر جاتا رہتا ہے۔ فرمایا بیسب غلط ہے اسباب واقعیہ میں سے اثر نہا تارہتا ہے۔ فرمایا بیسب غلط ہے اسباب واقعیہ میں سے اثر نہیں جاتا ۔ فہ کورہ صورتوں میں میڈیس ہوا کہ پانی میں سے سردی کا اثر خدا پر بھروسہ کر میں میڈیس ہوا کہ پانی میں سے سردی کا اثر ہوتا جو کم ہمتی کی وجہ سے رہا۔ بلکہ اس میں اتنا اثر تھا بی نہیں ۔ جس سے نقصان بہنچتا یہ قوت خیالیہ کا اثر ہوتا جو کم ہمتی کی وجہ سے خالب آجاتی ۔ قوت خیالیہ کوئی تعالی نے بڑا اثر ویا ہے۔ دیکھ لیجئے آدی او نجی دیوار پر جل نہیں سکتا ۔ اورائے بی چوڑ ہے داستہ پر بلکہ اس سے بھی کم پر چل سکتا ہے۔

# حفرت سیدالتوکلین کے لئے بھی اسباب واقعیہ میں سے اثر نہ گیا تصوف ....نببت خاصہ بحق کا نام ہے

اوراگرمتوکل کے واسطے آٹار واقعیہ جاتے رہیں تو اس کے بیمعنی ہوں گے کہ وہ بشر نہ رہا۔
سید التوکلین جناب رسول اللّہ بیائی کے لیے تو ایسا ہوا ہی نہیں ۔حضور اللّٰہ کا دندان مبارک شہید ہوا۔
جا ہے تھا کہ پھر میں سے میاٹر سلب ہوجا تا۔ کہ وہ دانت کوتو ڑے تصوف آ جکل مجموعہ عجیب مسائل کا ہے نئی نئی
با تیں بیان کی جا کیں اور زمین و آسان کے قلا بے ملائے جا کیں ای کا نام تصوف ہے۔

عالانکہ تقوف نام ہے نسبت خاصہ بحق تعالی کا بعد تکیل ان مقامات کے بھی صاحب تقوف دیساہی رہتا ہے جسیرا پہلے تھا۔اسباب میں جیسے اثر پہلے تھا اب بھی رہے گا اور بطور خرق عادت اسباب کاغیر موثر ہوجانا اور بات ہے اس میں تخصیص متوکل اور غیر متوکل کی اور مبتدی اور منتہی کی تیس ہے۔ زادہ الجامع

#### نام احجهار كهنا

ایک شخص نے عرض کیا کہ میرے یہاں اڑکی پیدا ہوئی ہے اس کانام تجویز فرما کیں۔ بوچھا کوئی اور اس کی بہن ہے اور اس کا نام کیا ہے کہا ہے اور اس کانام رفع النساء ہے فرمایا اس کا نام بدلیج النساء منا ہے معلوم ہوتا ہے۔ احقر کو یہ خیال ہوا کہ ناموں میں قافیہ بندی اور غور وخوص کونہ تکلف سے خالی ہیں۔

## شرف ہاسم شرف مسمی کی دلیل ہے

فرمایا قاضی ثناءاللہ صاحب پانی پتی نے آیت اسم نجعل لا من فبل سعبا کے استدلال کیا ہے اس پرشرف اسم شرف مسمیٰ کی دلیل ہے ور نبدا تمثان کیوں کر ہوگا کہ آ دمی تام اچھار کھے۔ ہاں ایسے نام ندر کھے جن میں طرف اور تکبر پایا جائے۔ جیسے آج کل بعض لوگ سوچ سوچ کرا یسے نام رکھتے ہیں۔ جیسے برجیس قدر، رفع الثنان وغیرہ۔

## الف لام كي بإنجوس فتم الف لام نيچريت

ذکرہوا کہ آجکل الف الام کا بہت ج جا ہور ہا ہے جمی الفاظ پر بھی اس کو اگا یا جا ہے ۔ فرما یا مولا نا عبدالعلی صاحب کا اس پر ایک لطیفہ ہے کہ پہلے تو الف لام کی جا رفتہ میں تھی ۔ اور اب ایک پانچویں پیزا ہوئی ہے۔ جس میں اس کی بھی ضرورت نہیں کہ تر بی لفظ پر لگا یا جائے ۔ یہ نیچر یت کا الف لام ہے اس پر خواجہ عزیز الحسن صاحب نے کہا کہ الرشید یا (یہ تین اسلامی رسالوں کے نام جی ۔ الرشید اور القاسم ویو بند سے نگلتے جیں اور الا مداو تھا نہ بھون سے ) اور القاسم اور الا مداد میں الف لام ہے فرما یا سب ای اطیفہ میں واغل ہے اور تعجب نہ سیجئے ۔ کہ علاء کے یہاں یہ کیسے آیا۔ حدیث میں ہے کہ ایک زماندا ہیا آئے گا کہ رہوا کی نبور میں گوئی نہ کوئی جزو گا کہ رہوا کی نبور میں کا کہ رہوا کی نبور میں اور معمولی ہاتوں کا کہا ہو چھنا ہے ۔ آجکل معاشرت میں کوئی نہ کوئی جزو شیح پریت کا اور طرز جد بدکا ضرور شائل ہے۔

## الف لام دخانی و د کانی و زیانی

احقر نے عرض کیا تو بہ لفظ الف لام دخان نیچریت ہے۔لہذا الف لام دخانی کہنا جا ہے۔ مسکرا کرفر مایا ہاں یا اس کو (بینی الف لام نیاجرہ) چکو (دکانی) تعنی ذریعہ تجارت کہا جائے۔ کیونگہ تجارتی اشیاء کے ناموں پرلگایا جاتا ہے )اور اس کو (بینی علماء کے اس الف لام لگانے کو) زمانی کہا جائے۔(بینی

#### بلاخاص شناسائی کے خدمت نہ لینا

ایک شخص آ کرملااور خاص طور ہے مصافحہ کیا اور بہت ہی عقیدت ظاہر کی ۔حضرت نے فرمایا میں نے پیچانائیں مولوی ابوالحسن صاحب نے اس کانام ونشان وغیرہ بتایا اور کہا کہ بید حضور ہے بیعت بھی میں -حضرت خاموش ہور ہے۔ پھراس شخص نے پاؤں دبانا جا ہے تو منع فرما دیا۔اور باوجود اصرار کے منظور نہیں کیا۔

# مريد كوتعلق اور ربط بيدا كرنا جايئ

پھرفرمایا جائے ہو کیوں منع کیا؟ وجہ یہ ہے کہ تم نے جھے نے درا بھی تعلق پیرانہیں کیا۔ آپ
ایسے بیعت ہیں کہ میں نے بہچانا بھی نہیں مولوی صاحب کے بتانے سے معلوم ہوا کہ آپ بیعت ہیں
بھلے مانس بھی خط بھی نہیں لکھا پاس آنے میں تو بیعذر ہوتا ہے کہ وسعت نہیں ۔خط لکھنے میں کیا خرج ہوتا
ہے۔ بس سے بیعت صرف نام کی ہے بس ایک رسم ہے کہ اوا کی جاتی ہے۔ اس نے شرمندگی کے ساتھ پھر
پاوُل دبانا چاہئے فرمایا خدمت کا شوق ہے تو ربط پیدا سیجئے ۔ جب اجنبیت جاتی رہے جب خدمت کا بھی
مضا لُقہ بین اس کے متعلق بچھ دیر تک تقریر فرماتے رہے۔ اس شخص پر مگرکوئی اثر محسوس نہ ہوا۔ فرمایا صحبت
مضا لُقہ بین اس کے متعلق بچھ دیر تک تقریر فرماتے رہے۔ اس شخص پر مگرکوئی اثر محسوس نہ ہوا۔ فرمایا صحبت
مضا لُقہ بین اس کے متعلق بچھ دیر تک تقریر فرماتے رہے۔ اس شخص پر مگرکوئی اثر محسوس نہ ہوا۔ فرمایا صحبت
منہ و نے کی خرابی ہے کہ آئی با تیں سین مگرا یک و فعہ بھی منہ سے نداکلا کہ آئندہ تعلق پیدا کروں گا۔

وتر کے بعد نفل کھڑ ہے ہوکر پڑھنے افضل ہیں

سوال: وتر کے بعد نقل بیٹھ کر پڑھنی جا ہئیں یا کھڑے ہو کر؟

جواب فرمایا بیندر پڑھنا ہر فل جائز ہے۔ خصوصا ان کا کیونکہ حضور علی ہے جاہت ہے۔ گر تو اب آ دھا لے گاہموجب اس قاعدہ کے جواس کے لئے مقرر ہے صلاۃ فاعد نصف صلاۃ القائم اور حضور علی نے ان کو بینڈ کر بینڈ کر کرئن پڑھا ہے۔ ہوکری پڑھنا اولی ہے۔ بیعذر کبرئن پڑھا ہے۔ کیونکہ صدیث شریف میں لفظ فلما بدن موجود ہے۔ آجوان کا کھڑے ہوکری پڑھنا اولی ہے۔ ایمان کرمن پڑھا ہی گھر وہ رہ گئے ۔ آجرا یک ایک شخص دیر ہے موقع کے منتظر بیٹھے تھے گئی بار پچھ سوال کرنا جا ہا مگر وہ رہ گئے ۔ آجرا یک مرتبہ کہا مجھ کو پچھ نے جو ما ہے فرما ہا کہیے۔ کہا جبار عدم محفن سے کوئی چیز وجود میں نہیں آسکتی (آگے بچھ کہے کہ کہے کہا کہا جبار عدم محفن سے کوئی چیز وجود میں نہیں آسکتی (آگے بچھ کہے کہا

جھے غالبًا قدم مادہ کا سوال کرتے ان ہے کس آ رہے نے کیا ہوگا ) فرمایا اس کا شوت۔ وہ صاحب غاموش ہوئے اور بچھ تامل کے بعد کہنے گلے اس کا شوت تو ہم نہیں دیے سکتے فرمایا تو دعویٰ بھی نہ سیجئے ۔ دہ شخص متحیر ہو گیا ۔ فرمایا بس منہدم ہو گیا۔ اور دوسروں سے نخاطب ہو کر فرمایا بیہ ستی ہے آ جکل کے شبہات کی کہ اینے نزدیک ان کولا پنجل ہجھتے ہیں۔ حالا نکہ ایک لفظ میں سب ندارد۔

## مخالفین کی کتابیں دیکھنابلا کافی علم کے سخت مصر ہے

پھرفرمایا یہ آریوں کا دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں لوگ یہ بین ہے ان کوئیں پکرتے آگے

ان کو قیل و قال کی گنجائش نکل آئی ہے استے مغلوب کیوں مطالبہ دلیل نہ کریں وہ ہم ہے ہم بات

میں دلیل ما تکتے ہیں۔ اپنی بھی تو کسی بات پر دلیل لا کیں۔ انہوں نے کہامیرا شہین لیجئے فر مایا آگے سنما تو

اس مقد سہ کا مان لینا ہے اس کومنوا لیجئے تب آگے چلئے۔ میں فضول وقت ضا کع نہیں کرتا۔ میں کیوں اسپ

او پر بلا کیں مول لوں۔ میں شروع ہی ہے کیوں نہ قاعدہ سے چلوں جو زحمت اٹھانی نہ بڑے۔ پھر فر مایا

معز سے میں فیر خواہی ہے عرض کرتا ہوں کہ نئی کنا میں نہ دیکھا سیجئے خواہ کو ای شہدول میں بیٹھ جائیگا۔

جس کا علی آپ سے نہ ہو سے گا تو کیا بھیجہ ہوگا۔ لوگ اس کومعمولی بات بھیجے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کیے

خیال کے آدی ہیں ہمار ہے او پر کیا اثر ہوسکتا ہے ۔ پھراس قصہ میں ان کوغور کرتا چاہئے۔

خیال کے آدی ہیں ہمارے او پر کیا اثر ہوسکتا ہے۔ پھراس قصہ میں ان کوغور کرتا چاہئے۔

#### حضور عليه كاقرأت توريت يمنع فرمانا

حضرت عر النظر الم الله عدال الم الله على اور الكر حضو علي الله كل الله عدال الله الله عدال الله عدال الله الله عدال الله عدال الله عدال الله الله

ے منع کیا گیا تو جو کتا ہیں صرف الحاد اوز ندقہ کی ہوں ا نکا تھم طاہر ہے اور حضرت عرکومت فرمایا گیا تو ہم کیا ہیں اور ندمعلوم کیوں دیکھتے ہیں لوگ اپنے بہال کیا نہیں ہے اپنے بہال تو استے علوم ہیں کہ تمام عربھی الناکے دیکھتے ہے فرصت نہ ملے اپنی کتا ہوں کود کھتے اور اپنی اصلاح کی فکر کیجئے ای نے فرصت ملنامشکل ہے۔ رہاجی لگنا سومی کہتا ہوں کہ بیصرف حیلہ ہے اور لا پر داتن کی دلیل ہے ور نہ جناب اگر کسی پر مقد مہ فو جداری کا قائم ہوجائے اور دوہ من بائے کہ قانون میں کوئی نظیر میرے لئے مفید ہے تو اگر چہ قانون کے دیکھتے میں بھی نہ آئے گرجان مار بیگا اور دیکھے گا اس وقت بیٹ ہوگا کہ بجائے قانون کے دیکھتے میں بھی نہ آئے گرجان مار بیگا اور دیکھے گا اس وقت بیٹ ہوگا کہ بجائے قانون کے کے دلچے سے میں ہوجائے میں کی خرف ہے کے دلچے میں ہوجائے ہیں کے دلچے ہیں۔ یہ میکھتے ہیں۔ یہ میکھتے ہیں۔

#### بے قاعدہ مناظرہ مضربے

پھر فرمایا آجکل تو لوگوں نے ہو تیرہ اختیار کیا ہے کہ ذراسا کسی نے شہر کیا یا کسی کتاب میں شہرد کھ لیا اور بس اس کے طل کرنے کے در ہے ہو گئے۔ ہیزانی آواب مناظرہ نہ جانے کی ہے کہ وہ کام ذمہ لے لیتے ہیں جس کی ذمہ داری عقلا ہمارے ذمہ نہیں پھر اس میں خود بھی پر بیٹان ہوتے ہیں اور دسروں کو بھی پر بیٹان کرتے ہیں اور اخیر بیہ ہوتا ہے کہ کام چان بھی نہیں۔ اور اسپنا او پر بات آجاتی ہو جب کسی ہوتو عقل کی بات ہیہ کہ اس کو ان اصولوں کے موافق پکڑ کر گرا دیا جائے جوئی کشی میں مقرر ہیں اور تج بیت اور اگر خالف کے کہنے کے موافق چلا جائے مثلاً وہ کہد میں میں مقرر ہیں اور تج بیت اس مور کشی لاکر جھے پچھاڑ دو کہ میں تو داؤں کروں اور تم مطلق ہاتھ بیر نہ ہلا و کو اس کا انہا م تو سوائے اس کے پچھی نہیں ہوتا کہ وہ تم کو چارون خانے چت مارے اور سرجمع ہندائی ہو بتا ہے اگر کوئی ایسا کرے اور تجھی نہیں ہوتا کہ وہ تم گو چارون خانے چت مارے اور سرجمع ہندائی ہو بتا ہے اور اس اور تجھیڑ گئے نہیں بلک فن سے کام ہی نہیں لیا گیا۔ ای طرح ہمارے بھائی ہیں کہ قاعدہ سے چلے جیس اور اس اور تجھیڑ گئے نہیں بلک فن سے کام ہی نہیں لیا گیا۔ ای طرح ہمارے بھائی ہیں کہ قاعدہ سے چلے جیس اور اس کو بہادری بچھتے ہیں کہ جیسے خالف کی جو ایسے ہی جو اب و بنا چا ہے نے من مناظرہ مستقل فن ہے۔ اور اس کو بہاوری عقل ہیں جن کو خالف بھی ما نتا ہے۔ ان کو چھوڑ کر جب مناظرہ کیا جائے گا فعنول اور بے سود کی اسے نہیں وہ خود میں بی نہیں آ یا معدوم کس کو کہا جائے گا فعنول اور بے سود تو وہ دیلے فن مناظرہ کا اصول ہے کہ بہت ہیں ہوتا ہے دیک اپنے نہ ماکو کاب جن نہیں وہ خود بیل می نہیں آ یا معدوم کس کو کہا جائے۔ یہ بات کہ کوئی وہ دیلی کہا جائے کہ کو کہا جائے کہا کہ کہا جائے کہ کوئی کہا جائے کہا کہا جائے کہا کہا جائے کہ کوئی کہا جائے کہ کہا جائے کہ کہ بوتا ہے کہ بوتا ہے۔ یہ کہ دیل کوئی ہوتا ہے کہ بوتا ہے کہ بوتا ہے کہ بوتا ہوتا کہ کہا جائے کہا کوئی ہوتا ہے۔ یہ کہ دیلے کہائی کہا جائے کہائی کہائی کہائی کے دیلے کہائی کہائی کے دیلے کہائی کہائی کے دیلے کہائی کہائی کے دیلے کہائی کہائی کے دیل کوئی کوئی کے دیلے کہائی کی کوئی کوئی کے دیلے کہائی کیا کہائی کے دیلے کہائی کوئی کوئی کے دیلے کہائی کوئی کوئی کے دیلے کہائی کوئی کے دیلے کی کوئی کی کیا کی کوئی کے دیلے کوئی کوئی کوئی کوئی کے دیلے کوئی کوئی کوئی کوئی کی

چیز عدم محض ہے وجود میں نہیں آ سکتی دعویٰ ہے اس کا اثبات دلیل کے ساتھ قائل کے فرمہ ہے۔

جب تک دلیل قطعی سے تابت نذکرہ یاجائے دعویٰ کا دجودہی تحقق نہیں ہوگا۔اس کا موجود کرتا

اس کے ذمہ ہے اور پوچھا جاتا ہے ہم ہے کہ اس کے دعویٰ کا ابطال کر وجس کا وجود نہیں اسکا ابطال فعل

لا لیعن ہے وہ خود ابھی بطلان سے ثبوت میں نہیں آیا۔ پھر ہم کیوں ابطال کریں۔ وہ تو خودہی باطل ہے مگر

لوگ دیکھتے ہیں نہ بھالتے ہیں ذراکس نے چھیڑ دیا اور تیار ہوگئے نہ تو یہ چال ٹھیک ہے اور نہ وہ جواب ہی

ٹھیک ہوتے ہیں جو مخالف کے سامنے پیش کے جاتے ہیں ایک بات کا تو جواب دستے ہیں اور داس

#### کسی نے داڑھی کا ثبوت قر آن سے دیا

ایک صاحب نے داڑھی کا نبوت قرآن شریف سے دیااس لفظ سے لاتساخہ بسلحیت و لاہر اسسی۔ لیمی حضرت موٹی علیه السلام سے حضرت ہاور ن علیه السلام نے کہا میری واڑھی نہ پکڑ ئے معلوم ہوا کہ حضرت ہارون کی داڑھی تھی میں نے کہا جناب اس سے وجود کیے۔ کا ثبوت ہوا نہ وجوب لحیہ کا اور وجود کے لئے اتنا تکلف ناحق کیا آئی واڑھی وکھا ویٹی تھی ۔ وجود کا نبوت ہوجا تا۔ اور اگر دجوب کا نبوت ہوجا تا۔ اور اگر دجوب کا نبوت ووق آئیت سے بھی نہ ہوا۔

#### کسی نے منی میں کیڑوں کا ثبوت قرآن سے دیا

ایک صاحب نے منی میں کیڑے ہونے کا شوت قرآن کریم ہے دیا۔ سورۃ اقراء میں لفظ موٹ فی خلق جونک کو کہتے ہیں اور کیڑا آیک ہی چیز ہے ہمارے قرآن میں وہ چیزیں موجود ہیں جواب تیرہ سو برس کے بعد لوگوں کو کہ برخض دخل دینے کو تیار ہورس کے بعد لوگوں کو کہ برخض دخل دینے کو تیار ہو بین میں ایک جرات ہوئی ہے لوگوں کو کہ برخض دخل دینے کو تیار ہے لغت تک کے علم کی ضرورت نہیں رہی۔ ہر کیڑا اقد جو مک نہیں اور منی میں جو مک نہیں اور مجازی کو کی دلیل نہیں پھر القرآن کی بھتر بعضہ بعضا اور دوسری آیات میں فر مایا ہے۔ مین نطفۃ شم من علقہ شم من ملفہ شم من مسلم ہو تا ہے ہوا کہ مال ایک کوئی چیز ہے جو نطفہ وصفحہ کے در میان میں ہے تو وہ خون بست ہورہ وہ کیڑا تو نطفہ کے ساتھ ہوتا ہے نہ کہ نطفہ کے بعد اور مضغہ کے در میان میں ہوتا ہے نہ کہ نطفہ کے بعد اور مضغہ کے قبل پس علق کے معنی لفت عرب میں خون بستہ کے ہیں۔ کیا قرآن سے عقیدت اور محبت ہے کہ اس میں وہ چیزیں داخل کی جاتی عرب میں خون بستہ کے ہیں۔ کیا قرآن سے عقیدت اور محبت ہے کہ اس میں وہ چیزیں داخل کی جاتی

میں ۔ جن کواس کی زبان بھی شامل نہیں اور اس خرافات کوھایت وین کہا جاتا ہے۔

## مسى نے قرآن سے دانہ كانر مادہ ہونا ثابت كيا ہے

ایک صاحب نے قرآن شریف سے بیٹا بت کرتا جا ہا کہ دانہ میں نصف مادہ اور انسف نرہوتا ہے۔ یہ میں سائنس جدیدی تحقیق ہے اس کے لئے ان کو بیآ بت بل کی سب مصان المدی خلق الازواج کلھامماتنیت الارض و من انفسہم و ممالا یعلمون معلوم ہوا کہ مِماً تنبت الارض میں بھی ازواج نوان لینی میاں بی بی جوجس کی مجھ میں آتا ہے وہ کہتا ہے نہ معلوم بیاوگ و اذاالفوس زوجت کے کیامعنی کہیں گے تو وی تقصیل ہے زوج سے اس کے معنی ان کی تقریر کے موافق میاں بی بی بنانے کے کیامعنی کہیں گے تو وی کہتا ہے دو کے دن لوگوں کے نکاح کرائے جا کمیں گے۔

## سائنس كودين كےمطابق كرنا جاہتے نہ بالعكس

قرآن شریف کوکیا کھیل بنایا ہے لوگوں نے ، نہ معلوم عقلیں کیسی سنے ہوئی ہیں۔ بیطر ف داری دین کی ہے یا سائنس کی۔ موٹی ہی بات ہے کہ دین کی طرف داری تو جب ہوتی کہ دین کوتنایم کر کے دین کوتنایم کر کے سائنس کواس کے مطابق کرتے بیطر فداری دین کی کیسی ہوئی کہ سائنس کوتنایم کر کے دین کواس کے مطابق کرتا چاہی مطابق کرتا چاہی ہی فرق ہے علما واہل جق اور آ چکل کے لوگوں کی روش میں علماء اسلام نے بھی احکام شریعت میں عقلی مصار کے دریافت کی ہیں۔ اور اس مبحث پر کتا ہیں کھی ہیں جن سے بیلوگ بھی احتمام شریعت میں مقال موراور تعصب ہے کہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں جب ہم عقل اور آفل کو استعمال کرتے ہیں جب ہم عقل اور آفل کو استعمال کی جود اور تعصب ہے کہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں جب ہم عقل اور نقل کو مطابق کرے دیا ہے۔

## سائنس کوقر آن میں داخل کرنابدم دین ہے

انظے علماء نے دین کومقدم رکھ کر مقل ہے اس کی مسلحتیں دریافت کی ہیں اور بیلوگ مقل کو مقدم رکھ کردین کواس کے مطابق کرنا چاہتے ہیں۔ ہیں چے کہتا ہوں کہ سائنس کو قرآن ہیں واخل کرنا چند روز ہیں دین کو بالکل منہدم کرنا ہے کیونکہ سائنس کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں آج جو بات بالا تفاق تسلیم کی جاتی ہوئی ہے دہ کل کوالیک منہدم کرنا ہے کیونکہ سائنس کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں جن کی وہ تحقیق تھی۔ اگر آج جاتی ہوئی ہے دہ کل کوالیکی غلط ثابت ہوئی ہیں۔ کہ اس پروہ ہی لوگ ہنتے ہیں جن کی وہ تحقیق تھی۔ اگر آج قرآن کو بھی استکے مطابق کرلیا تو جس وقت اس کی غلطی ثابت ہوگی اس وقت قرآن کریم کا غلط ہونا ہی

ٹابت ہو جائے گا۔ نیرقسمت کو روئیو الوگ ادھراُ زھر کے مسائل کوقر آن شریف سے ٹابت ہونے کو گخرسجھتے ہیں۔

### قرآن کافخر بیہے کہ غیردین اس میں نہ ہو

قرآن کا فخریہ ہے کہ اس میں غیرہ ین نہیں ہے جیسا کہ طب اکبر کے لئے فخر ہوسکتا ہے۔ تو یہ بھی کہ اس میں بوتیاں گا نفخنے گار کیمیں ہوتیاں گا نفخنے گار کیمیں ہیں وہ تیں ہی وہ تیں اگر کوئی طب اکبر میں یہ صنعت بھی شامل کردے تو واللہ کوئی اس کو ہاتھے ہیں ۔ اور تر مضامین وہ ہیں جن میں وظفوں میں اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ لوگ ان کو فشک مضامین کہتے ہیں ۔ اور تر مضامین وہ ہیں جن میں وو طب مرنا پڑیگا آجکل کے حامیان اسلام حامیان اسلام نہیں ہیں ماحیان اسلام ہیں ان گی میان اس کی میان ہوں ہے۔ کردود بد کیکھ بر سرشاخ وین ہے بر بد میکند ہیں خداوند بستاں مگہ کردود بد کیکھا گریں مرد بد میکند ہیں نہ بامن کہ بانش خود میکند بین نہ بامن کہ بانش خود میکند کو المی خواجہ اس کی فرنیوں کہ اس طرح جڑ اسلام کی گئتی جاتی ہے اس مرض میں ہمارے بھائی بند بھی بعنی ہولوی لوگ بھی جتا ہیں اور اس کی وجہ صرف کشتی جاتی ہے۔ اس مرض میں ہمارے بھائی بند بھی بعنی ہولوی لوگ بھی جتا ہیں اور اس کی وجہ صرف حب مال اور اپنی ضرور توں کو اہل دنیا کے پاس بھانا ہیں اور اس کی وجہ صرف بعد ان ربعض میں حب مال اور اپنی ضرور توں کو اہل دنیا کے پاس بھانا ہیں اور اس کی حسب خواہش وین کوسائنس کے ساتھ مطابق کرنا پڑتا ہے ور دندان کی خبر بین ہوجائے ۔ بیے وہ چیز جس نے ناس کر رکھنا ہے۔ ور دندان کی خبر بین ہوجائے ۔ بیے وہ چیز جس نے ناس کر رکھنا ہے۔ ور دندان کی حسب خواہش وین کوسائنس کے ساتھ مطابق کرنا پڑتا ہے ور دندان کی خبر بین ہوجائے ۔ بیے وہ چیز جس نے ناس کر رکھنا ہے۔

### ہرایک عطیہ لیناٹھیک نہیں

لوگ ہرنذ رانہ اور عطیہ کیلئے لینے کو جائز سیجھتے ہیں۔ حالا نکہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ذرا عنظمی ہے دین فروشی لازم آتی ہے۔ قصہ فتح پور

مجھے چند آ دمیوں نے نذروی میں نے کہاتم کون ہومیں نے پہچانا نہیں۔ انہوں نے اپنا حسب نسب بیان کیا۔ مگر مجھے تب بھی یاد نہ آیا کہ ان سے پہلے کب کی شناسائی ہے۔ میں نے نذر لینے سے اب بھی انکار کیااور کہددیا کہ میرااصول ہے کہ میں بلاشناسائی نہیں لیتااور یہ کیا شناسائی ہے کہ باوجود حسب نسب بیان کرنے کے بھی علی نے نہیں بیچانا۔ اول شناسائی بیدا کرو۔ اور بھی ہے کیجے حاصل کرونا کہ مجھے تم سے بچھ حاصل کرتے ہوئے شرم ندآئے۔ اس وقت تو یہ یا تیں ردکھی معلوم ہوئیں گرتج بہوا کہ جس کو میں نے اس طرح رد کیا اس نے قورا ہی خط و کتا بت شروع کردی۔ ہم لوگوں کونظر صرف ہے نفع پر ندجا ہے جوغرض ہے عطایا ہے بعنی علماء کے ساتھ تعلق اور محبت اور جواس کا بھی اصل الاصول ہے یعنی تعلیم و جھی تو حاصل ہونا جا ہے۔

#### داڑھی کےحدود

کسی نے پوچھاداڑھی کی حد کیا ہے فر مایا ایک بھند (مٹی) ہے کم نہ چاہئے۔ حدیث فعلی ہے اور فقہا ، کے قول ہے بھی ٹابت ہے اور فقہا ، کے قول ہے بھی ٹابت ہے اور فقہا ، کے قول ہے بھی ٹابت ہے اور فقہا ، کے قول ہے بھی ٹاب ہے ہی داخل داڑھی میں نہیں ۔ فر مایا بھی اس میں تر وو تھا اس کے رفع کرنے کے لئے میں نے بچوں کو بلایا دیکھا تو ٹابت ہوا کہ عذارین پر بچی بال ان کے بھی ہوتے ہیں اور فعا بر ہے کہ بچوں کی داڑھی نہیں ہوتی تو یہ بال سرکے ہوئے اور ان کا منڈ اٹا بلاسر کے ہوئے اور ان کا منڈ اٹا بلاسر کے منڈ اسے ممنوع اور داخل قزع ہوگا ۔ کیونکہ قزع اس کو کہتے ہیں تکلق بعض و تیرک بعض پوچھا گیار خساروں کے منڈ اسے ممنوع اور داخل قزع ہوگا ۔ کیونکہ قزع اس کو کہتے ہیں تکلق بعض و تیرک بعض پوچھا گیار خساروں کو ساف کرتا جائز ہے یا نہیں فر مایا جائز ہے بوچھا گیا بعض لوگ کافوں کے پاس کے بالوں کو زیادہ کو اس کے بالوں کو کہتا ہیں اور کافوں کے باس کے بالوں کو زیادہ کو اس کے بال بھی ویارانگل ہے کہ نہ بونے جائز ہے بات کے بال بھی جاراتھی جارائی کی نوائے ہیں ہونے جائز ہے کا ناوں کے پاس کے بال بھی جارائی ہے کہنہ جوڑ نے ہیں ہے جائز ہے بانا جائز فر مایا کا نوں کے پاس کے بال بھی جارائی ہے کہنہ ہونے جائز ہے بانا جائز فر مایا کا نوں کے پاس کے بال بھی جارائی کی نوائے کی بال بھی جارائی کی بال بھی جارائی کی ہونے جائز ہے کا باتھ کی جائی ہوئیں کے بال بھی جارائی کی بال بھی جارائی کی ہوئے ہیں۔

### مصافحہ کی مشہورتر کیب موضوع ہے

فرمایا مصافحہ کی ترکیب میں مشہور ہے کہ انگوٹھوں کو دیا دے یہ ہےاصل ہے اور ہد حدیث موضوع ہے کہ انگوٹھوں میں رگ محبت ہے۔

## پچھان کےعلماءاورعوام کسی میں تصنع نہیں ہے

فرمایا ہماری طرف کے علماء مخدوم نہیں بنتے ندان میں ترفع ہے ندامتیاز ہے نہ تکبر پھیجیں ہے۔ سولا نامحمہ قاسم صاحب کی کسی لوہار نے دعوت کی اور وفت پر بارش ہونے لگی مولا ناخود کمبل اوڑ ہوکر پہنچے اور کھا نا بھی یہ تھا کہ فقط وال ساگ بھا تھا ہو بخوشی گھالیا۔ ہماری طرف کے قوام میں بھی بناوٹ نہیں ہے خلوش تو بہت ہے اس طرف کے لوگ تو علاء سے حصور حصور کرکے خطاب کرتے ہیں اور ہماری طرف کے لوگ تو علاء سے حصور حصور کرکے خطاب کرتے ہیں اور ہماری طرف کے لوگ تو تک بولے ہیں مگر بیاز راہ تحقیز ہمیں۔ بلکداس وجہ ہے کہ ان کو بناوٹ آتی ہی نہیں۔ عوام علاء سے اس طرح بولے ہیں۔ اور علائج کی کرتے ہیں اور یہ بھی نہ صرف ظاہرا بلکدول ہے بھی برانہیں مانے اور چھن جگ کے علاء اس قدر تنگ مزان ہوتے ہیں کہ جناب اور چھنور کہنے والے کے اہمیہ میں آگر ذورا قلت اوب کا شائیہ ہوجائے تو کشیدہ ہوجاتے ہیں۔ ہماری طرف کے علاء ہیں یہ بات نہیں میں آگر ذورا قلت اوب کا شائیہ ہوجائے تو کشیدہ ہوجاتے ہیں۔ ہماری طرف کے علاء ہیں یہ بات نہیں بلکہ سید ھے ساد بھے ہوتے ہیں اور بعض تو بیل اور نیش ہوتے ہیں۔

## قصه حضرت گنگوہیؓ بابت سادگی

حضرت گنگوہی ایک دفعہ حدیث کاسبق میں پڑھا رہے تھے۔ ہارش آگئی سب طلباء کتابیں لے کرمکان کے اندر بھا گے موللیانے کیا کیا کہ سب کی جو تیاں جمع کررہے تھے کہ اٹھا کر لے چلیں لوگوں نے دیکھا کہ بیرحالت ہے تو کٹ گئے رسجان الڈنفس کا توان لوگوں میں شائر بھی نہتھا۔

### قصهمولا نامظفرحسين صاحب

مولین مظفر حسین صاحب (میں نے مولینا کوئیں دیکھا) اپنے معمولات کے ایسے پانبد سے کہ تبجد سفریس بھی ناغہ نہ ہوتا۔ اس وقت میں رہل نہ تھی۔ سفریتل گاڑی میں ہوا کرتے تھے بہلی میں جاتے ہوئے اور اور لوگ بھی ساتھ ہوتے تو راستہ میں تبجد پڑھتے مگر بہلی کوٹھیراتے تہیں اس خیال ہے کہ زفتا کا راستہ کھونا ہوگا بلکہ تبجد اس طرح پورا کرتے کہ بہلی ہے آگے بڑھ جاتے اور دور کعت پڑھ لیتے بھرآگے بڑھ جاتے اور دور کعت پڑھ لیتے ای طرح تبجد کو پورا کر لیتے بر رہ ھاتے اور دور کعت پڑھ لیتے ای طرح تبجد کو پورا کر لیتے ۔ بڑھ جاتے اور دور کعت پڑھ اینے مر پر رکھ لیاجب اس کا گاؤں ایک دفعہ ایک بڈھا بولا کہ بیس نے سا ہے کہ اس طرف مولوی آگے بڑھا بولا کہ بیس نے سا ہے کہ اس طرف مولوی آگے بڑھا بولا کہ بیس نے سا ہے کہ اس طرف مولوی مظفر حسین آئے ہوئے ہیں جھو کو بچی خبر ہے مولا تا نے فر مایا ہاں وہ بولا کہ اگر کہیں یاس ہو سے تو بچھ کو بھی بنا نا فر مایا اچھا اس کے بعد کہا مظفر حسین میرائی تام ہوہ بہت بڑمندہ ہوا۔ اور بیرول بیل گرگیا۔ مولا تا نے کہا بھائی شرمندگی اور معذرت کی کیا بات ہے۔ ایک مسلمان کا کام میں نے کردیا تو کیا ہوگیا۔ بھروہ نے کہا بھائی شرمندگی اور معذرت کی کیا بات ہے۔ ایک مسلمان کا کام میں نے کردیا تو کیا ہوگیا۔ بھروہ فرقی ایک بھائی شرمندگی اور معذرت کی کیا بات ہے۔ ایک مسلمان کا کام میں نے کردیا تو کیا ہوگیا۔ بھروہ و

#### مولا نامظفرحسين صاحب كاايك اورقصه

ایک قصب بذولی ہے ایک دفعہ موالا ناو ہاں کی سرائے میں ٹھیرے برابر میں ایک بنیا مع اپنے لائے کے ٹھیرا ہوا تھا۔ اور لڑھ کے ہاتھ میں سونے کے کڑے تھے۔ موالا نا ہے اس کی ہات جیت ہوتی رہی جیسا کہ سفر میں مادت ہے کہ مسافر آئیں میں بات جیت کیا کرتے ہیں۔ اس نے بع تھا میاں بی کہا اس جاؤگئے۔ موالا نا نے سب بتا ویا کہ فلال جگہ اور فلال راستہ ہے جاؤ نگا۔ اس کے بعد موالا نا تہجد پڑھ کر دواند ہوگئے۔ اس لڑے کے ہاتھ میں ہے کی نے کڑے اتار لئے بنیا اٹھا تو و کھا کڑے ندارد ہیں بس اسکی تو روح فائمو گئی و میاں بی بھی نہیں ہیں جن سے رات بات چیت ہور ہی تھی۔ اسے کہا بس اسکی تو روح فائمو گئی دیکھا کہ وہ میاں جی بھی نہیں ہیں جن سے رات بات چیت ہور ہی تھی۔ اسے کہا بہونہ ہو وہ کی سے گئی ادادہ بیان کیا ہونہ ہو وہ کی سے گئی تھا وہ سیدھا اس راستہ پر روانہ ہوا جس پر موالا نا نے جائیکا ادادہ بیان کیا تھا۔ نہاں بک کہ موالا نا اس کوئل گئے ۔ بس چنجے ہی اس نے ایک وجول رسید کی۔ موالا نا نے کہا کیا ہے۔ کیا ہے۔ لاگڑے۔ کہاں ہیں؟

مولانا نے کہا بھائی میں نے تیرے کڑے ہیں لئے۔ کہا ان باتوں سے کیا چھوٹ جائے گا۔ میں بجھے تھانہ لے بیطونگا۔ کہا کھ عذر نہیں میں تھانہ بھی چلا چلونگا۔ عرض وہ مولانا کو پکڑتے ہوئے تھے نہ نہ بہنچا اتفا قاتھا نیدار مولانا کا بڑا معتقد تھا اس نے ویکھا کہ مولانا آرہ میں کھڑا ہوگئا نہ کہ تھا کہ مولانا آرہ میں کھڑا ہوگئا اور دور سے ہی آلیا یہ دیکھ کر بننے کے ہوش خطا ہوگئے کہ یہ تو کوئی بڑے شخص معلوم ہوتے ہیں اور ڈراکدا ہوئے بڑی ہوئے گئے نہ کھی نہ کے گا۔

نفائیدار نے مولانا سے بوجھائیکون تھا کہاتم اسے بچھائے دوائی چیز کھوئی گئی۔اس کی حلاقی میں آیا تھا۔دیکھیے کیا بےنفسی ہے۔لطف یہ کہ نراعفونٹی نبیس بلکہ مولینا اس کے احسان مند ہمی ہوئے۔ چنانچ فر مایا کرتے بیضے کیا سے مجھے بڑانفع ہوا۔ جب لوگ مصافی کرتے ہیں اور میرے ہاتھ ہیں جوئے۔ چنانچ فر مایا کرتے ہیں اور میرے ہاتھ ہیں جوئے۔ چنانچ فر مایا کرتے ہیں تو میں نفس سے کہتا ہوں تو وہی تو ہے جس کے ایک بنے نے دھول لگائی تھی بس اس سے جب نہیں ہوتا۔

#### مولا نامحمر یعقو ب صاحب کا قصہ بابت بے نفسی

حضرت مواد نا محمہ لیعقو ہے احب اپنے تمام بحمع میں خوش ہوشاک نازک مزائ تازک بدن سے اور حسین بھی ایسے بھے کہ معلوم ہوتا تھا شنزادہ ہیں ان کی حکایت ہے کہ موضع املیا گے ایک شخص نے مواد تا کی مع طالب علموں کے آموں کی دعوت کی ۔ وہ گاؤں دیو بند ہے تین کوس ہے ۔ سواری بھی نہیں لایا ۔ مواد تا مع رفقاء کے بیدل گئے ۔ اور وہاں آم کھائے ۔ بہب چلنے گئے تواس نے بہت ہے آم گھر لیجا نے کسلے وے اور برتمیزی ہیری کدا نئے بہنچا نے کسلے بھی مزدور تک نددیا ۔ بس سامنے لا کر رکھ دیئے کہ ان کو لیتے جا ہے ۔ مولا نا کا حصہ بھی اور وں ہے زیادہ بی دیا گئیا۔ بہب اپنے آم کیڑے میں بائدھ کر سے مولا نا کا حصہ بھی اور وں ہے زیادہ بی دیا گئیا۔ بہب اپنے آم کیڑے میں بائدھ کر سے مولا نا بھی یغل میں لے کر چلے ایک طرف کی بغل دیکھ گئی ۔ تو دو سری طرف لے ایل جگرتی دور بار بار کروٹیس بدلتے بہاں تک کہ جب دیو بند بہنے تو ہاتھ بہت زیادہ تھک گئے مولا نا نے اس گھری کور پر رکھ کے بازار میں سلام ہور ہے تھے اور مولا نا جواب دیتے جاتے تھے اور اس حالت میں مولا نا کو ذرا بھی تنظر نہ تھا ہی ان الغذا کیا تو اضع ہے نفس ان حضرات میں تھا ہی نہیں ہو تھے۔ بنان الغذا کیا تو اضع ہے نفس ان حضرات میں تھا ہی نہیں ہوتھ میں نے مولوی ظفر احمد صاحب موحوم تھا نوی ہے جوائی دیاتی نا مانہ میں دیا اس طالب علمی کرتے تھے سنا ہے۔

#### مولا نامحمودحسن صاحب كاقصه بابت تواضع

ای طرح حفرت مولیا محود حن صاحب کا قصہ ہے کہ مراد آباد مدر کے جلہ بیس گئے تنے لوگوں نے وعظ کیلئے اصرار کیا (مولیا وعظ سے بچتے تنے )عذر کیا کہ مجھے عادت نیس گرلوگوں نے نہانا اسخر مولانا کھڑے ہوئے اور صدیت فقیہ و احداث دعلی الشیطن من الف عابد پڑھی اور اس کا ترجمہ یہ کیا کہ آبیک عالم شیطان پر بزار عابد سے زیادہ بھاری ہے وہاں ایک مضہور عالم تنے وہ کھڑے ہوئے اور کہا بیٹر جمہ غلط ہے اور جس کو ترجمہ بھی سے کرنا نہ آئے اس کو وعظ کہنا جا ترنہیں ۔ بس مولانا فورانی بیٹھ گئے اور کہا بیٹر جمہ غلط ہے اور جس کو ترجمہ بھی سے کرنا نہ آئے اس کو وعظ کہنا جا ترنہیں ۔ بس مولانا فورانی بیٹھ گئے اور کہا بیس کی کہنا تھا کہ جمھے وعظ کی لیافت نہیں ہے

یہ کس قدرمشکل بات ہے اور بعد میں مولا ناان کے پاس آئے اور نو چھا کیا غلظی ہوئی کہااشد کار جمداضر ہے نہ کہ اُتقل ۔ مولا نانے کہا حدیث کیفیت وجی میں بھی میلفظ ہے۔ ویسا تیسنسی احیسان ا کے مسلم سلمال جسر میں وھواشد ھاعلی وہاں اخر کا ترجمہ کیے ہے گا۔ بس ان عالم صاحب کی ہے عالت کہ رنگ فق تھااور سرے پیرتک عرق میں ڈو بے ہوئے تھے (بیقصہ مولوی مرتضے حسین صاحب کی زبانی ہے )

#### مولوي محمودحسن صاحب كاايك اورقصه بابت تواضع

ایک حکایت مولانا کی خود میری دیکھی ہوئی ہے وہ بید کہ مولانا ہمارے مدرسہ جامع العلوم
کا نپور میں جلسہ دستار بندی ہیں تشریف لائے میں نے وعظ کیلئے عرض کیا۔ فرمایا مجھے وعظ کہنا نہیں آتا۔
میں نے کہا حضرت وعظ تو کہنا ہی پڑیگا۔ فرمایا تمھارے وعظ سے لوگ مانوس ہیں اور بسند کرتے ہیں تمھارا
وعظ ہوتا مناسب ہے ، اور میرے بیان سے لوگ خوش نہ ہوں گے اور اس سے میرا کیجی نیس جائےگا۔ تہمار ک
اہمانت ہوگی کہ ان کے استادا ہے بے علم ہیں۔ میں نے عرض کیا نہیں حضرت اس سے ہمارا افخر ہوگا۔ کہ ان
کے استادا ہے ہیں۔

فرمایا ہاں اس طرح فخر ہوگا۔ کہ لوگ کہیں گے سیاستاد ہے بھی بڑھ گئے خرض مولا تانے وعظ کو منظور فرمالیا اور بیان شروع ہوا۔ مولا تا کاعلم سجان اللہ بھر مجمع طلباء وعلماء کا مولا تا کی طبیعت کھلی ہوئی تھی اور مضامین عالیہ بیان ہور ہے تھے استنے میں مولا نا لطف الله صاحب علی گذھی تشریف لے آئے۔ پس ایک دم مولا نا بیٹھ گئے اور وعظ قطع کردیا۔ مولوی فخر الحسن صاحب نے دوسرے وقت دریا دنت کیا کہ یہ بات کیا تھی فرمایا اس وقت مجھ کوخیال ہوا کہ اب وقت ہے مضامین کا میکھی دیکھیں کہ ملم کیا چیز ہے تو اس طرح سے وعظ میں ظومی ندر ہا۔ میں نے قطع کردیا۔ سیحان اللہ دیاوگ کیسے بے فنس ہیں۔

#### راحت رسانی ہی ادب ہے

بعض لوگ صدے زیادہ تبذیب اور ادب کابرتاؤ کرتے ہیں اس پر فرمایا حضرت والانے کہ اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے عرض کیا حضرت بیتو آپ کے اخلاق ہیں۔ مگر خادموں کو تو تہذیب اور ادب ہی جائے۔ فرمایار احت رسانی مقدم ہے ادب پر یہی ادب ہے۔

#### دیوبندیوں کے اخلاق

علماء کے اخلاق کا ذکر ہوا تو فر مایا ہماری طرف کے علماء کوحق تعالی نے بڑے اخلاق دیتے ہیں

اور ایک ہے آلگے زیادہ بیں اس مجمع میں تواضع میں سب سے زیادہ مولانا قاسم صاحب مشہور تھے۔ مگر مولانا محد الکے یعقوب صاحب کا بھی ایک بھیب قصہ ہے کہ ایک دفعہ تم سے ناخوش ہو کرخفا ہو کرنا تو تہ جائے گئے ہے۔ اس الم کرنے آیا جو گدھے بھی ساتھ لایا تھا وہ گدھا ما نگا اور ان کے ہمراہ کہیں سواری نہیں پیادہ چل دیے۔
پر کتا ہیں لا دکرخود بھی ان کے ہمراہ کہیں سواری کہیں پیادہ چل دیے۔

### تیز مزاجی اور چیز ہے اور کبراور

(تیزی اور چیز ہے اور کبراور مولانا تیز مزان تو بہت تھے ہر خص مولانا سے ڈر تا تھا گر کبر جھو بھی نہیں گیا تھا دیکھے کبر ہوتا تو ایسا کیوں کرتے ہے ہمارے مولانا کی حالت تھی۔ ان حضرات میں اخلاق رگ و بے میں سرایت کئے ہوئے تھے تو اضع کرتے تو بلااس وسوسہ کے کہ ہم میں تو اضع ہے۔ نہ ہناوٹ اور تکلف سے بلکہ یہ اخلاق ان کی جبلت ہی میں داخل تھے کہ ان سے ان کے خلاف قصد ہے ہمی ہونا مشکل تھا۔

### اختلاف نفسانیت اور ترفع ہے ہوتا ہے

یمی وجہ ہے کہ ان میں آپس میں اختلاف نہ تھا کیونکہ اختلاف ہمیشہ نفسانیت اور ترفع ہے ہوا کرتا ہے۔ اور اس ہے ان حضرات کومس بھی نہ تھا۔ نہ آجکل کے لوگوں کی طرح کہ اگر کسی میں پچھ اخلاق ہیں جھی تو بنا ہے ہوئے ہوئے ہی وجہ ہے کہ جب کوئی موقعہ پڑتا ہے اخلاق ہیں بھی تو بنا ہے ہوئے ہی وجہ ہے کہ جب کوئی موقعہ پڑتا ہے تو سب نہ اردہ ہوجا تے ہیں۔ اور جبلت اصلیہ کا ظہور ہونے لگتا ہے۔ و کی لیجے ذرا ، ذرا بات پر ہم میں اختلاف ہوجا تا ہے۔

#### ۱۳ مادهٔ اختلاف بدترین عیب ہے

فرمایاطبائع میں تفرد کا مادہ بدترین عیوب ہے عوام تو عوام میں تجربہ کی بات کہتا ہوں کہ علیحدہ ہو جو جانا علماء سے بڑوں کے لئے بھی برا ہے۔خود رائی ہے آ دمی الیسی غلطیوں میں پڑتا ہے۔جو قابل مضحکہ ہوتی میں اجھے اجھوں کود کچھے لیے ہے۔ جہاں ان میں خود میں اورخو درائی آئی اور عقل دصلاح رخصت ہوئی کشف بر مدارر کھنا غلطی ہے

ا یک بردی جگه دیکھا که دہاں اس تفرد کی بدولت کشف کا ابیاا عنبار ہوا ہے کہ ہرکام کشف پر

ہوتا ہے تی کے غزل ونصب ملاز مین اور ترتی و تنزل وغیرہ بھی حدیث میں ہے۔ ان الشیطان با خذ المقا صیدہ اور بیاعتاد کتنی بڑی خلطی ہے گولوگ اس کو کمال بیجھتے ہیں کہ ہرکام باذن اللی ہوتا ہے گرکشف کمجھی شیطانی بھی تو ہوتا ہے اس کو امراللی سمجھ لینا کس درجہ کی خلطی ہے۔ ایک ذی علم اور مستند شخص سے ایسا ہونا شخت تعجب کی ہات ہے۔ بیاس خودرائی اور تفرد کے نتائج میں سے ہے۔ بھلا کس پر اظمینان کیا جائے۔ اس واسطے حدیث میں آیا ہے کہ مردول کا اتباع کرو۔ کیونکہ زندہ آدی کی طرف سے فتند کی طرف سے اظمینان نہیں ہوتا

## دیو بندیوں میں اتقاء محد ثبیت تفقه علم سب ہے

یوں دیکھاہے ( ''گواش برکوئی دلیل قطعی تونہیں ہے گرتیجے ہے ) کہ بے غبار اگر ہے تو یہ ہماری ای مجمع انقامحد میت تفقیعلم دغیرہ ماشاء اللہ سب اس مجمع میں موجود ہیں۔

## موضع اختلاف میں احوط پھل بہتر ہے۔

قرمایا موقعہ اختلاف میں احوط پرحتی الامکان عمل کرنا بہتر ہے۔مثلاً مس مراء ہے بعد حذراً عن الاعتقاد میں احوط پرحتی الامکان عمل کرنا بہتر ہے۔مثلاً مس مراء ہے بعد حذراً عن الاعتقاد میں اورامام حنی ہوتو اسکوس مراء ہے بعد وضوکرنا جا ہے۔تو کیااس صورت میں ترک تقلید جائز ہوگا۔

فرمایا اس خاص صورت میں واجب ہے تا کدان کا اقتد اوسی کے زرکہ اور اس کور کے تھلید نہیں کہتے۔ عمل بالاحوط کتے ہیں۔ امام ابوحلیفہ کے نزدیک میں مراء قا کے بعد وضو تا جائز تو نہیں ہے ہاں ضروری نہیں اور بید متاخرین کے قول پر ہے اور متقد مین کے قول پر افتد ا، بالخالف غیر مرائ للخلاف میں وسعت ہے۔ حضرت والاکوایک شخص پاکئی میں کہیں لے گئے اور عین مغرب کے وقت واپس لائے بیل میں میں سے آئے اور عین مغرب کے وقت واپس لائے پاکئی میں کہیں سے آئے اور عین مغرب کے وقت واپس لائے پاکئی میں سے اثر تے وقت ایک روبیہ حضرت والا کے ہاتھ سے گر گیا۔ اس وقت تلاش کیا گیا مگر نہ ملا۔ مولوی ابوالحسن صاحب نے عرض کیا کہ روبیہ جھ سے لیاجا ہے میں اس کوؤھونڈلوں گا۔ فرمایا اسکی کیا مفرورت ہے جا تارہا۔ جانے و بیجے ۔ اگر مجائے تو میرے پاس منی آرڈر کر کے بھیج و بیجے گا۔ عرض کیا ضرورت ہے جا تارہا۔ جانے و بیجے ۔ اگر مجائے تو میرے پاس منی آرڈر کر کے بھیج و بیجے گا۔ جنانچہ فیس منی آرڈرکون ویگا۔ فرمایا اس میں ہے دے و بیائی ہوا وہ بی آرڈرکون ویگا۔ فرمایا اس میں ہے دے و بیائی ہوا وہ بی آرڈرکون ویگا۔ فرمایا اس میں ہے دے و بیائی ہوا وہ بی آرڈرکون ویگا۔ فرمایا اس میں مصرت کے پاس بینی ایس بینی ہوا وہ بی آرڈرکون ویگا۔ فرمایا اس میں صورت کے پاس بینیا۔

#### ۲۹صفرهسسا هږوز سه شنبه

### روانگی بجانب الهٰ آباد

شب سے شنبہ مغرب کی نماز مئو ہیں ہوئی اور تجویز ہوئی کہ کھانے اور نماز عشاء سے فراغت پاکر ذراد ریکوسور ہیں اور ابجے شب کی گاڑی سے اللہ آبادروا نہ ہوں۔عشاء میں مجمع بہت تھا۔ بعداس کے جلدی کے ساتھ زائزین سے رخصت ہوکر تھوڑی دیڑا رام فر مایا۔اور ریل کے وقت اُشیشن پر پہنچ۔ اما مت کر ہے تو تطبیب قلوب مومنین کیلئے

ریل میں بیٹھ بیٹھ بیٹھ امامت کا ذکر ہوا کہ اس سے بچنا بہتر ہے کیونکہ بچھ نہ بچھ ہوں ہے۔ بیدا ہوتا ہے ہی۔فرمایا مولا نامحد یعقوب صاحب فرماتے تھے کہ اپنے آپ کوستی سجھ کرامامت زکرے بلکہ تعلیب قلوب مومنین کے لئے کرنے کہ چندآ دمی امام بناتے ہیں ان کے کہنے کی تھیل کرتا ہوں۔

#### آيت اتامرون الناس كامطلب

نیز قبل روا گی ریل ایک شخص نے سوال کیا کہ آیت اتساه سرون المنساس بدالبو و تنسون المنفس کیم کامطلب کیا ہے اس ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جسکے اپنے اعمال درست نہ ہوں اسکود وسروں کو ہمی تھیجت نہ کرئی چاہے ۔ فرمایا پہلی بلکہ مطلب بیہ ہے کہ آس بالبر کونا کافٹس نہ ہوتا چاہیے در ندا مر بالبر ضرور کی چیز ہے اور پہلے نہ کہ فقط اس سے ضرور ہوتا ہے سامع کوتو ہوتا ہی ہے آس کی ہوتا ہے میرا تجربہ ہے کہ جس بات کی عیں اپنے آپ عیس کریاتا ہوں اس کا وعظ کہد دیتا ہوں اس ای دن سے وہ کام شروع ہوجاتا ہے ۔ کیونکہ شرم آتی ہے کہ عیس کوگول کواس کی اس کا وعظ کہد دیتا ہوں اس اس مقال کام شروع ہوجاتا ہے ۔ کیونکہ شرم آتی ہے کہ عیس کوگول کواس کی تعلیم کرچکا ہوں اور میں اس سے خال کام شروع ہوجاتا ہے ۔ کیونکہ شرم آتی ہے کہ عیس کوگول کواس کی تعلیم کرچکا ہوں اور میں اس سے خال کی گاڑی مسافروں سے بھری ہوئی تھی ۔ حضرت والا کے لئے ایک بین پر جودو، دو در جوں کے درمیان عمل تھی کی گاڑی مسافروں سے بھری ہوئی تھی ۔ حضرت والا کے لئے ایک بین پر جودو، دو در جوں کے درمیان عمل تھی بیشتے رہے ۔ احترا و دخواجہ عزیز انحس صاحب اسباب رکھنے کی شیخ پر جودو، دو در جوں کے درمیان عمل تھی لیٹ گئے ۔ حضرت والا نے دیکھکر فرمایا مجھے سے تو اس پر بھی نہ لیٹا جائے اس عمل تو قبر کا لطف آتا ہوگا۔ میک کی نماز کی تیاری اول وقت سے کہ عربی نہ بیا تہ شین نہا ہے تھنڈ املا۔ اس سے سے نہ دخوکیا، کی نماز کی تیاری وقت ملا۔ اور وقت ملا۔ اور پانی بھی نہایت شینڈ املا۔ اس سے سے نے دخوکیا، دہاں بھی بروقت ملا۔ اور وقت ملا۔ اور پانی بھی نہایت شینڈ املا۔ اس سے سے نے دخوکیا،

گاڑی تقریباسب خالی ہوگئی۔ اس وقت حضرت کے ساتھ ہم جار خدام تھے ۔ احقراور مولوی عبد الغنی ساحب اور مولوی عبد العمل میں جانب کوقریب ۴۵ درجہ ساحب میں جانب کوقریب ۴۵ درجہ سے مرحم النہ میں کے مخرف تھی۔ جماعت کے لئے یہ تجویز ہوئی کہ درجہ میں ایک درجہ میں دونوں بنچوں کے درمیان میں حضرت والا کھڑے ہوجا کیں اور دونی ، با کمیں ہر درجہ میں ایک ایک مقتدی کھڑ اہوجا ہے۔

احقر نے عرض کیا جب حضرت درمیان میں ہیں اور قبلہ بائیں جانب کو مخرف ہے تو جو مقتلی

بائیں جانب کے درجوں میں کھڑے ہوں گے وہ اہام ہے آگے ہوں گے ۔ فرمایا آگے کیے ہوں گے

میں تو آگے کھڑا ہوں ۔ احقر نے عرض کیا میری بچھ میں نہیں آتا کہ حضرت مقتلہ یوں ہے آگے کیے دہیں

میں تو آگے کھڑا ہوں ۔ احقر نے عرض کیا میری بچھ میں نہیں آتا کہ حضرت مقتلہ یوں ہے آگے کیے دہیں

گے دہنی طرف والوں ہے تو بیشک آگے جی فرمایا سب سے بائیں درجہ میں میں ہوجاؤں تاکہ سب اوگ یے جو میں ۔ چنانچہ ایسا بی ہوا۔ اور اس طرح جماعت ہوئی کہ سب سے بائیں درجہ میں درجہ میں حضرت والا تھے
اور حضرت کی بائیں طرف اس درجہ میں ایک مقتلی اور وائی طرف کے درجہ میں کیچر تھی ۔ اس کو چھوڑ کر اس سے دائیے درجہ میں دوجہ میں دوجہ میں ایک مقتلی اور دائی طرف کے درجہ میں کیچر تھی ۔ اس کو چھوڑ کر اس

## ریل گاڑی مکان واحد کے حکم میں ہے

فرمایا حضرت والا نے ریل گاڑی مکان واحد کے تھم میں ہے تمام گاڑی میں افتد او تھے ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہے۔ بنجوں کے آج تھے میں کھڑے ہوئے اور تجدہ دب کر مینے کے بنجے کو کیا۔ اس اہتمام وغیرہ میں وقت قریب تنگ ہونے کے آگیا تھا۔ اس واسطے صرف معو ذخین پڑھیں بعد نماز حضرت والا اپنی منزل پڑھتے رہے اور خدام اپنے اور او میں مشغول رہے۔

#### جائے نماز میں قرآن شریف کولیٹینا

مولوی محداختر صاحب نے پوچھا کہ جائے نماز میں قرآن شریف کو لپیٹ کرد کھ دیا جائے تو کیسا ہے فرمایا جائز تو ہے گر جائے نماز بیرر کھنے کی چیز ہے۔ اس میں قرآن شریف کو لپیٹنا سوءادب تو ضرور ہے۔ پوچھا گیا۔ قران شریف کے او پراور کوئی کتاب رکھنا کیسا ہے۔ فرمایا یہ بھی سوءادب ہے الآ نکہ قرآن شریف کی حفاظت کی غرض ہے ہو۔

اس سفر میں حضرت والانے چنداو ویات بھی ساتھ لے لی تھیں اور ان کا اہتمام احقر نے اپنے

### ہندوستان میں انبیا علیہم السلام کے مزار

سلوک میں جارچیزیں ضروری ہیں مگران میں سے دوآ جکل متر وک ہیں فرمایاسلوک میں جارچیزیں ضروری ہیں ۔ قلت طعام اور قلت منام ،اور قلت کلام اور قلت اختلاط مع الانام ۔گران میں ہے دوآ جکل متروک ہیں بیٹ بھرکر کھائے اور نبیند بھر کرسوئے ۔مگر کام کر ہےاوروجہاں متروک ہونے کی ضعف ہے۔

## مولود شريف كالمتحن طريقهه حكايت

بیان فرمانی کہ کانپور میں ایک رئیس میرٹھ کے باشندے تھے۔وہ وہاں نہر کے ڈپٹی مجسٹریٹ مجھی تھے وہ مولو وشریف کیا کرتے تھے ایک دفعہ انہوں نے بھے ہے مواو وشریف پڑھوا ٹا جاہا۔ میں نے عذر کیا کہ نکان ہے۔ یہ جواب ان کے پاس پہنچا تو لوگوں نے کہا یہ حیلہ ہے۔اصل میں ان کومولو وشریف میں کلام ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میں خرابیاں ہیں۔

عنوان مولود شریف ہی کا تھا۔ مٹھائی بھی تقلیم نہیں ہوئی۔ یہ ایک نی شم کا مولود شریف ہواان اوگوں کی زبانیں بند ہو گئیں جو کہتے تھے کہ یہ اوگ نفس مولود ہی کے مکر ہیں ہے کو میں نے کہلا بھیجا کہ وہ مٹھائی اب تقلیم کردیں جو جواشخاص مجلس میں آئے تھے ان کے مکانوں پر بھیج دیں اور زیادہ حصہ مساکین کودیں۔ اور اس کا ثواب حضور میں بیش کردیں۔ وہ ایسے بھے وارشخص تھے کہنے گئے۔ جبکہ مساکین کودیں۔ اور اس کا ثواب حضور میں تھائی مساکین ہی کو کیوں نددید بیجائے بس محلہ کے مساکین کو سے مشائی ویدی تھی جی کہنے گئے۔ جبکہ مساکین کو کھی ان کا حصہ بھی نہیں بھیجا۔

#### جزولا يتجزى كاثبوت

فرمایا مولا نامحرقاسم صاحب نے رامپورانغانان میں وعظ کہا اس میں جزولا پیتر کی کا ثبوت دیادا و قعیت الیواقعة لیس لوقعتها کا ذبة اورعلی الاعلان کہا کہ میں محقول کے تمام مسائل کونفیا یا اثباتا قرآن شریف سے تکال سکتا ہوں۔ مولا تا کاعلم لدنی تھا اور میراخیال بیہ ہے کہ مولان میں ہیب کے ساتھ ذکاوت بھی غالب تھی۔ گریا ہی بات ہے کہ اس سے ہمارے مجمع کا کوئی آدی کم اتفاق کریگا۔

### مولا نامحمة قاسم صاحب كاعلم \_اورائكےاوصا ف

مولانا میں تقالی نے بہت سے اوصاف جمع کردیے سے شرگیں ایسے سے کہ نکاح کے بعد کسی نے شمل جنابت کرتے ہیں و یکھا۔ سرد سے مردموسم میں بھی قصید سے باہر جا کرتالاب میں نہائے سے ہمولانا محمد یعقو ب صاحب سے کسی نے میرے سامنے پوچھا کہ مولانا کو یہ کمالات کس طرح جاصل ہوئے ۔ فر بایا کئی سب جمع ہوگئے ۔ مولانا میں یہ کمالات کی جاہوجانے کے ایک خلقة مزائ کا معتدل ہونا کیونکہ حسب سنت اللہ اعتدال مزاج سے نفس کامل فائض ہوتا ہے ۔ دوسرے استادان کو کامل ملے جسے مولانا مملوک علی صاحب کہ ہرفن کے مقتل اور طرز تعلیم میں بے شل ہے ۔ تیسرے بیرکامل سے ۔ چو تھے قدرتی طور پر مولانا میں اوب بہت تھا۔ اور جننا ادب زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی فیضان زیادہ ہوتا ہے۔ اور پانچویں تھو کی کامل تھا۔ اور جننا ادب زیادہ موتا ہے اتنا ہی فیضان زیادہ ہوتا ہے۔ اور پانچویں تھو کی کامل تھا۔ اور بانچویں کے بھول سے بھی ندا گھتے۔

### مولا نامحمه قاسم صاحب كاأيك قصه بابت تواضع مهما نداري

شھسکہ ایک مقام ہے وہاں کے ایک برزگ مولانا محمر قاسم صاحب کے یہاں آئے وہ اہل ساع میں سے بنظے مگر دوکان دارنہ تھے۔ مولانا نے فوراً ایک روبید بنذرکیا اور خدام سے کہدیا کہ بدعت کا ذکر مطلق نہ کرنا۔ کیونکہ مہمان کورنج ہوگا جب کھانے کا وقت ہوا تو کھانا شاہ صاحب کو خدام سے کھلوایا اورائے سائیسوں کوخود کھلایا (ان کے سائیس بھنگی تھے ) جلتے وقت شاہ صاحب نے فرمایا کہ درولیش آپ بی بیں اور ہم تو محض نقال ہی ہیں۔

بیقصدمولانا گنگوی نے ساتو فرمایا کہ اچھانہیں کیامین وقیر اھیل بسدعة فقد اعیان عسلسی ھدم الاسلام حذیث ہے کسی نے بیمقولہ جھزت کاوباں جانقل کیاتو مولانا نے کہا۔ بیتو بدعتی میں حضوط اللہ نے تو وفد بی اُقیف کا جو کہ گافر تھا اکرام کیا پھر یہ جواب جب حضرت گنگوہی نے سنا۔
فرمایا غور نہیں فرمایا مولانے اکرام کا فرے فتہ نہیں ہوتا۔ اوراکرام بدعتی سے فتنہ ہوتا ہے۔ بھراس شخص نے بیخرمولا ناکو پہنچائی تو اس کو ڈانٹ دیا اور کہا جاؤ تہہیں کیا پڑی یہ باہمی تعلقات تھان حضرات کے اوروہ شان علم تھی۔ باہم علمی اختلاف رہا اور جب وہ بڑ ہے لگا۔ فورانس کوروگ دیا مولا نا مشخوبی پرنششند یت کی شان غالب تھی اور مولا نا پر چشتیت اور بھی چشتیت ۔ حضرت عاجی صاحب مین الب تھی۔ خواجہ صاحب نے عرض کیا اور حضرت میں اعتدال ہے فر بایا کیا کی چینیں ۔ پھر فر بایا کمال کو یکھا تو ہے اور اب بھی ان کے قائم مقام حضرات غیر است فنیمت ہیں ہوتا ہے۔ گرا لحمد للہ ہم مقام سے فرات فنیمت ہیں ۔۔۔

چونکه شد خورشید دمارا کرد داغ ۱۰۰۶ حیاره نبود برمقامش از جراغ بعض متاخرین متف**ند مین سے انصل بی**ں

بھرفر مایا کہ ظاہر میں ہے تو ہے اولی مگر بعضے متاخرین بعضے متقد مین ہے انفل ہیں کمال کسی پر ختم نہیں۔ یہ بنوت تھوڑا ہی ہے جو ختم ہو جائے۔ جمجے مولا تا گنگو ہی کے ساتھ ذیاد وعقیدت ہے بہ نہیت مولا نا گنگو ہی کے ساتھ ذیاد وعقیدت ہے بہ نہیت مقابہ ہے مولا نا گنگو ہی کی شان سلف کے بہت مشابہ ہے ذمانہ میں متا نہ ہے ذمانہ میں متا خرسی محر مالات وہی ہیں۔ جو سلف کے ختے جیسے حضرت حاجی صاحب کہ اکابر سلف کی می شان رکھتے ہے مشرک مالات وہی ہیں۔ جو سلف کے ختے جیسے حضرت حاجی صاحب کہ اکابر سلف کی می شان رکھتے ہے مشرک جنید وغیر وحضرات کے۔

#### حضرت حاجی صاحب کے بعض حالات

حفزت حاجی صاحب کووہ حالات حق تعالی نے دیئے تھے کہ نظیر ملتامشکل ہے اور حفزت
کے حالات شروع ہی ہے عالی تھے۔ حفزت جوانی میں ہندوستان سے تشریف لے گئے۔ اسی زبانہ میں
خضرت کی شہرت امراء اور غرباء اور بیگمات تک میں ہو چکی تھی ذلک فیضل اللہ یو تیہ من یشاء حالا
نکہ حافظ ضامن علی صاحب وغیرہ حضرت کے معاصرین میں بھی بعض کمالات زائد شخے۔

ان جفرات کے سامنے حضرت ہے کرامتیں بھی صادر ہو گی تھیں ۔ ایک دفعہ حضرت کے یہال مہمان بہت ہے۔ آگئے کھاتا کم تھا۔ حضرت نے اپنارو مال بھیجد یا کہ اس کو کھانے پر ڈ ھا تک دو۔

کھانے میں ایسی برکت ہوئی کے بہب نے کھالیا۔ اور نے بھی رہا۔ یہ کرامت تو کمال ہے ہی۔ دو۔ اِکمال دو کھے کہ حضرت حافظ صاحب کو خبر ہوئی تو بطوراعتر اض فر مایا کہ اب کیا ہے آپکا رو مال سلامت جا ۔

اب قبط تو کیوں ہی پڑنے لگا۔ اور انقاص رزق میں جو حکسیں ہیں اب وہ سب معطل ہوجا کیں ں قد حضرت بہت شرمندہ ہوئے اور قرمایا کہ واقعی خطا ہوئی ۔ تو ہر کرتا ہوں۔ بھرا بیانہ ہوگا یہ ہے کمال کے جس او لوگ کمال سیجھتے ہیں وہ ان کے نزویک تو ہر نے کے لائق ہے حافظ صاحب بھی بڑے شخص جے حافظ صاحب کا ایک مقولہ ہے جسکو حضرت کنگوہی نے بے صدیب ند کیاوہ یہ کہ ذکر ہوا کہ بھی بڑے شخص جے حافظ صاحب کا ایک مقولہ ہے جسکو حضرت کنگوہی نے بے صدیب ند کیاوہ یہ کہ ذکر ہوا کہ بھی بڑے شخص نزرگوں کا قول ہے کہ کھانا کھاتے میں ہر لقمہ پر ایم اللہ کئے۔ اس پر حافظ صاحب فرماتے ہیں ہمیں تو طریقہ ء سنت نیادہ پند ہے کہ اول میں ایک دفعہ ہم اللہ کہا ۔ اس پر حافظ صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ذکر میں ہمیں تو سرنہ حضرات کو سنت کے ساتھ کس قد رعشق ہا ورحافظ صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ذکر میں ہمیں تو سرنہ رہیں یہ بھی فائدہ ہے کہ ای وعدہ قرآن شریف میں ہے۔ خداد کرونی اذ کو کھ اورواقعی کی بات ہے رہنیں ہمی فائدہ ہے کہ ای کا معتقد بھی بدول نہ ہوگا۔

مولا نامحر فاسم صاحب میں شان ولایت کا رنگ خالب تفااور مولا نا گفگوہی میں شان نبوت کا رنگ مالب تفااور مولا نا گفگوہی میں شان نبوت کا رمک عالب تفااور مولا نامحر قاسم صاحب حضرت حاجی صاحب کو بہت محبت تھی اور حضرت کے پاس تو جوکوئی جاتا تھا یہی معلوم ہوتا تھا کہ سب سے زیاوہ خصوصیت حضرت کو میر سے ہی ساتھ ہے حضرت مرید ہر محف کو کر لیتے ہیں معلوم ہوتا تھا کہ جس کا بیرزیمہ ہواور اہل حق میں ہے ہو۔

#### بی بی خیرالنساءکاذ کر

حق تعالی نے حضرت کا وجود رحمت مجسم بنایا تھا۔ بی بی الیک دی تھی کدان بی بی فیرالنساء میں اور حضرت حاجی صاحب میں صرف فرق ذکورت وانونت کا تھا۔ در نہ بزی کا ملتھیں۔ مثنوی کی عالم تھیں ۔ مثنوی انہوں نے اور حضرت نے ایک ہی بزرگ سے پڑھی تھی۔ بیعت کے متعلق حضرت فرمایا کر تے کہ دووجہ میں کہ میں کی کوانکار نہیں کر تا ایک تو یہ کہ وہ کہیں بے جگہ نہ بھن جائے دوسرے یہ کہ معلوم نہیں کہ عنداللہ کون بہتر ہے مکن ہے کہ کوئی مجھے سے اچھا ہوا در ہاتھ میں ہاتھ دینے سے قیامت میں اس کا ہاتھ میں مواجعے کے سبحان اللہ کیا تو اضع ہے حضرت اپنے آپ کو بچھ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت حاجی صاحب مواظ قرآن بھی تھے۔ حضرت حاجی صاحب کے ذکر کا خاص اثر تھا۔ )

حضرت واللہ نے ریل میں منزل قران اور منزل مناجات مقبول فتم کی اور ۔۔۔۔۔۔ فدام البیخ معمولات سے فارغ ہوئے او ہراہ ہر کی ہاتیں خوش طبعی کے ساتھ ہوتی رہیں۔ گیارہ البیخ کے قریب فدام نے اسباب تیار کرنے کا ادادہ کیا۔خواجہ صاحب کا بستر بہت لمباجوز ااور بہت روئی داراور موٹا تھا۔اسکانام حضرت واللہ نے خواجہ صاحب کا جہاز رکھا تھا۔خواجہ صاحب نے بمشکل اس کو بستر بندے باندھا۔ پھر بھی بندش اس کی سیدھی نہ ہوئی۔ تو حضرت والل فرماتے ہیں۔و کیھئے خواجہ صاحب کے بستر کی بندش ہی بندش ہی بندش ہی بندش ہی بندش ہی بندش ہی بندش ہیں کے سرکھا تھا۔ جب بستر اٹھانے گئے تو اس میں سے کھٹری انکل پڑی تو خواجہ صاحب چشتی ہیں۔ جب بستر اٹھانے گئے تو اس میں سے کھٹری انکل پڑی تو خواجہ صاحب حضرت کے اس لفظ کو یا دکر کے بہت ہنے کہ سادے ہی کام بے ڈھنگے ہیں بشکل تو اس گھڑی کو بستر کے اندر ہا تھ ھیایا تھا اور یہ موجا تھا کہ ریل سے تو کسی طرح اتر جائے بھر انٹیشن پر با ندھ گھڑی کو بستر کے اندر ہا تھ ھی یا تھا اور یہ موجا تھا کہ ریل سے تو کسی طرح اتر جائے بھر انٹیشن پر با ندھ جوز لیس گے۔گریہ یہیں لکل پڑی تو حضرت فرماتے ہیں۔ بیا سقاط قبل از وقت ہوا۔

۱۲ بے دن کے الہ آباد کہنچ ۔ بعض لوگوں کو اطلاع تھی گرٹھیک وقت مقرر نہ تھا۔ نیز اسٹیشن کی اسی تعیین نہ تھی اس واسطے کوئی آ دی بطور استقبال نہ آ کا ۔ چھوٹی لائن کے اسٹیشن پر امر ہے۔ اور گاڑی کرکے مدرسہ احیاء العلوم کوروانہ ہوئے ۔ جب مدرسہ پر جا کرگاڑی رکی تو مولوی ہے اللہ بن صاحب کو اطلاع ہوئی فورا خدام کولیکر دوڑے آئے اور ہاتھوں ہاتھ جائے تیام پر لے مجھے گاڑی کا کرایہ بارہ آئے اطلاع ہوئی فورا خدام کولیکر دوڑے آئے اور ہاتھوں ہاتھ جائے تیام پر لے مجھے گاڑی کا کرایہ بارہ آئے تھا۔ وہ جملہ اشخاص پرتقسیم ہوا۔ فی کس دوآ نہ آئے حضرت والا کا حساب احترکے پاس تھا فر مایا دوآ نہ میرے بھی دیدو۔

حضرت والا نے تھوڑی دیردوپہر کے وقت آ رام فرمایا ۔ اوراحقر اورخواجہ صاحب مولوی
اسحانی علی صاحب کواطلاع کرنے کے لئے محلّہ کرہ گئے اور بعد ظہر واپس آئے تبویز ہوئی کہ مہوا گاؤں
میں مولوی سے الدین صاحب کے مکان پرچلیں ۔ بیگاؤں لب دریائے جمن دریا پارآ لہ آ بادسے تقریباً دو
میل کے فاصلہ پرواقع ہے چنانچہ دوگاڑیاں کرایہ کی کیش ۔ اورحضرت والا اور ہم خدام اورمولوی مسے
میل کے فاصلہ پرواقع ہے چنانچہ دوگاڑیاں کرایہ کی کیش ۔ اورحضرت والا اور ہم خدام اورمولوی مسے
الدین صاحب مع اپنے دو تین ہمراہیاں کے روانہ ہوئے ۔ مولوی محمد اخر صاحب تنوج روانہ ہوئے اور
یہ ترارداد ہوئی کہ حضرت والا جمعہ کے دن قنوج پنچیں گئے ۔ اوراگر اس رائے میں پھے تبدیلی ہوئی تو
اطلاع کی جائے گی ۔عصر کی نمازمہو میں پڑھی ۔ بعد عصر حضرت والاکوز تا ندمکان میں لے گئے چند منگ
کے بعد با ہرتشریف لائے اور مختلف بات چیت ہوتی رہی ایک مختص آیا کہ مجھ کو کوائے (سوتے میں

ڈرنے) کا مرض ہے۔اسکے لئے تعویز لکھا۔

#### ع*يم ربيع* الاول ١٣٣٥هروز چهارشنبه

شب چہار شنبہ مغرب کی نماز مہیو میں پڑھی بعد مغرب محد اختر صاحب کو یاد کیااور فرمایا تعلق مھی تکلیف کی چیز ہے۔

#### صلهُ رحم

جس وقت ہے محمد اختر گئے ہیں۔ برابراس وقت ہے اس طرح دھیان رہا۔ عشاء کی نماز مدرسدا حیاء العلوم کی مجد بیں پڑھی اور کھا تا بعد نماز عشاء ہے کھا یا مواوی سے الدین صاحب نے دیگر پجیس تمیں احباب کے کھانے کا بھی انتظام کیا تھا۔ فرمایا مجھے دو مروں کے ساتھ کھانے بین مزہ نہیں آتا اور کیسوئی کے ساتھ کھانے بین مزہ نہیں آتا اور کھا اور کیسوئی کے ساتھ کھانے ہیں کھانے کے اللہ کھلا ویا جائے۔ چنا بچے دھرت والا اور خدام کو اس کو کھا ویا جائے۔ چنا بچے دھرت والا اور خدام کو اس کو کھڑی کھی کھانے گئے میں جس میں دھرت والا کی جا رہائی تھی کھانیا گیا۔ کھانا کھاتے ہیں بھر محمد اختر صاحب کو یا دفر مایا۔ اور فرمایا ہے جی جس بین معلوم نہیں اور فرمایا ہے جی سے کہ ہم سب بھائی ایک خیال ایک مزاح کے ہیں ۔ بہی معلوم نہیں اور فرمایا ہے بین بھائی ہیں بکہ باب میٹے معلوم ہوتے ہیں

### تقنيم جائداد مين اختلاف نههونا

جائداد کا معاملہ بڑانازک ہوتا ہے خاص خاص عیز بزوں میں پھی ذرای بات برلڑائی ہوجاتی ہے۔ مگروالد مرحوم کی جائداد جب بٹی تو ہم بھائیوں میں ذرابھی اختلاف نہ ہوا گھر میں بیٹھ کرایک گھنشہ میں سب قصہ ختم ہوگیا۔ قرعہ نکال کرسب سے اچھا قرعہ جھوٹے کو دیدیا اور اس سے کم درجہ کا اس سے بڑے کواوراس سے کم درجہ کا اس سے بڑے کواوراس سے کم درجہ کا اس سے بڑے کو دیا۔ جوقر عرقہ مظہر کودیا گیا دہ سب سے اچھا تھا اب اس کی آمدنی بہت بڑھ گئی ہے۔ نہا ہے عدہ قسم کی زمین ہے۔

## طمع اورحرص نه بهوتو تقتيم ميں جھگڑ انہيں ہوسكتا

خواجہ صاحب نے بوچھااس صورت میں تساوی کہاں ہوئی اور تقسیم تساوی کے ساتھ جا ہے فرمایا سب جھے مالیت میں برابر ہتھے۔ گراس قرعہ کی زمین نوعیت میں اچھی تھی۔ ہم سب میں سے کسی میں حزاں طبع نہیں ہے۔ تقسیم کے وقت ہڑ خض اس پر تیارتھا کہ اگر مجھ کو بالکل بھی نہ ملے تو میں راضی ہوں پھڑ نازعت کیے ہوتی میں نے کوئی حصہ آمد نی میں نہیں لیا۔ حالا نکہ بھائی اکبر علی بہت اصرار کرتے رہے کہ لے اوگر میں نے کہا ہا ابھی بچے ہیں انکی پر ورش کرو اور تعلیم پرخرج کرویہ تقسیم کے وفت کے حالات میں ۔اوراش کے بعد کے معاملات میں ہیں کہ بھائی اکبر کے یہاں سب بچھ ہے گرمیں نے کہھی ان کے کسی بھی نوکر سے کا تنہیں لیا۔

اور کھی ایک ٹوکرہ بھوسہ تک نہیں ما نگا۔ کام کے لئے اپنا نوکرر کھا۔ یا احباب سے کام لے لیتا ہوں ۔ بھی بھوسے کی ضرورت ہوتی تو مول منگایا۔ بھی ان سے نہیں ما نگا۔ مظہر کے یہاں بہلی تھی کھی بے کرابیاس سے کام نہیں لیا۔ آج محمد اختر سے ایک ٹکٹ لیا تھا۔ تھوڑی دیر میں واپس کردیا وہ سب میری عادت کو جان گئے ہیں۔، کچھ جون و چرانہیں کرتے۔

میں معاملہ ہر تھی ہے بالکل صاف رکھتا ہوں۔ حتی کہ گھر میں کا ایک ہیںہ ہمی لیتا ہوں تواوا کرتا ہوں۔ اور آگر میراکوئی ہیں۔ وہ لیتی ہیں تو میں وصول کرلیتا ہوں۔ ہاں کھی وہ ہدیدویتی ہیں۔ مثلاً کوئی کیڑا اجھا ہوا اور انہوں نے ججھے دے ویا تو میں لے لیتا ہوں اور میں کہی ہدیہ کیڑا یا اور کوئی چیز دیدیتا ہوں۔ گر حساب کتاب صاف رکھتا ہوں۔ ہمیشہ اپنی آمدنی نصف ان کو دیتا تھا۔ اور اب جب سے میں ہوں۔ گر حساب کتاب صاف رکھتا ہوں۔ اسے چاہتا ہوں وہ جن کریں۔ اور چاہت اور اب جب سے میں نے دوسراعقد کرلیا ہے۔ شکت ویتا ہوں۔ اسے چاہتا ہوں کہ منا پہندنہیں کرتا اور اپنے دوستوں ہے بھی یہی جاہتا ہوں کہ ایسا ہی کریں۔ میں کسی کے معاملہ میں تنجلک رکھنا پہندنہیں کرتا اور اپنے دوستوں ہے بھی یہی جاہتا ہوں کہ ایسا ہی کریں۔

شعر پروجد کیول آتاہے

ذکر ہوا کہ شعر بھی مجیب چیز ہے اس پروجد آتا ہے۔فرمایا ہاں موزونیت الفاظ کا بیا اڑہے یہ موزونیت وہ چیز ہے کہ بدددل کی آواز ہے بھی اونٹ رقص کرنے لگتے ہیں اورفر مایا موزونیت الفاظ ہے جووجد آتا ہے تو بھی وجد بھی موزوں ہوتا ہے۔ لیعنی آدمی با قائدہ ناچنے لگتا ہے۔

بايئ كهانا كهالينا

صبح کو بعد نماز لجرحضرت والانے مولوی سے الدین صاحب (میزبان ) ہے فرمایا میں جا ہتا

صن العزيز ـــــــ جلد جبارم

ہوں کہ کھانا سویر ہے لل جائے جو کچھرات کا بچاہوار کھا ہو۔ وہی کافی ہے۔ چٹانچہانہوں نے کچھ کھانا تازہ بکوایااور زیاوہ ترباس لاکرر کھندیا

#### ایک کھانائس کو کہتے ہیں

فرمایا منصف صاحب اکبر پور کے سامنے۔ وعظ میں طعام واحد کی فضیات بیان ہوئی۔
انہوں نے وعوت کی تو صرف شور با اور دہی لا کرر کھود یا۔ اور کہا معاف کھیئے گا و دکھانے ہو گئے میں نے کہا
دوسے مراد وہ دو کھانے ہیں جن میں تناسب نہ ہو۔ اور جن میں تناسب ہو دہ واحد کے ہم میں ہیں او پھٹنے
می امرائیل پرحق تعالی نے می وسلوی اتا راید دو چیز ہیں۔ مگروہ کہتے ہیں ۔ لسن نصبہ علیٰ طعام و احد
چونکہ دونوں چیز وں میں تناسب تھا اس واسطے ایک کہا پھر میں نے کہا کھیئے میں ان دونوں کوصورت میں بھی
در تمیں رکھتا ہوں اور دہی کوشور ہے میں ملا دیا۔ اور حضرت نے فرمایا کہ میں نے فرمایا کہ میں جہاں کھائے
میں باوجود ممافعت کے تھی بہت بی زیادہ ہوتا تھا تھی زیادہ شکھانے کی فضیلت ایک مرتبہ آیت سے تابت
کی تھی اس طرح کرحق تعالی نے جنت میں چار نہریں رکھی ہیں۔ فیصا انہا میں حساء غیسو اسس
کی تھی اس طرح کرجی تعالی نے جنت میں چار نہریں رکھی ہیں۔ فیصا انہا دور مرائی میں مصفی آگر تھی
و انہا دمن لبن لم یتغیر طعمہ و انہا دمن خصو لذہ للشاد بین و انہا دمن عسل مصفی آگر تھی
تھی کوئی زیادہ کھانے کی چیز ہوتی تو جنت میں ایک نہر تھی کی بھی ہوتی۔ اور فرمایا میں ماش کی دال کوگائے

قریب آئھ ہے جہ کے تقریباً دیمیوں کا جمع تھا ایک جھ بری ہی ٹو فی اور ھے ہوئے اور کوٹ بہنے ہوئے جو اسے اور کوٹ بہنے ہوئے جھان کی وضع قطع سے معلوم ہوتا تھا کہ موٹر کے یا جن کے ذرائیور ہیں ہولئے والے بہت تھے۔ ہر بات میں دخل دیتے تھے۔ انہوں نے اس جملس میں ایک خان صاحب (بیخاں صاحب غالبًا عبد الباقی خان صاحب معے جو حضرت والاے وہر ہے باتیں کرر ہے تھے اور حضرت کو ان سے خصوصیت ہے۔ ۱۲) کونیا طب کر کے کہا اب میں جرات کرونگا کہ آپ سے عرض کروں کہ مولا نا صاحب سے سفارش کرد ہیں کہ میر ہے وعظ کی درخواست کو منظور فرما ویں۔ ہم اوگ جائل ہیں علماء کارونق افروز ہوتا ہماری خوش شمتی ہے تو اس موقعہ پر بھی ہم کوفائدہ نہ پہنچ تو ہوی محرومی ہے۔ خان صاحب نے پھے جواب ماری خوش شمتی ہے تو اس موقعہ پر بھی ہم کوفائدہ نہ پہنچ تو ہوی محرومی ہے۔ خان صاحب نے پھے جواب ند یا۔ حضرت والا نے فرمایا سفارش کا کیا موقعہ ہے ہی کام ایسانہیں ہے جسکے لئے لوگوں کے بچ میں ذالے کے ضرورت ہوا یک تو یہ کہ دین کا کام دوسرے سفارش کی ضرورت ہوئے دمیوں کے یہاں ہوتی ہے۔

ہم اوگ طالب ہیں ہمارا کوئی در بارنہیں جوگی پہرہ ہیں۔ جہاں دخل بلاسقارش کے مشکل ہو۔اور سفارش کا گئی ہے کہ ہے ہے بھی یہ کیا طریقہ ہے کہ میرے منہ پر ہی آپ دوسرے کو نخاطب کرتے اور واسطہ بناتے ہیں۔ جبکہ مجھے سے انتقاقہ براہ راست ہو سکتی ہے تا بلاواسط کرنا سوائے اس سے تضنع اور بناوٹ ہے اور کیا ہے۔ تضنع آ جکل داخل عادت ہوگیا ہے انہوں نے اس کے چند عذرا سے پیش کے جن میں اور بھی تضنع ہی تصنع تھا فر مایا دعرت واللانے اس وقت تو ایک تصنع تھا اب تو بہت سے تصنع جمع ہو گئے۔ان سب کو چھوڑ کر مجھ سے براہ راست کیوں نہیں فر ماتے۔

تعجب ہے کہ آپھا میں اب تک ظاہر نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا میں براہ راست در رخواست کرتا ہوں۔ اور کسی کو واسط نہیں بنا تا فر مایا اس کے توبیہ عنی ہوئے کہ آپ میری خاطرے ایسا کرتے ہیں غلطی ہنوز تنکیم نیس ہے کہا میں اپنی غلطی کو تنکیم کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ آپ وعظ ضرور فریا کیں۔

فرمایااب سوال ٹھیک ہوا۔ فرمائے کہ اتناوقت جوتھنع ہے آپ نے ضائع کیا خلطی ہے یا 
ہنیں۔ جب سوال ٹھیک ہے تو اب میں بھی جواب دیتا ہوں کہ یہ ہمارا کارمنھی ہے ۔ ہم اور کسی کام کے تو 
ہیں ہمیں۔ اگر یہ بھی نہ ہوا تو ہمارا عدم وجود برابر ہے اور جب بیہ ہمارا کارمنھی ہے تو اس کے لئے کسی کی 
خوشامہ یا سفادش کا انتظار کرنا چہ معنی ۔ اگر کوئی در دخواست نہ کرے جب بھی ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ 
اور درخواست کرنے برتو کسی طرح بھی اس سے انکار نہ ہوتا ۔ لیکن عذر موجود ہے ۔ میری طبیعت مصلحل 
اور درخواست کرنے برتو کسی طرح بھی اس سے انکار نہ ہوتا۔ لیکن عذر موجود ہے ۔ میری طبیعت مصلحل 
ہے۔ بیسفر میں نے آ رام کے واسطے کیا ہے کوئی د ماغی کام ہوتا مشکل ہے۔ انہوں نے پھراصرار کیا تو فرمایا 
آپ نے اپنی ہی طرح تھنع پر میر نے قول کو بھی محمول کیا ہے۔

تصنع جز وطبائع ہوگیا ہے۔ یس نے تجی بات کہدی تواس کی پجھ دقعت نہ ہوئی اور بہی سمجھا گیا کہ بینخرہ ہاورخوشامد کرنامقصود ہے۔ انہوں نے کہا میں بالضنع عرض کرتا ہوں کہ جناب کے وعظ کا بڑاا شیتا تی ہے۔ فرمایا اس کو جب میں تشکیم کرتا جبکہ آپ نے بلایا ہوتا اور یہاں پہنچ جانے کے بعد فرمائش کرنا تو بہت ہی جل بات ہے۔ اسکی تعمیل کی جائے توا سے فرمائش کنندگان تواس قدر دکل آسمیں کے فرمائش کرنا تو بہت ہی جل بات ہے۔ اسکی تعمیل کی جائے توا سے فرمائش کنندگان تواس قدر دکل آسمیں کے کہ میں کے کہ میں کہ مہینوں میں بھی ان سے نجات یا نامشکل ہے۔ اس واسطے میر سے او پر فرمائشوں کا اثر کم ہوتا ہے کہ میں کرمائیوں تا ہوں۔ اگر آپ کوشوق ہے تو جھے کو بلا ہے اور وعظ کہلوا ہے۔ اس وقت کی فرمائش کا

کوئی اٹرنہیں ہوسکتا۔ جب میں چلا جاؤں تب بلا ہے۔ کہا بہت اچھامیہ بھی کرونگا جس وقت آپ رواند ہوجا تمیں گئو میں اشیشن ہے بلالا وُل گا۔

فرمایا ہیں بچنہیں ہوں جس ہے آپ بہلالیں۔اگر بلانے کالفظ استے قریب ہے بلانے کو متحمل ہے تو بعید ہے بلانے کو متحمل ہے۔ آپ بہلالیں۔اگر بلانے کالفظ استے قریب ہے بلانے کو متحمل ہے ۔ آپ بے بیمعنی کئے کہا شیش ہے بلالوں گا۔ میں بیا تو تو بعید سے بلالوں گا۔ میں بیا گئے کہا تھا ہوں کہ خدا تعالی کے بیمال سے بلالا ہے گا۔ بہمی کلکٹر صاحب کی دعوت اس طرح نہ کی ہوگی کہ کلکٹر صاحب کہیں معائد گو آئے ہوں اور ان سے فرمائش کی ہوکہ کھانا کھاتے جائے۔

## فروع میں دلیل عقلی پوچھنے والوں کا الزامی جواب

بیان فرمایا کہ ایک تابینا مختص نے مجھے ایک فری مسئلہ کی وجہ بوچھی (وجہ سے مراد ولیل ہے۔)

میں نے کہا آپ بڑے تفق معلوم ہوتے ہیں آپ کو ہر بات کی تحقیق کا شوق ہے۔ اس مسئلہ فرع کی تحقیق ہے مقدم تحقیق اصول دین ہے وہ آپ عالبًا کر بچے ہوں گے۔ تب تو نوبت فرع کے تحقیق کی آئی۔ اگریہ بات ہے تو میں اصل الاصول مسائل یعنی تو حید کی دلیل پوچھتا ہوں اور اس پر ملاحدہ کے شبہات کروں گا۔ خدرامیر ہے سامنے تو بیان کھیئے ''''' کیا گیا تحقیق آپ نے اس مسئلہ کے متعلق کر لی سے اور جواب نقلی نہ دینا کیونکہ تو حید کے ثبوت کے لئے دلیل عقلی جائے گیونکہ اسکے تخاطب غیر سلمین نقل ہیں کہنا ہے تو اس مسئلہ کے بواور فرع میں مقتبق کا شوق ہوا ہے۔ میں نے کہا ڈوب مروکہ اصل الاصول میں تو تقلید کرتے ہواور فرع میں محقیق کا شوق ہوا ہے۔

#### بهتتي زيور يرمعترض كاالزامي جواب

فرمایا ایک مرتبہ میں سہار نبور گیا۔ مدرسہ میں جیٹا تھا کہ ایک صاحب پرانی فیشن کے بگل میں ایک کتاب وہا نے تشریف لارہے ہیں۔ میں ویکھتے ہی بھے گیا کہ ہمتی زیور پر بھھاعتراض کریں گے اس زمانہ میں اسکاج چاتھا۔ آ کر بیٹے السلام علیم وعم کا کہنے گئے جھ کو پھھوش کرنا ہے۔ میں نے کہا فرما ہے۔ بہتی زیور کا ایک مسئلہ نکال کرسا منے رکھ دیا کہ اس کی وجہ بھھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا۔ اس مسئلہ کے سواجتے مسائل ہیں آ ب کوسب کی وجہ معلوم ہے یا بعض کی معلوم نہیں۔ اگر سب کی معلوم ہوتو میں آب کا امتحال لیتا ہوں۔ اور آگر بعض کی معلوم نہیں تو اس مسئلہ کو بھی ان بی بعض کے ساتھ ملا لیا جائے۔ ابس کھوئے جو اب نہ تھا۔ بس کتاب اٹھائی جائے۔ ویر تک ہو جے رہے گر بھی جواب نہ تھا۔ بس کتاب اٹھائی

اور پ چا پ اینا سامنہ کے کر چلے گئے معلوم ہوا کہ بیصا حب حضرت مولا ناظیل احمد صاحب ہے بہت دیر تک الجو چکے تھے۔ مولا نا اپنے اخلاق کی وجہ ہے انکومسائل تمجھار ہے تھے۔ ٹکر تمجھتا کون۔ اتن لیافت مجمی آ۔ و۔ مولا نا گود آ کر دیا تھا۔ اور ان کی ولیر می بڑھتی جاتی تھی کہ ہمار ہے ایسے سوال ہیں کہ ان کاحل ایسے سوال ہیں کہ ان کاحل ایسے سال ہوں کہ ان کاحل ایسے سال ہوں کہ ان کا ان کاحل ایسے سال ہوں ہوتا۔ میں جو آ گیا تو کسی نے کہا تصنیف را مصنف نیکو کند بیان۔ خود کتاب والے بی آ گئے ان سے پوچھو۔ یہاں آ کر بیان کی گت بنی ۔ مولا نا تعجب سے فرمانے گئے کہ تم نے تو منٹ تھر ہی میں ان کی بحث کو تم کردیا

#### علماء کے ساتھ جاہلانہ ہمدردی کا الزامی جواب

پھرتھوڑی در میں ایک صاحب نی فیشن کے درآ مدہوئے۔ای مسئلہ کی نسبت فرمانے گئے کہ جہلا ، جوعلا ، کی شان میں گستاخی کرتے ہین ان سے دل دکھتا ہے۔ ہم آیک مجمع کر دیں اپ اس مسئلہ کی وجہ بیان کرد ہےئے۔

بیس نے کہا آپ کوعلاء سے بہت مجبت معلوم ہوتی ہے گریس پوچھتا ہوں کہ صرف علاء ہی کی شان میں گستا خیاں ہور ہی ہیں یاان سے بڑھ کرائمہ کی شان میں بھی اوران سے بڑھ کرصحابہ کی شان میں بھی اوران سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کی شان میں بھی اوران سے پڑھ کر خدا تعالیٰ کی شان میں بھی اوران سے پڑھ کر خدا تعالیٰ کی شان میں بھی اوران سے پڑھ کر خدا تعالیٰ کی شان میں بھی اور بقاعدہ الاہم فالاہم آپ نے ان سب گستا خیوں کا کیا انسداد کیا ہے۔ جو آپ ہم سے علاء کے متعلق المی درخواست کرتے ہیں۔ آپ ان کا پہلے انظام کردول گا۔ کہا ہیا گرنہ متعلق المی درخواست کرتے ہیں۔ آپ ان کا پہلے انظام کے بھے پھر میں ان کا انتظام کردول گا۔ کہا ہیا گرنہ بھی ہوت بھی علاء بر سے ہی اعتراض الحق جا کیں تو کیا برا ہے۔ یہ پھی معزلو نہیں۔ میں نے کہا ہیا مرسب یا کہ مشورہ اگر امر ہے تو آپ کو میرے او پرکوئی حق امر کرتے کا نہیں ہے۔ اورا گرمشورہ ہے تو میں آپ کا شکر گذار ہوں۔ آپ اپنا حق ادا کر بچے۔ اب اگر میری تو تی تشریف بیجا ہے بات یہ ہے کہا جگل کے کاشکر گذار ہوں۔ آپ بیا حق نہیں بلکہ صرف ایک مشخلہ ہے۔ اور علاء کے ساتھ متحرکرنا ہے بیا جن کہا عادی کا کھوٹی نہیں بلکہ صرف ایک مشخلہ ہے۔ اور علاء کے ساتھ متحرکرنا ہے بہتے۔

چهلم وسويم وغيره رسوم بلامصلحت ہيں

سوال: چہلم وسویم وغیرہ میں کی صلحتیں بھی تو ہیں ۔ فر مایا محض رسم بلامصلحت ہے۔ ( مطلب یہ ہے

کے مصلحتیں صرف فرضی اور وہمی اور ایسی ضعیف غیر معتد بہا ہیں کہ ان کوئسی شار میں نہیں الایا جا سکتا بول کوئی نعل بھی حتی کہ چوری اور زنا بھی مصلحت ہے خالی نہیں ) کوئی وجدان کے متحسن ہونے کی نہیں ہے۔

اور تفاخر اور تکبر اور سمعه وغیرہ ان مین موجود ہیں۔ یہ وجوبات ان کے فتیج ہونے کی البت موجود ہیں۔ یہ وجوبات ان کے فتیج ہونے کی البت موجود ہیں کوان ان سے انکار کرسکتا ہے۔ یو چھا گیا ان تقریبات کے کھانے میں خبث آجا تا ہے یانہیں فرمایا کھانے میں خبث آرنہیں کرتا ( بینی کہ کھانے تعزیبو فیرہ کے چڑھاوں کے تکم میں نہیں جو مااهل ہو لغیر اللہ ہونے کی جبہے متیہ کے تکم میں ہیں۔

ماں بمسلحت زجرانکارکرے تو بہتر ہے ( ایعنی جہاں امید بوکداس کے نہ کھانے اور کر ابہت خاہ کرنے ہے ، وسروں پراٹر بوگا تو نہ کھائے ) اوراً سرعدم قبول ہے دیکر مفاسہ ہوں تو مجبور ا کھالے۔ آجکل بعض جگہ ۔ یہ بھی ایک بلائیسیاں کی ہے کہ کسی کوز جراعیجہ و کیا جائے تو بجائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہو اور کا لفت کرنے کے لئے تیار بوتا ہے جتی کہ یہ دہم کی ویتا ہے کہ نعوذ باللہ میں آریہ ہوجاؤں گا۔ ایک گاؤں میں ایسا بواکہ لوگوں نے ان رسوم کوچھوڑ تا جا بااور یہ تجویز ہوئی کہ جوکوئی ان کو کرے براوری سے خاری کیا جائے ۔ ایک شخص نے جہلم کیا تو لوگوں نے جا با کہ اسکوخاری کریں۔ مگراس زیانہ میں آریوں کا اس گاؤں میں زورتھا۔ میں نے کہا ایساز کروخداننی است وہ آرید نہ موجائے۔

ذکر کر نیوالے پر بحالت ذکر سلام کرناموجب و بال ہے .

فرمایا جب کوئی ذکر میں مشغول ہوتو اس کوسلام نہ کرناچاہیے۔فقباء نے تو ایسے وقت میں سلام کرنے کوصرف کر وہ کہا ہے اورصوفید نے کہا ہے جوکوئی مشغول بحق کوا بی طرف مشغول کرے اہد کہ المحقت فی الوقت بعنی اسی وقت اس کا وبال اس پر آجا تا ہے۔ ذکر میں پچھنہ پچھ شغولیت بحق تو ہوتی ہی ہے۔ اگر چہ یہ سلم ہے کہ ہمارا ذکر تو کیا چیز ہے نماز روزہ اورکوئی عبادت بھی پچھنیں ۔ سب میں رفتے ہیں ہے۔ اگر چہ یہ سلم ہے کہ ہمارا ذکر تو کیا چیز ہے نماز روزہ اورکوئی عبادت بھی پچھنیں ۔ سب میں رفتے ہیں ۔ مشغولی بخق ہوتی تو کیا کہنا تھا تا ہم پچھنہ بچھتو ہوتی ہے۔ مشغولی کے مراتب اوئی ہی چین کہ شروع ہوتی ہے۔ مشغولی ہے مراتب اوئی ہوجائے اتنا کے وقت نہیت واسطے اللہ کے ہو بیاوئی درجہ کا حضور ہے گرکیا مجب ہے کہ سے حضور بھی کائی ہوجائے اتنا ہمی حضور قابل قدر ہے۔ بعض لوگ اس کو بچھنیں بچھتے ہیں ۔ اور شمرات کے منظر ہیں۔ بینا طبحی ہے۔ اس کے شخص کا فیصلہ اللہ کے خصل کا قصمہ

ا یک محض ذکر کیا کرتے تھے مگر ٹمرات کیجھ ظاہر نہ ہوئے تو بڑے رنجیدہ ہوئے جھے ہے

سم

شکانت کی۔ میں نے کہا کام کئے جاؤ ذکر مقصود بالذات ہے نہ بالعرض ایک رئیس صاحب ہتے ان سے کچھ برانے تعلقات ہے کئی گذشتہ کام کی تکمیل یا اس کے کسی جزو کی تحقیق کے لئے دہ رئیس ان صاحب کو جائے تھے اور نیت میری کچھ کو جائے تھے۔ مجھ سے مشورہ کیا میں نے کہا ضرور جاؤ وہ تحسن میں بیتو صرف الفاظ ہتے اور نیت میری کچھ اور بیت میری کچھ اور بیت میری کچھ اور بیت میری کچھ

چنا نچوبال گئے ذکر کی مشغولی جیوٹ گئی۔ اب چاہنے تھا کہ جس چیزگو بیکار بیجھتے ہے اس کے جوٹ جانے سے ان کو چین آتا۔ گردو ہفتہ گذر سے تھے کہ ایک امبا خط آیا پر بیٹانی کا کہ میں شخت پر بیٹان ہول سفر میں سب معمول جیوٹ گیا۔ میں نے جب کہا کہ ذکر بلاٹمرات آپ کے زویک پچھے نہ تھا تو اس کے جیوٹ جانے سے پر بیٹانی کیوں ہے۔ اس مطمئن ہوگئے۔ اور بجرو ذکر کی ہی قدر بجھے گئے۔ اونی ورجہ کا حضور بھی حاصل ہوتو بڑی چیز ہے اور شکایت اور ناشکری کا منشاء کبر ہے کہ دل میں بیات ہوتی ہے کہ میں تقاری ہے کہ میں ان کا بھی مستحق نہ تھا۔

غلونے امت محمد بیکو تباہ کردیا۔ حضرت حاجی صاحب ہے کسی نے شکایت کی کہ ذکر کرتے میں۔ مگر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا تو فر مایا کیا ہے فائدہ نہیں کہ ذکر کرتے ہو

یا ہم اورا یا نیا ہم جمبتوئے می سمم ہے حاصل آیدیا نیایہ آرزوئے می سمم کام کے جائے اس کی برکت سے تی ہوتی ہے جسے کوئی خوشخطی سیکھنا جاہتا ہے تو اس کولکھنا چاہتا ہے۔ آگر لکھے گانہیں کولکھنا چاہئے ہے۔ آگر لکھے گانہیں تو خوشنولیں ہو جاتا ہے۔ آگر لکھے گانہیں تو خوشنولیں کیے آ و ہے گی۔خوشنولیں آنے کی تدبیر بہی ہے کہ برخطی شروع کی جائے ہی بدخطی ایک دن خوش خوش خوش کھی ہوجائے گئی جس مرجبہ کا کوئی طالب ہے وہ شروع میں کہے ہوگا۔ وہ تو اس پرموقوف ہے میالمی خوش کھی ہوجائے گئی جس مرجبہ کا کوئی طالب ہے وہ شروع میں کہے ہوگا۔ وہ تو اس پرموقوف ہے میالمی خوال کیسی۔

### ریل میں رکوع سجدہ نہ کر سکے تو نماز کیسے پڑھے۔

سوال - ریل میں اگرائی بھیڑ ہوکہ کسی طرح رکوع و مجدہ نہ کر سکے تو نماز بلارکوع و مجدہ کے پڑھ لے یا منیس ۔ ؟ فرمایا بیصورت صرف فرضی ہے ۔ ہم نے بھی لمبے لیے سفر ریل میں کئے ہیں ۔ کمھی ایساموقعہ نہیں ہوا کہ دکوع و مجدہ کی جگہ نہ کمی ہونماز کے اوقات ممتد ہوتے ہیں ۔ یہ بات بالکل بعید ہے کہ شروع وقت سے اخبرتک دورکعت پڑھنے کا بھی موقعہ نہ ملے ۔ اور خیرا اگریہ صورت واقع ہی ہوجائے تو سئلہ یہ

ہے کہ جب نماز پر قدرت نہ ہوتو مشابہت بالمصلیٰ بھی کا فی ہے پھراعادہ کرے۔

### دین میں سختی کرنانا دانی ہے

یہ گئجائش اس واسطے دی گئی ہے کہ تشد د کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ نماز قضاء کریں گے ۔ نماز ک ضرورت ہے تڑک ربل تو کوئی کر بگانہیں تڑک صلوق ہی کریں گے ۔ سفر کی نماز میں تشدد نہ جا ہے۔ سفر میں جوکوئی فرش بھی اوا کر بے تو بڑی ہمت ہے۔

ریل کے سقر میں اوگ ہے جی کہ بری آسانی ہے گر پابندی کرنے والوں سے بو چھے۔ بعض الی وقت ہوجاتی ہے کہ فرض کا اوا کرنا بھی مشکل ہوجاتا ہے میراتو قول ہے ہے کہ نا وائی ہے کئی کرنا وین کے اندواور قاعدہ کلیے مسئلہ ندکور کے متعلق ہے ہے کہ اگرجس من العباد کی وجہ سے ارکان نماز نہ ہو تیس آو جس طرح بھی ممکن ہو نماز پڑھ لے ۔ گر اس کا اعادہ واجب ہے اورجس من العباد مانع ارکان نہ ہوتو نماز ہوجائے گی اور اعادہ بھی واجب نہ ہوگا (مثلاً کسی نے ظلما کسی کو ستون سے باندھ دیا۔ اور نماز کا وقت نماز ہوجائے گی اور اعادہ بھی واجب نہ ہوگا (مثلاً کسی نے ظلما کسی کو ستون سے باندھ دیا۔ اور نماز کا وقت اور بعد بیں قضاء واجب ہوگی۔ اور اگر مرض کی وجہ سے وہ ارکان اوا نہیں کرسکتا تو اشارہ سے پڑھ لے اور تھناء واجب نہ ہوگی۔ کیونکہ اول صورت میں مانع از جانب بندہ ہے اور دو مری صورت میں از جانب صاحب حق فر بایا انقلاب جبلت ناممکن ہے ہاں انسان ضبط کرسکتا ہے اور اسکا مکافف ہے (مطلب ہے کہ اگر کسی کی طبیعت میں مثلا جو سان خلقت کر بھی گئی ہوتا ہے جاں بیا فتیاری ہے کہ اس کو مرجہ فعل میں نہ آنے و سے اور کو کی فعل نا جائز نہ کرے کا اور چندر و زلطور رہے۔ ہاں بیا فتیاری ہے کہ اس کو مرجہ فعل میں نہ آنے و سے اور کو کی فعل نا جائز نہ کرے کا اور چندر و زلطور کی جو رہ اس کی جو بی اور اس من کو بیا ہو کہ و بنا ہو کہ اور میں مثلات ہے جائوں کی جو بیا کہ کو بیا تھو نہ ہوگیت ہے۔ اور مادت بھی بھی طبیعت ہیں جائے ہو بیا کہ کا خاصہ لاز مہ ہولت ہے۔ اور عادت بھی بھی طبیعت اور جبلت یہ جائے ہو ان کہ چھوٹنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اور عادت بھی بھی طبیعت اور جبلت یہ جائوں کی چھوٹنا بھی مشکل ہوتا ہے۔

ایک چورکا نفیہ ہے کہ اس نے ایک ہزرگ ہے بیعت کی اور چوری ہے تو ہدگ ۔ سمجد میں آتا تو ول میں گدگدی اٹھتی کہ جوتے چرانے چاہیں ۔ مگر دل مارکررہ جاتا۔ اور بیکرتا کہ جوتے گڑ بڑکر دیتا۔ ادھر کے ادھر، ادھر کے ادھر کس نے کہا بیکیا حرکت ہے ۔ تو کہا چور چوری ہے گیا جیرا بھیری ہے تو نہ جائے ۔ اس پر پوچھا گیا کہ کیا چوری اخلاق میں ہے ہے فر مایانہیں ۔ بلک ازجنس افعال ہے ہاں منشاء اس کا لیمنی حرص ازجنس اخلاق ہے۔ اور یہ خلق سب میں کچھ نہ کچھ ہے ضرور بالضرور الاماشاء القداد رکول ند بوق تعالی نے خردی ہے۔ زیس للنساس حب الشہوات من النساء والبنین والمفناطیو المفنطوة الآیة آیت میں ٹابت ہے کہ حرص انسان کی خلقت میں واغل ہے۔ ہاں کسی میں متعلق بالمال ہے اور کسی میں بالنساء وغیرہ وغیرہ تو اس ہے متعلیٰ تو کوئی آ دمی بھی نہیں ہوسکتا۔ ہاں تی وبیشی کا فرق ہوسکتا ہے۔ اور بید ہوسکتا ہے کہ اپنے اختیار ہے کوئی اس کو پیجا موقعول ہے رو کے رکھے اور یہ وبیشی کا فرق ہوسکتا ہے۔ اور بید ہوسکتا ہے کہ اپنے اختیار ہے کوئی اس کو پیجا موقعول ہے رو کے رکھے اور یہ امرافتیاری ہے اور اختیار پر مدار آنکیف کا ہے اور حرص کو داخل طبیعت کرنے میں تصلحتیں ہیں کیونک آگر مال کی طرف اور دیگر ضروریا ہے کی طرف میلان ند ہوتا تو اس کا اکتساب کیسے ہوتا تھوڑی حرص کی مجھی طرورت ہے اور بکل کی جھی اور ان کے اضعراد کی بھی۔

## اخلاق کی ماہیت کے جاننے سے معالجہ میں سہولت ہوتی ہے

# اخلاق مذمومه كابهى بالكل از اله نه جايئ

اخلاق کے متعلق محقیق میں ہے کہ بالکل ازالہ اخلاق ندموم کا بھی نہ چاہئے ورنہ ان کی منفعت تخلیق باطل ہوتی ہے کبرسب جانتے ہیں کہ براہے ۔گراس کا بھی بالکل ازالہ نہ چاہئے وہ بھی بقدر ضرورت محمود ہے۔ بینی وہ کبرجوا ہے مصرف میں صرف ہو۔ دیکھیے حضو مقابقہ سے رجز کے کلمات منقول میں۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب اس معنی کر کہاہے

حسن العزيز \_\_\_\_ جلد چهارم

اے بیا امساک از انفاق ہے جن مال حق راجز بہر جن مدہ یہ جن اللہ حق ہے۔ اللہ میں اگرازالہ بیر جن مدہ بیر جن مدہ بیر جن مدہ بیر حق میں اگرازالہ بیر کرتے امالہ کرتے ہیں اگرازالہ ہوں کہ جوجائے تو بھران کے پیدا کرنے کی غیرورت بڑے گی ۔ اس کی مثال انجن کی آگ کی ک ہے ۔ آگ کو بجھانا نہیں جا ہے ورز پھرجلانے کی ضرورت ہوگی ۔ آگ کورکھ کرکل کوسیدھی کردو بیا مالہ ہے۔

### لطيفهاخلاق جبلي برثمل نهكر نااختياري ہے

خواجہ نساحب نے بوجھا بدا تظامی بھی جبلی ہے فرمایا درجہ میں خلق کے جبلی ہے گراس کے مقتضاء پڑمل کرنا تو جبلی ہے۔ بقراط کا قصد ہے کداس کے زمانہ میں ایک شخص ایسا قیا ف شناس تھا کہ تصویر دیکھے کراخلاق معلوم کرلیتا تھا چنانچہ بقراط کی تصویر دیکھے کراس نے کہا میس زانی کی تصویر ہے۔ بیڈبر بقراط کو چینجی تو کہا

،، از قیافه اخلاق معلوم می شود ندا فعال خلق میل بدر نا

بينك درمن ست كيكن عفيف ام،،

مطلب یہ ہے کہ میل برنا ورجہ میں خلق کے تو جبلی ہے اور غیرا ختیاری ہے۔ مگر درجہ میں فعل اوراکتیاب کے اختیاری ہے۔ چنانچہ میں اس سے بچاہواہوں۔

ا یک جگدے الد آباد کے امر دوء اور سنتر ہے اور کیلا کی بھلیاں اور انگور آئے۔ بغدظہر خصرت والا نے اپنے ہاتھ ہے چھیل چھیل کر کھائے اور کھلائے۔ بعد عصر سیدا کبر حسین صاحب جج کے مکان پر گئے۔

تقریباً مغرب سے پاوگھنٹ پہلے پہنچے، اور ارادہ بیتھا کہ مغرب کی نماز کے واسطے آٹھیں گےتو بچ صاحب سے رخصت ہولیں گے۔لیکن بچ صاحب علماء سے نہایت عقیدت اور محبت رکھنے والے بیں۔ اور سخنور فاصل بیں۔انہوں نے اس قتم کی ہاتیں چھیڑ دیں کدان کا سلسلہ فتم ہی نہ ہوا۔اور درخواست کی کہیں آپ کے ساتھ فماز پڑھنا جا ہتا ہوں۔

اورمسجد میں جانے کی مجھ میں ذرا طافت نہیں اگر یہیں پر جماعت کر لیکنے تو میں بھی شریک ہو جاؤں اس کو حصر بت نے منظور فر مالیا۔ اور کوشمی میں جماعت ہوئی ۔ جس میں تقریباً چودہ پندرہ آ دمی شریک عقد

#### ٣ ربيع الاول ٣٣٥ اهروز جمعرات

بعد نماز مغرب حضرت والانے اجازت جا ہی تو نج صاحب نے فرمایا تھوڑی مٹھائی منگائی سے ذراتو قف بیجے تقریبا پندرہ منٹ میں مٹھائی دوسینیوں میں آئی۔ پھر خدمت گارے فرمایا اس کومٹی کی دوبانڈ یوں میں آئی۔ پھر خدمت گارے فرمایا اس کومٹی کی دوبانڈ یوں میں آئی۔ پھر خدمت گار ادھر بج صاحب نے بچھ شعروشا عری اور اطافت وظرافت شروع کردی جس سے حضرت اور خدام کو اور جملہ حاضرین کوکوکر لیا عرض باوجود جلدی کرنے ہے جج صاحب نے بلطائف الحیل حسب ولخواہ وقت لے لیا۔ نج صاحب نے بلطائف الحیل حسب ولخواہ وقت لے لیا۔ نج صاحب نے فرمایا کہ آجکل زبانہ کی رفتار ہے کہ جوکوئی اسلامی مدرسہ میں جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ عربی پڑھ کرکیا کرد گے (یعنی زندگی کیسے بسر کرد گے۔)

## علم دین کو ذریعه معاش بنا نا گھیک نہیں

فرمایا حضرت والانے بیخرابی اس کی ہے کہ لوگ کربی کوؤر رہید معاش بناتے ہیں۔اس علم کوئو جوکوئی پڑھے تو مقصود اصلاح نفس ہی ہونا جا ہے بھر بیسوال بیدانہ ہوگا۔رہی معاش کی ہات سواس کے لئے سچھ اور ہی ہونا جا ہے تجارت زراعت ،حرفت وغیرہ اور عربی کوؤر بعد معاش بنانے کے قصد ہے پڑھنا ٹھیک نہیں

#### صدقات سے غیرمسلم کیساتھ سلوک کرنا کیسا ہے۔مع ایک شبہ وجواب سوال؟ خیر خیرات سے غیرقوموں کے ساتھ سلوک کرنا درست ہے یانہیں؟ فرمایا مسلم اور غیرمسلم میں اول وجہ ترجیح حاجت ہے مثلاً ایک کا فرمرا جاتا ہے اور ایک مسلمان بھی موجود ہے جس کو اتن حاجت نہیں تو حاجعے کہ مسلمان کو بچھوڑ کراس کا فرکو کھلا یا جائے۔

پیرفرمایااس کی تفصیل ہے کے صدقات واجب میں تو اہل اسلام ہی کی تعیین ہے وہ تو غیر مسلم کو دینے سے اوا بی نہیں ہوتی اور صدقات نافلہ میں حاجت پر مدار ہے سلانی نہیں جوتی اور صدقات نافلہ میں حاجت پر مدار ہے سلانی شخص فرمانا جا ہے تھے کہ صدقات مطاقاً غیر مسلم کونہ دیے جا کیں۔ یہ آ بت اتری لیس علیک ہد اہم و لا کن الله بھدی من بیشاء الی قوله تعالی علیهم اس سے حضور نے اردہ ملتوی فرما ویا۔ فرمایا حضرت والانے کہاں میں سوائے پر بیزگار کے بھی اطعام طعام سے نمی ہے تا بکا فرچہ رسد۔ جواب یہ ہے کہ علماء نے کہا ہے کہ

اس طعام سے مراد طعام دعوت ہے نہ طعام حاجت رحاجت کے وقت ترقیح اہل حاجت کو ہے مسلم ہویا غیر مسلم ایہ اسلام کے صدق اور غیر متعصب ہونے کی دلیل ہے کہ کافر جو مسلمانوں کا دشمن ہے اسکو کھلادیں مجاہدہ ای کو کہتے ہیں۔

جے صاحب کے یہاں ہے رخصت ہوکر مولوی کی الدین صاحب کے یہاں گئے اور بندرہ بیس من مضہر کر رخصت ہوئے۔ اس وقت کا کھانا عبدالباتی خال ساحب کے یہال تھا۔ تقریباً بندرہ آدی کھانے میں متھے خال صاحب نے خوب بی جھرکر تکلف کیا تھااور افسام اقسام کے کھانے تیار کرائے سے اور نہایت ہی لذیذ تھا۔ حضرت والا کو تکلفات سے مطلق رئیسی نہیں ہوتی ۔ گر بخیال ول شکن بچھ نہ فرمایا بلکہ تعریف کرنے کھاتے رہے۔

### قرآن شریف کو بلاوضو کا فر کا ہاتھ لگنا کیسا ہے

کھانے کی جلس میں ایک خفس نے سوال کیا کہ قران شریف کو کافر کا ہاتھ ہے وضولگنا کیا ہے فرمایا ظاہر اتو ہے ہے ہرج معلوم نہیں ہوتا۔ کیونکہ کفار مکلف فروع کے نہیں ہیں۔ گوادب کے خلاف ہے۔ کہ مسلمان قرآن شریف کو کافر کے ہاتھ میں دیدے۔ بیمر ذرا دیر کے بعد فرمایا آئی دلیل بھی سمجھ میں آگی وہ مسلمان قرآن شریف کو کافر کے ہاتھ میں دیدے۔ بیمر ذرا دیر کے بعد فرمایا آئی دلیل بھی سمجھ میں آگی وہ مسلمان قرآن شریف کو کاوالا نامہ برقل کے پائن جب گیا تواس کے ہاتھ میں دیدیا گیا۔ حالانکہ اس میں آیت بھی کھی ہوئی تھی ۔ یا اہل اسکت تعالمواللی کلمت الآبید۔

اور بیمی نہیں گہا جا سکتا گرآیت کے ساتھ اور مضمون بھی تھا۔ کیونکہ اور مضمون بہت ہی تھوڑا تھا۔ جو قابل شار نہیں ہوسکتا۔ اور طاہر ہے کہ ہرقل باوضونہ تھا بلکہ عجب نہیں کہ جنبی بھی ہواس سے تا ہت ہوا کہ کافر کا ہاتھ بلاوضولگنا جائز ہے۔ ہال بلاضرور ہت طبیعت اس گوارانہیں کرتی۔

### سفرمیں سنتیں پڑھنا جا ہیں یانہیں

سوال سنن روا تب کا سفر میں پڑھنا ضروری ہے یائییں فرمایا بحالت سفر لیعنی راستہ میں چھوڑ دینا جائز ہے ۔سوائے سنت نجر کے جب مقام قیام پر ہوتو نہ چھوڑ ہے۔

کھانا کھا کر قریب کی ایک متجد میں نماز پڑھی ۔ جس کی مرمت ہور ہی تھی اور بعض لوگ بالفضداس کے دکھلانے اور دعا کرانے کیلئے جھنرت کو وہاں لیے گئے تنجے۔ بعد نماز عجلت کے ساتھ مدرسہ احیاءالعلوم میں پہنچ اورسور ہے تھ کو تین ہے اٹھ کر کا نبور کی روائگی کی تیار کی ہوئی سوائے بستر واں کے جملداسباب رات ہی کو تیار کر لیا تھا۔ بستر ہاں وقت لیبیٹ کر روانہ ہوئے اور چار ہے کے قریب ٹرین چھوٹ گئی۔ اصحاب ذیل ساتھ تھے۔ مولوئ تی الدین ، خواجہ عزیز الحسن صاحب ، مولوئ عبدالنی صاحب ، احقر خشی النی بخش صاحب ، مفتی محمد یوسف صاحب انہیں اصحاب میں سے ایک نے اپنا حال حضرت سے ایک بخش صاحب ، مفتی محمد یوسف صاحب انہیں اصحاب میں سے ایک نے اپنا حال حضرت سے کہا کہ کل کی رات اور آئ کا پوراون میری ایسی بری حالت میں گزرا ہے کہ فعوذ باللہ ، نعوذ باللہ مدت ہوئی کہا کہ کی کی رات اور آئ کا پوراون میری ایسی بری حالت میں گزرا ہے کہ فعوذ باللہ ، نعوذ باللہ میں صفور کے کہا تھی برینانی جب تھی یا آج ہوئی یہ معلوم ہوتا تھا کہ قلب میں ایمان ہی باتی نہیں رہا۔ میں صفور کے ساتھ تھا لیک کیا ایس مزے کیا حاصل ہوا۔

حالا نکہ بعد تمنائے میں اربیہ موقعہ ملااور بڑے شوق ہے میں نے اس سفر کوشروع کیا تھا۔ایسے وقت میں نے اس سفر کوشروع کیا تھا۔ایسے وقت میں کہ بہت سے تو ی مانع بھی موجود تھے۔ بری حالت پاکرول میں ایک ہول ی اٹھتی تھی۔ اور کہتا تھا اللہ العالمین کیا ہوتا ہے۔ کیا میری قسمت میں گمراہی کھی ہوتی تاب کی حالت بچھ ہوتی تھی۔اور کبھی تجھا کی حالت بچھ ہوتی تھی۔اور کبھی بچھا کی جائے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔

### نوت جماعت کاوبال <sub>- د</sub>نیادار کی صحبت کااثر

بہت موجا ہد کیا ہوا گرسمجھ میں نہ آیا۔ بار بار دعا ما نگنا تھا۔ گر پہنے نہ ہوتا تھا۔ آخر بہت غور کے بعد دو با نٹن سمجھ میں آئیں ایک بیر کہ ایک وقت کی جماعت بلاوجہ تھن سستی کے کھودی تھی۔ دوسرے ایک مختص سے ملئے گیا تھا۔

جن پر دنیا غالب ہے۔ عالا نکہ ان سے ملا قات بھی نہیں ہوئی ۔ گرجس وقت ان کے مکان
پر پہنچا تھا۔ اسی وقت سے ول بیں ایک اضطراب اور حب دنیا پیدا ہوگئی۔ بعدازاں جماعت فوت ہوئی۔
بس بیہ معلوم ہوا کہ حالت بالکل وگرگوں میں اسکو معمولی قیم سمجھا۔ گر ذرائی ویر بیس بڑھ کروہ کیفیت ہوئی
کہ حق تعالی دویارہ نہ دکھلائے ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص خود مجھ سے ملنے کوآئے میں قصد اُان کے
سامنے اس زمین پر بیٹھ گیا جہاں جو تے رکھے جاتے تھا نہوں نے کہا ہی بھی جگہ بیٹھنے گی ہے میں نے کہا
کیا حرج ہے؟ غرض وہ حالت قلب کی بڑھتی گئی حتی کہ میں نے چندنوافل پڑھ کراستغفار کیا اور وہ ہرکیا کہ
اب ان باتوں کا میں بہت خیال رکھونگا۔ بس خدا تعالی نے فضل کیا اور وہ بری حالت ایک وم رفع ہوگئی۔
اب میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا خطا وصواب پر مطلع فرماویں اور میرے لئے دعا کریں
اب میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا خطا وصواب پر مطلع فرماویں اور میرے لئے دعا کریں

فر ما یا تجب نبیس که اثر انهیں باتوں کا ہوعلاج اس کا استعفار ہی ہے اور میں دعا کرتا ہوں۔

#### باوجودعدم امليت كيخلافت ديدينا

ر بل میں ذکر ہوا کہ ایسا ہوا ہے ۔ پعض لوگوں کومشائ نے نے اجازت بیعت کرنے کی دیدی حالانکہ کامل نہ ہوئے تھے فرمایا ہاں ایسا ہوتا ہے۔ پوچھا گیا کہ بلا کمال کے خلافت دے کیول دیتے ہیں۔

فرمایا بعض وقت بمضلحت ویدیتے ہیں اس خیال ہے کہ وہ شرماویگا۔ اور اپنی تحمیل کرے گا۔

کہا گیا کہ بعض لوگوں نے ساوگ ہے بہاں تک کہدویا کہ کیا شخ نے خلطی ہونا ممکن نہیں کیا ہجب ہے کہ شخ نے اہل خلافت کا اہل مجھ لیا ہواور واقعہ میں اسکے خلاف ہو۔ فرمایا ہاں یہ بات بھی ورجہ امکان میں ہے گو ایسا شاذ ونا در ہوسکتا ہے۔ اور اہل ہونا نہ ہوتا اپنی سی پرموقو ف نہیں۔ آگر شخ کی تجویز میں ، بچھ تصور بھی رہا ہوتو حق تعالی اس کی دعا کی برکت ہے اسکواہل کرویتے ہیں اور میں نے تو اکثر یدو کھے کرا جازے دی رہا ہوتو حق تعالی اس کی دعا کی برکت ہے اسکواہل کرویتے ہیں اور میں نے تو اکثر یدو کھے کرا جازے دی دی ہے۔ بچھ سے تو بہتر ہو گئے ہیں جبکہ بچھے ہا وجو دعدم المیت کے اجازے مل گئی تو میں دوسروں کو کیواں نہ دیدوں۔

#### خلافت کس کودیجائے

اور میں تو دویا توں کود کھے لیتا ہوں ایک مناسب تامداور سے کدائی کودھن گئی ہوئی ہو۔اور کمال میرے نزدیک بہی ہے میں نے جس کسی کواجازت دی ہے ہے ساختہ کہتا ہوں کہ خوب ان دونوں باتوں کود کھے لیا ہے میں جلدی نہیں کرتا ہوں جب تقاضائے نیبی قلب میں آتا ہے تب اجازت دیتا ہوں اپنے نزدیک بوری حقیق کر لیتا ہوں اور میں نے اس کی ضرورت مجھی کہ ان خلفاء کے نام چھاپ دیا کروں تا کہ بعد میں کوئی غیر خض مدی نہ ہوسکے چنا نے جھیتے رہتے ہیں۔

### ہندوستانی افسروں کوصاحب بہا در کہنا

اسٹیٹن سراتہو پر تجر کااول دفت تھا۔ مسکرا کرخواجہ صاحب سے فر مایاصاحب بہاور کاوضو ہے عرض کیااور بیل صاحب بہادر کیے ہوا۔ فر مایااس لقب کے لائق اس دفت مجمع بیس آپ ہی جی اور تو غرباء ہیں۔ دواجہ صاحب بہت بنے پھر فر مایا حضرت والانے کہ بعض ہندوستانی افسرول کولوگ صاحب بہت بنے پھر فر مایا حضرت والانے کہ بعض ہندوستانی افسرول کولوگ صاحب بہادر کہتے ہیں۔ کیسا برامعلوم ہوتا ہے لفظ سرکار کا تو مضا نقہ نہیں کیونکہ بیلقب افسرول کیلئے ہے

۔ علماء کے لئے لفظ سرکارہمی مناسب نہیں ۔خواجہ صاحب نے کہا پھر کیا کہیں حضور کہیں ۔ فرمایا یہ بڑا لفظ ہے عرض کیا حضرت ہی فرمایا یہ اس سے بھی بڑا ہے بہی لفظ آپ کا فی ہے عرض کیا لفظ جناب کیسا ہے ۔ ۔ فرمایا یہ لفظ شیعوں کا ہے جمجہ دکیلئے کہتے ہیں ۔ کسی نے کسی مشاعرہ میں جس میں ایک جمہم دصاحب بھی شخصا کے کہا تھا۔ شخے کہا تھا۔

رات شیطان کو خواب میں دیکھا جہ ساری صورت جناب کی س سے پیرفر مایا مولات جناب کی س ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے پیرفر مایا مولا نایا آپ کالفظ بہت کافی ہے اس زیادہ کا شخصل نہیں مجم مظہر اور سعید مرحوم نے بھی مجھ کو حضرت کہنا شروع کیا تھا۔ میں نے ان کوروکا اور کہا میں تمھارار شتہ دار بھی تو لگتا ہوں وہی نام کیوں نہیں لیتے۔

#### حضرت حاجی صاحب کے مریدسب ایٹھے ہیں۔خصوصًا عورتیں

فرمایا حفرت حاجی صاحب کے مرید بہت اجھے ہیں ہر دتواجھے ہیں ہی مگرعورتیں جتنی ہیں سب صالحہ ہیں مردنو بعض بعض غیرصالح بھی ہیں ۔

## عدل بین النساء مشکل ہے

عدل بین النساء کاذ کر ہوا تو خواجہ صاحب نے کہاعدل کیامشکل ہے کیونکہ فعل اعضا ہے۔ فرمایا سبحان اللہ آپ نے تو بہت ہی مختصر عنوان ہے اس مسئلہ کو بیان کردیا جناب ایک بلی کی میاؤں بھی ہے(اسپرایک مختصری تقریبے بھی ہوئی جسکو بمناست مضمون حسب اشارہ حضرت والا تقریرا دب العشیر کے ساتھ ماتھ کی کردیا گیا۔

## حضرت کے یہاں بوراعاقل رہسکتا ہے یاعاشق

فرمایا میرے یہاں دوشخص رہ سکتے ہیں ۔ پورا عاقل ۔ یا پوراعاشق فرمایا میر مینائی کا کلام عجیب ہے ادراد ہر کے لوگوں میں مومن خال کا کلام ہے۔ میں بہت ہے مشہوراورمسلم شعرابران کور جج ویتا ہوں مونن خال معاملات لکھتے ہیں۔جس کے کلام میں معاملات ہوں گے۔اسمیس در دہوگا۔

# حب خلق میں پریشانی اور حب الهی میں اطمینان ہے۔

فرمایا حب خلق میں خواہ پاک ہویانا پاک میدار ضرور ہے کہ پریشانی ہوتی ہے اور حق تعالی

میں خوا وکئی درجہ کی ہوصوری ہو یا حقیقی میا ٹر ضرور ہے کہ انشراح واطمینان ہوجا تا ہے۔

#### الحب قنطرة برشبهاوراسكا جواب

حاضرین میں ہے کسی نے عرض کیا الجاز قبطرۃ الحقیقت تول مشہور ہے جسکا مطلب یہ بیان
کیا جاتا ہے کہ عشق بجازی بھی ذریعہ وصول الی اللہ ہے قرمایا اس کے بیجھنے میں غلطی کی ہے۔ وہ یہ کہ عشق
کے معنی استمتاع کے لیے بیں۔ حالانکہ صرف ایک کشش کا نام ہے گویا ایک آگ ہے کہ جلائے دیتی
ہوئے کہ محبت سبب بالعرض بن
ہوئے کہ محبت سبب بالعرض بن
جاتی ہے ۔ قرب کا یا یہ کہ محبت سے مراوحب طلال ہے۔ اسکے بڑھانے میں منافع ہیں کیونکہ محبت کی دفاصیتیں ہیں۔ ایک تو کہ سوئی کہ سوائے محبوب کے سی کا خیال نہیں رہتا۔ بس بھرا یک خیال کا دفع کر دینا مہل ہے۔

### حب حلال کا خاصہ تذلل ہے

 اوراحقر اورخواجہ صاحب چیچے کھڑے ہو گئے اورمحلّہ ٹیکا پور میں ابوسعید خان صاحب ما لک مطبع نظا کی کے مکان پر پہنچے۔

جیسے ہی گاڑی رکی چھٹی رساں سامنے آیا اور پوچھا کیا اس گاڑی میں مولا نا اشرف علی ہیں کہا گیا ہاں ۔ کہا یہ ان کے نام تار ہے کیئر کھولا تو معلوم ہوا کہ ڈیگ علاقہ بھر تیور سے خواجہ عزیز الحن صاحب کے بھائی صاحب نے ویا ہے ۔ مضمون میر تھا کہ آجکل میں راجہ صاحب کے ساتھ شکار میں رہونگا۔ لہذا حضرت والا یہاں کا قصد نہ فرما کیں ۔خواجہ صاحب کوتو اس وجہ سے کہ موقوں کے بعد یہ موقعہ حضرت کوڈ یگ ہجانے کا ملاتھا۔ وہ ہاتھ سے گیا اور حضرت والاکواس وجہ سے کہ ناع اعظم گڈھ کے بعد یہ موقعہ حضرت کوڈ یگ ہجانے کا ملاتھا۔ وہ ہاتھ سے گیا اور حضرت والاکواس وجہ سے کہ ناع اعظم گڈھ وقعی کہ کہ ماری کی ہوئے۔ وقع کہ کہ کہ فاموش ہو گئے۔

اسباب آثار نے کے بعد ابوسعید خال صاحب حضرت والاکومکان کے اندر لے محتے اور خواجہ صاحب منظرت والاکومکان کے اندر لے محتے اور خواجہ صاحب نے گاڑی والے کو دام دیئے اس نے کہا گاڑی میں صرف پانچ آ دمی بیٹھ سکتے ہیں۔ آ ب کے آ دمی زیادہ ہیں۔ اور اسباب بہت زیادہ ہے آ ب وہال دوگاڑیاں کرنے کو تیار تھے میں ایک گاڑی میں دوگاڑی کابوجھ لے آیاور آ ب بے کرایدہ ہے ہیں۔

خواجہ ساحب نے کہا جب ہم سب مع استے اسباب کے تھا ری جی جینے گئے ہے تھا تھا۔
وقت ہم کوگاڑی ہا کمنا نہ چا ہے تھا۔ اور جب ہم اس طرح لے آئے تو یہ علامت ای بات کی ہے کہا ی
کرایہ پرراضی ہو گئے ۔ ہم بہی ہم کے کرچلے ہے اس نے کہا جس نے اس وقت کہا تھا کہ دوگاڑیوں کا بوجھ
لے چلا ہوں ۔ کرایہ ہم کردید ہے گا ۔ غرض خواجہ صاحب میں اورگاڑی والے میں تحرار رہا۔ مگرخواجہ
صاحب نے اس کوزیا دونیس ویا۔ حق کہ وہ نہا ہت ناخوشی کے ساتھ گاڑی کیکر چلدیا۔

#### اجير كواجرت بورى دبيا

احقرنے خوابہ صاحب ہے کہا یہ معالمہ ٹھیکٹیس ہوا۔ اجیرے بات صاف کیوں نہیں کر لی تھی۔ کہاصاف تو کر لی تھی۔ ہندہ نے کہابات صاف ہو چکی ہوتی تو جھڑ اکیوں ہوتا بات صاف ہر گرنہیں ہوئی۔اب اس کا راضی کرنا ضروری ہے ورنہ حق العبدر ہے گا۔

خواجہ صاحب نے دوڑ کر حصرت والاے دریافت کیا تو فرمایا جلدی جائے ایسا نہ ہودہ جلا

جائے اس کوراضی کیجئے ۔خواجہ صاحب دوڑ ہے اور اس کوروک کردو آنہ پمیے اور دیئے اور احقر نے کہاوہ راضی نہیں ہوا۔خواجہ صاحب نے اس سے بوچھا کہتم اب ناخوش تو نہیں ہواور اگر ناخوش ہوتو ہجھ دیدیں اس نے کہا میں خوش ہوگیا اور کچھ نہیں جا ہتا تب اس کورخصت کیا مطبع نظامی میں اوپر کے اس کر وہیں جس میں حضرت والاکسی زمانے میں جیٹھا کرتے تھے۔فرش بچھا کر حضرت کوٹھیرایا گیا۔

خبر ملتے ہی مدرسہ جامع العلوم کے طالب علم اور چنداشخاص زیارت کے لئے آئے۔ کھانا کھانے کے بعد حضرت ولا قبلولہ کے لیے لیٹ گئے اور بندہ اورخواجہ صاحب حضرت سے اجازت لے کرمحلّہ کرنیل گئے کو گئے بندہ کے والد ماجد کے ایک شنا ساوہاں رہتے تھے۔ جن کے مکان میں خرصہ داراز تک بندہ کی ہمشیرہ بھی رہی تھیں احقر کوان سے ملنا تھا۔ اور خواجہ صاحب کودلدار خان صاحب کو حضرت کی تشریف آوری کی اطلاع کرنی تھی ۔ نیز ان کے یہاں سے پچھا پناا سباب لینا تھا ظہر کے بعد ہم وونوں لوٹ آئے۔

## گنگوہ کے بیرزادوں کی صلاحیت

حضرت والله نے بچھ حالات گنگوہ کے بیان فرمائے از انجملہ بیکہ ہاں کے بیرزادے بچھ جازے خلاف مسلک رکھتے ہیں۔ لیکن صلاحیت اس قدر ہے کہ ایک بیرصاحب نے اسپنے گھر میں بچھ سے مرید کرایا۔ کسی نے ان صاحب سے لوچھا کہ تم نے اپنے گھر میں اس سے کیوں بیعت کرایا۔ کہا ہیر تو وہی ہیں اور ہم تو ہیٹ کے ہیر ہیں۔ اسطر ن آنک سجادہ صاحب نے اپنے گھر میں مجھ سے بیعت کرایا ہے۔ سجادہ صاحب نے اپنے گھر میں مجھ سے بیعت کرایا ہے۔ سجادہ صاحب رمین کرتے ہیں اور ان کی بید نی فی شریک نہیں ہو تی حضرت گنگوہی جب اول اول میٹھنے تو مخالفت ہوئی مولا نانے وعظ کہنا چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا مولا نا وعظ نہیں کہتے ہو ایک پیرزاد سے مساحب کہتے ہیں کہ وعظ نہ کہنا بھی مولا ناکی شفقت ہے۔ کیونکہ ان کے مضامین سے تم اختلاف کروگے اور وہ جو بچھ بیان کرتے ہیں۔ وہ عین شریعت ہوتا ہے اس کی مخالفت سے کافر ہوجاؤ گے۔

منگوہ میں مصرت شیخ عبدالقدول قدس سرہ کا حجرہ بالکل بجنسہ محقوظ ہے اس کے آگے سہ دری ہے مولا نانے بنادی تولوگ مخالف ہوئے ۔مولا ناکشیدہ ہوگر شہر میں چلے آئے۔

بھراں طرف کے لوگ آئے اور منا کرلے گئے اور بیشر ط کی کہ سددری کی لاگت بھی ہم ہے لے لیجئے ۔قصبہ بڑوت ضلع میر نھ میں ایک ہیرزادے ملازمت پیشہ تھے وہاں ایک واعظ آگئے وہ ایسے متندد ادر بیباک تھے کہ جوٹن میں آ کرحفزت شخ تک کوگالیاں دیں ادر کہا یہ سب بدعتی تھے۔ وہ اہلکار بیم زادے صاحب بڑے معزز اور بااختیار تھے وہ جا ہتے تو روک سکتے تھے ۔ بلکہ بچھ تدارک بھی اس بیبودگی کا کر سکتے تھے۔

ان كے سامنے اللے اجداد كوادر مقتداؤں كوادرا يہے مسلم بننے كوگالياں دى گئيں ان كو بہت طيش آيا گرعلم كا ادب كيا اور زبان ہے بچھ نہ كہا تى كہ جب صبط نہ ہوسكا تو رونے لگے واعظ نے ديكے ليا بچھ ايسائر ہواكہ پلکھل گيا اور تحقيق كيا كہ بيرس جماعت ہے ہيں ثابت ہواكہ بننے كى اولاد ہيں۔ اس قدراثر ہواكہ واعظ نے كہا جھے ان كے پاس لے چلو (اب ہدایت كا وقت آیا) آیا ان كے پاس اور پیر بحثر النے اور توبكى كہ مجھے ہوئى۔ خاص گنگوہ میں بیشان ہے اتنا انقیادا تنا سكون ہے ہوئى۔ خاص گنگوہ میں بیشان ہے اتنا انقیادا تنا سكون ہے ہوئى۔ خاص گنگوہ میں بیشان ہے اتنا انقیادا تنا سكون ہے ہوئى۔ خاص گنگوہ میں میشان ہے اتنا انقیادا تنا سكون ہے ہوئى۔ خاص گنگوہ میں میشان ہے اتنا انقیادا تنا سكون ہے ہوئى۔ خاص گنگوہ میں میشان ہے اتنا انقیادا تنا سكون ہے ہوئى۔ خاص گنگوں ہوں ہوئے۔

بعد ظهر طلبہ کا اجتماع رہا بعد عصر لوگ حضرت والا کو مدر سے جامع العلوم کی تمارات دکھانے کیلئے فیے اور در سگا ہیں اور تجرے وغیرہ دکھائے حضرت والانے ان کی طبیب خاطر کے لئے معمولی الفاظ میں تعریف کی اس کے بعد اس سفر میں ایک موقعہ پر فر مایا کہ مدر سہ جامع العلوم میں کسی وقت میں اسقد رشمارات اور شان و شوکت نہتی محرتعلیم جواصل مقصود ہے وہ اعلی درجہ کی تھی اور اب عمارات ہی عمارات ہی عمارات میں اور اصل مقصود درجہ کھا بیت تک بھی نہیں مسجد کود کھے کر بیمعلوم ہوتا ہے کہ المیشن ہے بکل کے متعد ولیمپ لگ گئے ہیں مسجد کیا ہے تھلونا ہے وہ انوار جو پہلے تھے ان کا بہتہ بھی نہیں قریب مغرب کے موادی محمد سعید صاحب کے مکان پر گئے وہ خت بیمار شح پر دہ کر کے حضرت کو اندر مکان پر بلالیا اور خدام موادی محمد سعید صاحب کے مکان پر گئے وہ خت بیمار شح پر دہ کر کے حضرت کو اندر مکان پر بلالیا اور خدام موادی محمد سے بہر سفف گھنڈ کے وہاں تشریف فرمار ہے اور ایک دوجگدا ور بھی مکانوں میں اوگ لے باہر بیٹھے رہے ۔ قریب نصف گھنڈ کے وہاں تشریف فرمار ہے اور ایک دوجگدا ور بھی مکانوں میں اوگ لے

## ۳ربیجالاول۱۳۳۵ه روز جمعه۲۶ دبمبر۱۹۱۹ء فجر کی نماز میں سوره مدثر اور سوره قیامه پڑھی

قرار داویہ ہوئی تھی کہ جمعہ کی نماز قنوج میں ہواس واسطے ۸ بیج صبح کی ریل سے کا نبورے روا گی ہوئی حافظ ابوسعید خال صاحب ہے حضرت والانے فر مایا کہ صبح کو تیجزی بکوالیں۔ تا کہ سورے ں وانگی ہو سکے ۔ لیکن حافظ صاحب جیسے مہمال نواز اور سرچیٹم شخص کی سیری الیمی وعوت سے کیا ہوتی روانگی ہو سکے ۔ لیکن حافظ صاحب جیسے مہمال نواز اور سیرچیٹم شخص کی سیری الیمی وعوت سے کیا ہوتی کہا برشم کا کھانا سور سے تیار ہوسکتا ہے۔میراخیال توبیٹھا کہ کم از کم ہفتہ بھرتو قیام ہوگا۔

اور میں حسب دلخواہ بی گھ فدمت کرسکوں گا۔ کین ایسانہیں ہوا تو ایک دووفت ہمی کوئی تمنا پوری نہ کرلوں ۔ فرمایا بی گھ فدمت کرسکوں گا۔ کین ایسانہیں ہوا تو ایک دووفت ہمی کوئی تمنا پوری نہ کرلوں ۔ فرمایا بی گھ ٹکلف ہیں میراجی گوارانہیں کرتا کہ آپ کوئکلیف ہوحافظ صاحب نے طوعا کر با مان لیا سی مرحض کیا کہ گھر میں جا کر کہتا ہوں ۔ چنانجید گھر میں سے جواب آیا کہ ایسی یا تبی آپ کے فرمانے کی نہیں ہیں جو ہماراجی جا ہے گا کریں گے۔

# مهمان اورميز بان ميں گفتگو

حضرت نے فرمایا آپ کوافقیار بیٹک ہے گر مجھے یہ بوچھنا ہے کہاس سے مقصود کیا ہے اگرام ہے غرض مہمان کا خوش کرنا ہوتا ہے۔ اورا گرمہمان کواس سے نکلیف پہنچے ہو آپ ہی فرمادیں کہ میز بال کو بیہ گوارا ہوتا جا ہے یائیں مجھے اگر تکلیف پہنچانا ہے تو آ کی خوشی میں ہرطرح حاضر ہوں اس کا جواب کسی کے یاس کھینہ تھا۔

صبح کو بعد نماز ٹھنڈی سڑک کی طرف ہوا خوری کے لئے گئے۔ اختر اور خواجہ صاحب اور غالبًا مولوی عبد النی صاحب بھی ساتھ تھے۔ قریب ایک میل کے جا کرلوٹ آئے ذراد ہر کے بعد بھی رک (غالبًا اربر کی) لائی گئی اور بچھ روٹی سالن رات کا بچا ہوا لایا گیا اور تھی بڑے اور بچلکیاں اور اچلا اور تھی بڑے اور بچلکیاں اور اچار وغیرہ اس قدر اقسام کی تھیں کہ اتنا تکلف شاید با قاعدہ دعوت میں بھی نہ ہوتا۔ حضرت والا خدام نے فرمانے گئے میں نے دوخرورت سے تھی خری کو اختیار کیا تھا ایک تو بد کہ تیاری میں دیر نہ ہوا وردوسرے سے فرمانے گئے میں نے دوخرورت سے تھی خری میں بڑھ گئی جا فظ صاحب کی ذیر سیکم خریج میں بڑھ گئی حافظ صاحب کی تھی خریج میں بڑھ گئی حافظ صاحب کی تھی خریج میں بڑھ گئی حافظ صاحب کی تیم باریاں اور عرب کی حالت مجھ کو معلوم ہے اس عرب میں بھی ان کے حوصلے وہ بی ہیں کیا کیا جائے باریاں اور عرب اربیا گیا۔ خدام میں سے کی برا باران کے او پر ہوا۔ موقعہ ایسا تھا کہ ان کی کھی خدمت کی جاتی نہ کہ اور زیریا رکیا گیا۔ خدام میں سے کی برا باران کے او پر ہوا۔ موقعہ ایسا تھا کہ ان کی کچھ خدمت کی جاتی نہ کہ اور زیریا رکیا گیا۔ خدام میں سے کی برا باران کے اور ہوا۔ موقعہ ایسا تھا کہ ان کی کچھ خدمت کی جاتی نہ کہ اور زیریا رکیا گیا۔ خدام میں سے کی جاتی نہ کہ اور کیا گیا۔ خدام میں سے کی کی کی کہ خوش کیا کہ برطور مؤید کے پھیش کردیا جائے۔

رں وہ ایا بچھے ان کی حالت معلوم ہے اس موقعہ پر ہرگز ہرگز منظور نہ کریں گے عوض کیا گیا کسی بچہ کے بہانہ سے دیا جائے فر مایا اس میں بھی عادت ان کی معلوم ہے اس کا بتیجہ میہ ہوگا کہ مثلاً اگر دس روپ پیر بچہ کوویئے گے تو ان کووہ خود ہرگز نہ لیں گے بلکہ اس کا زیوراس کو بنوادیں گے تو ان کی زیرِ ہاری کا تو پچھ حسن العزيز \_\_\_\_\_\_ جلد جبارم هـ انك شهوا\_

## روانگی قنوج

قنون کی روا گئی کے لیے اسٹیشن انور گئے کوروانہ ہوئے تقریبا بچاں آ دمی کا نپور کے مشالعت کے لئے ساتھ تھے۔ جب اسٹیشن پر پہنچے تو ایک شخص نے جوحضرت کے خاص شناساؤں میں سے تھے۔ عرض کیا کہ میں تھوڑی مشائی چیش کرنا جا ہتا تھا۔ اور ہر چند جلدی کی لیکن شہر میں نہ پہنچ سکا یہاں لا یا ہوں اسکو قبول فرمالیج بیے ہے کہ کرایک بہت بڑی چینی کی قاب میں پیش کی (مشائی) جو تخیینا تمن رو بیہ کی ہوگ ۔ اسکو قبول فرمالیج بے ہے کہ کرایک بہت بڑی چینی کی قاب میں پیش کی (مشائی) جو تخیینا تمن رو بیہ کی ہوگ ۔

## رفقاء کے ہرحال میں شریک رہنا

فرمایا آپ نے بہت تکیف اٹھائی اسباب اگر چاس وقت بندھا ہوا ہے گر آپی اس تکلیف فرمائی سے محبوب ہول اور لئے لیتا ہول۔ مشابعت کنندگان میں ایک ڈ اکٹر صاحب بیجے انھوں نے اسٹیشن ماسٹر سے اجازت لے کر سب کو پلیٹ فارم پر پہنچایا۔ ایک کری حضرت والا کے لئے لا کر بچھا دی اور بوش ماسٹر سے اجازت لے کر سب کو پلیٹ فارم پر پہنچایا۔ ایک کری حضرت والا کے لئے لا کر بچھا دی اور بوش کیا تشریف رکھئے ۔ فرمایا ایک کری ہے اور استے آ وقی ہیں میں اکیلا بیٹھتا ہوا کیا اچھا معلوم ہوں گا۔ سب نے عرض کیا حضور تشریف رکھیں فرمایا نہیں بیا چھا معلوم نہیں ہوتا۔ جیسے اور اوگ کھڑے ہیں میں بھی کھڑ ا

## حساب كتاب كي ضرورت

چنانچے ریل کے آنے تک (تخیبنا میں منٹ تک) کھڑے ہی رہے ہا ہے آر او تھی اس کو د کچے کر فرمایا تر از و باٹ اور حساب کتاب خدا تعالی کی کسی تعمت ہے، عدل کے لئے بیدآ لات ہیں اور عدل دنیا کے قیام کاموقوف علیہ ہے۔اداء حقوق بلاان کے ہوئی نہیں سکتا۔

# حقوق كوفوراً لكه ليناحا يبي

ادائے حقوق مہتم بالثان چیز ہے حقوق کولکھ کر رکھنا جائے ۔جس کا ایک پیبہ بھی واجب ہونورا لکھ لینا جائے میں نے تو اپنے یہال بہت ی تعلیاں بنار کھی ہیں ہرمد کی تعلی علیحدہ ہے جو پچے دیا لیا فورا لکھ لیا یک نے عرض کیا کہ اس زمانہ میں حساب کا چرچا بہت ہے۔ پہلے شایدا پیانہ تھا۔

## يهلي علوم آليه كم تضاور علوم اصليه زياده

فرمایا ہاں آ جکل تمام دنیا اس میں کھپ رہی ہے اور پہلے زمانہ میں علوم آلیہ کوعلوم اصلیہ سے بڑھایانہ جاتا تھا گرتیجب ہے کہ کہا جاتا ہے کہ پہلے علم حساب کم تھا۔

## حساب فرائض امام محمدٌ صاحب كى ايجاد ہے

اور فرائعن امام محمد صاحب کی ایجاد ہے جس سے س قدر حساب وانی معلوم ہوتی ہے اس طرح سے اس کو منطبط کیا ہے کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں تل سکتی ۔اور سہولت اس قدر رکھی ہے کہ سرکا کام بی نہیں رہا۔ ہمارے مقنداذکی اسقدر ہوئے ہیں کہ سی قوم میں اور اس کے علماء میں اس کی مثال ملنا مشکل

#### حضرت علیؓ کی ذکاوت کا قصہ

10

یہ قصہ حضرت ملی کے پاس بہنچا۔ جضرت نے دونوں کو سمجھایا کے شلے کراو وہ سلح برراضی نہ ہوئے اور ورخواست حساب سے دینے گی ، کی تو تین والے کو قرمایا کہ ایک درھم تم کواور سات اس کو دیدو۔ وہ شکر بہت جیران ہوا کہ یہ گیسا فیصلہ ہے ۔ لیکن سننے کے بعد معلوم ہوگا کہ بین عدل ہے جنانچہ آپ نے اس کواس طرح قرمایا کے کل روٹیاں آٹھ تھیں اور تین آ دمیوں نے کھا ٹیں ۔ اور کمی جیٹی کا اندازہ ناممکن ہے اسلئے یوں کہیں گئرے کر نوتو کل میں تکا کہ دیوں نے جو ایس ہوگا کہ جس میں آٹھ تو اس نے خود میل کے تعریف کا میں آٹھ تو اس نے خود ہوئے ۔ لیک ہوٹھ کی روٹیوں کے ہمکڑ ہے ہوئے جس میں آٹھ تو اس نے خود ہوئے ۔ اس

کھائے ایک بچادہ مسافر نے کھایا اور پانچ والے کی روٹیوں کے ۱۵کٹر ہے ہوئے جس میں ہے آئیماس نے کھائے اور سات مسافر نے کھائے کس نبی نسبت درہم میں بھی ہونا جا بینئے کہ سات درہم پانچ والے کواورا کیک تین والے کو ملتا جا ہیئے

### حضرت على كاخطبه بالف

حضرت علی کا ایک خطبہ ہے الف مشہور ہے آپ کی مجلس میں ذکر ہوا کہ حروف جہی میں ہے کون ساحرف زیادہ مستعمل ہے کسی نے کہاالف بہت زیادہ مستعمل ہے کوئ کلام بھی اس سے خالی نہیں ہوسکتا۔ حضرت علی نے بالبدید بوزا خطبہ ہے الف ککھوادیا۔ خدا جائے حضور فیلیٹے کی ذات پاک کیا چربھی جس نے ہم صحبتوں کوالینا بنادیا۔ کتاب مطالب السنول میں حضرت علی کے واقعات نذکور میں ۔

## مناسبت ہر کمال کی فطری ہوتی ہے

فرمایا مناسبتیں ہر کمال کی فطری ہوتی جیں ہمارے پر رگوں ہے بہت سے واقعات ذیانت اور کمال کے منقول ہیں۔

## شاه عبدالعزيز صاحب كى حكايت

#### شاه عبدالعزيز صاحب كى ذبانت

ایک مرتبہ شاہ عبدالعزیز صاحب کی مجلس میں ایک شخص نے کہالفظ گھونسا کے مراد فات کتے ہو سکتے ہیں شاہ صاحب نے گنوانا شروع کئے تو گیارہ لغت ہوئے اس شخص نے کہا کہ مجھے تمام عمر میں سات لغات ملے تھے۔شاہ صاحب ہے کسی نے بچ جھا چاند گوعور تمیں اور نچے چندا ماموں کیوں کہتے میں سات لغات ملے تھے۔شاہ صاحب ہے کسی نے بچ جھا چاند گوعور تمیں اور نچے چندا ماموں کیوں کہتے ہیں تو شاہ صاحب نے اسکی تو جہد مید کی کہ میدا پیجاد عور توں کی ہے۔ اور نچے ان کی دیکھا دیکھی کہنے گئے ہیں۔

## جا ندکو چنداماموں کیوں کہتے ہیں

چاندکو ما موں کا لقب اس داسطے ویا ہے کہ ماموں ماں کا محرم ہوتا ہے اس سے پردہ نہیں ہوتا اور چاند سے بھی کوئی نہیں چھپتا جیسا آفاب سے جھپ جاتے ہیں۔ ایک جادوگر شاہ صاحب کو کیا علاقہ مگر کہ ہیں سحر کا ایک عمل بھول گیا۔ کسی طرح وہ بھریاد آجائے۔ ان باتوں سے شاہ صاحب کو کیا علاقہ مگر آپ نے ذراور مراقبہ کیا اور سب عمل پڑ دھ ویا۔ احقر نے حضرت والاست پو چھا ہے کیا ہوا شاہ صاحب کو ممل کے سے یاد آگیا۔ فرمایا کہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ہر حرف کی ایک روح ہے شاہ صاحب نے حروف کی ایک روح ہے شاہ صاحب نے حروف کی ایک روح ہے شاہ صاحب نے حروف کی ارواح کو تھم ویا کہ برت بیان فرمائی گئی تر تیب سے حرفوں کو مرتب کیا وہ کلام بن گیا چنا نچ شاہ صاحب نے بہی وجہ بیان فرمائی تھی۔ اس میں گیا چنا نچ شاہ صاحب نے بہی وجہ بیان فرمائی تھی۔

### وعده نهكرنامكر بات كاخيال ركهنا

ر مل میں جیٹے ہوئے فرمایا میں وعدہ تو کیا نہیں کرتا مگر خیال بات کا وعدہ نے اور فرمایا اس مرتبہ اعظم گڈرہ میں لوگوں نے تک بہت کیا وجہ تو اس کی غایت مجت ہے۔ مگر محبت کے ساتھ جہالت مل گئی ہے۔ اس وجہ سے تکلیف پہنچی ہے۔ اگر آبندہ و بال جانا ہوا تو معمولات کا کوئی تانوں ہونا چاہے خدام نے عرض کیا ضرور نے رایا انظام تو این آسائش کا ہوسکتا ہے۔ مگراس میں صورت ترفع کی ہی ہوجاتی ہے۔ جوخلاف عادت ہے۔ مثلاً وہاں بڑی تکلیف مضافحہ سے ہوتی تھی اسکا انتظام ہے کیا جائے کہ ماہ قات کا وقت مقرر کردیا جائے اور لوگوں کے آنے اور ملنے کیونت جار آوی مقرر کردیئے جائے میں کہ بچوم نہ ہونے دیں ایک ایک سے ملاقات ہو۔

اور دہ مصافحہ کر کے دوسری طرف بینجشا جائے ۔ مگریہ تکل بری ہے۔ حکام کے در ہار کی تکل ہے جومیر کی طبیعت کے بالکل خلاف ہے بہت لوگوں کو بیصورت نا گوار ہوگی واقع میں تو ضرورت کی وجہ سے ایسا کیا جائے گا۔ مگرصور تا کھلا ہواتضنع ہے ۔اور میں تصنع اور کسی پر بارڈ النے ہے بہت گھبرا تا ہوں۔

### ازخود جانے کے دفت کرایہ نہ لیٹا

کہنے کی تو بات نہیں میں پچھلے ونول میر ٹھ آیا تھا۔ اور ہفتہ بھر کے قریب رہا بہت ہے احباب ہیں جن کو میر ہے آنے کی بڑی مسرت تھی اور ان کی عین خوشی ہونی اگر کر ایہ ان سے لے لیا جاتا مگر میں نے نہیں بیا۔ اس وجہ سے کہ میں اپنی ضرورت یعنی حبدیل آب ہوا اور استراحت کے جاتا مگر میں نے نہیں لیا۔ اس وجہ سے کہ میں اپنی ضرورت یعنی حبدیل آب ہوا اور استراحت کے لیے کیا تھا۔ اور احباب کی ول شکنی کا خیال مدہوتا تو میں سرائے میں ٹھیر تامیں اس بات میں بہت ہی غور ہوں

### دوسر ے کی تکلیف گوارانہ کرنا

میں کسی دوسرے کی تکلیف کو ہر گر تکوار انہیں کرتا۔ میں جس زمانہ میں کان پورمیں تھا ۔ مولو کی دوست محمد خان صاحب مدرسہ دارلعلوم میں مدرس تھے۔ انہوں نے ایک طالب علم کو خارج کیا آباجوں نے میں سے مدرسہ میں آ ناچاہامیں نے انکار کر دیاانہوں نے کیا کیا کہ حضر سے مولانا فطاری کیا آبادی نے پاس چینچاور حضر سے کی سفارش لائے مگرمیں نے جب بھی فطال الرحمن صاحب کئے مراد آبادی نے پاس چینچاور حضر سے کی سفارش لائے مگرمیں نے جب بھی ان کو داخل نہیں کیاور کہد دیا کہ ہم انتظامی امور میں مولانا کے متبع نہیں ہیں۔ اور اس سے مولانا کے متبع نہیں ہیں۔ اور اس سے مولانا کے متبع نہیں گیا۔ ساتھ بدء تمید کی لازم نہیں آتی۔

## بزرگون میں کوئی کوتا ہی دیکھ کر بدعقیدہ نہونا

میہ توالک بہت بی معمولی بات ہے اگر کوئی جھوٹی موٹی معصیت بھی ہیں بزرگوں ہیں دیکھے۔

لول تب بھی بدظن نہیں ہوتا جبکہ خوبیوں اور حسنات کوغلبہ ہو۔ میں ہمیشہ بزرگوں ہے ای بناپر عقیدت میں فرق آنے نہیں ویتا ہے کہ نہیں یات ہے تو گوئی بھی خالی نہیں ویکھوامام مالک صاحب نے ایک میں فرق آنے نہیں ویتا ہے کہ نہوں نے امام مالک صاحب نے ایک بزرگ سے جوائل روایت کے نزویک مسلم ہیں۔ روایت نہیں کی اسوجہ سے کہ انہوں نے امام مالک صاحب سے برظن ہوجا کیں ہم ان

دونوں کا باہمی معاملہ ان کے ساتھ حجوز تے ہیں تق تعالی جانیں وہ جانیں اور امام بالک صاحب کے ہم بہت معتقد ہیں لوگوں میں پچھاس سم کی افراط و تفریط ہے کہ ذرا سے عیب ہے کسی کو ہمہ عیب کردیتے ہیں اور کسی کو باوجود ہر سے میبول کے پچھ ہمی نہیں کہتے سب اسکا جہالت ہے۔ عیب کی ضورت کود کھتے ہیں اور کسی کو باوجود ہر سے میبول کے پچھ ہمی نہیں کہتے سب اسکا جہالت ہے۔ عیب کی ضورت کود کھتے ہیں بعضی با تیں صورت ابہت ہری معلوم ہوتی ہیں اور حقیقت میں اتنی بری نہیں ہوتیں۔ اور بعضی اسکے بریکس صورت ابہت ہلکی ہوتی ہیں۔ اور در حقیقت بہت شدید ہوتی ہیں۔

### چشتیہ پریدعتی ہونے کاالزام غلط ہے

میری جھ میں نہیں آتا کہ آبکل کے بعض نتشوندی پر بدعی جونے کا الزام لگاتے ہیں۔ لیکن غور کر ہے وہ کے لیجئے کہ ایساوگ خود بدعی ہیں اور چشتیہ بدعی نہیں ہیں چشتیہ میں مجبت کا غلباس قدر ہے کہ ان سے عصیاں ہونا بہت مستجد ہے اور یہ معترض لوگ اس بات میں ان سے عصیاں ہونا بہت مستجد ہے اور یہ معترض لوگ اس بات میں ان میں چشتیہ معدور ہوئے ہیں ۔ علاوہ ہونا ان سے اتنامستجد نہیں اور جن باتوں کووہ بدعت جھتے ہیں ان میں چشتیہ معدور ہوئے ہیں ۔ علاوہ بری خود ان کا بدعت ہونا کی کام ہے کیونکہ معلل بالعلمت ہونا بہت بی قریب ہے نیز چشتیہ میں ایک معترض معترض معترض میں نود ان کا بدعت ہونا کی کہ بزارخو بیوں سے بردھ کر ہے۔ اس خونی پہمی تو نظر کرنا جا ہے اور بعض معترض معترض معترض میں خود وں میں خود وار کی ہے۔

## حضرت گنگوہی کی نسبت بعضوں کے نقشبندیہ ہونے کا خیال

بھر حضرت مولا ناگنگو ہی کاذکر آیا کہ بعض لوگ ان کوخٹک سمجھتے تھے وجہ بیتھی کہ بہلی ملاقات میں مولا نامیں خوداری معلوم ہوتی تھی ۔ کیونکہ آجکل کے کھاؤ کماؤ بیروں کی طرح خوشا مداور نرم برتاؤنہ کرتے تھے گر جب کوئی پاس زہتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ مولا نامیں خودواری کی ہوا بھی قطعا نہ تھی بلکہ فناء محض تھے۔

### حضرت گُنگوی کی نفاست مزاج اور ذ کاوت حس

مولانا نازک مزاج اورنیس طبع ایسے تھے کہ ایک روز عشاء کومبحد میں پہنچے اور بیاس زمانہ کا ذکر ہے کہ مولانا آنکھوں سے معذور ہو تھکے تھے مسجد میں پہنچکر فرمایا گندھک کی بوآتی ہے کسی نے دیاسلائی جلائی ہے تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس وقت سے جارگھنٹہ پہلے جلائی گئی تھی۔اللہ اکبرکیا ذکاوت حس ہے اور کیا لطافت مزان ہے بید کرکی تورانیت ہے جوکوئی نیا آ دمی اس متم کی کوئی بات دیجھے تو کہد
سکتا ہے کہ بہت ہی تنگ مزاج ہیں لیکن تنگ مزاجی کی سفتے کہ ایک دعوت میں فرمایا کہ میں وہ کھانا کھاؤں
گا جوسب کے آ کے کا بچا ہوا ہو چنا نچے معمولی آ ومیوں کے آ کے کی بچائی تھچوئی ہے تنکلف کھائی اس
کود کھے کرکیے کہا جاسکتا ہے کہ مولانا تنگ مزاج سے وہ طبعی لطافت تھی اور بیافتیاری تو اضع ہے سبحان
کود کھے کرکیے کہا جاسکتا ہے کہ مولانا تنگ مزاج سے وہ طبعی لطافت تھی اور بیافتیاری تو اضع ہے سبحان
اللہ اہل اللہ کی کیا شان ہے آ جکل بعض درویشوں کی بیاحالت ہے کہ لوگوں سے کہتے ہیں ہمارے پاس
مت آ و تقلب کوظلمت گھیرے لیتی ہے۔ یہ خود داری ،خود تو رائی ہتے ہیں اور دوسروں کوظلمانی کہتے
ہیں۔ یہ کی اواجیات ہے۔ نور تو دہ ہے کہ سارے جہاں کی ظلمتوں کومٹاد ہے نہ یہ کہ خود ہی مٹ جائے۔

جاهمحمود ہےاور تکبر ندموم

فرمایا وقعت ہونا دوسرے کی نظروں میں بری نہیں بلکہ محمود مطلوب ہے، ہاں تکبیر بخت خطرنا ک

چے ہے اور میر بات بہت بار یک ہے۔

بمعنال 🖒 برزخ بينهما لا يبغيال

و بخرتیرین

جاه اورتو اضع جمع ہو کتے ہیں

دیکھئے عدیث میں دعا آئی ہے ۔ المسلھ اجعلنی فی عینی صغیر او فی اعین الناس کبیسر اعیس السناس میں کبیر ہوئے سے حفاظت رہتی ہے ذلت اور ظلم دغیرہ سے اور فی عینی صغیرا ہے حفاظت رہتی ہے کبرے۔

فرمایاسیدصاحب جب شاہ محبدالعزیز صاحب سے سلوک طے کرتے تھے۔ شاہ صاحب نے سیدصاحب سے تصور شخ کرانا چاہا تو سیدصاحب نے قبول ند کیا شاہ صاحب نے کہا" بھے سجادہ رنگین کن گرمت بیرمغال گوید"۔

فرمایا اس شعر میں تو گناہ کی نسبت کہا ہے شراب بینا گناہ ہے اور تصور شخ شرک ہے حافظ صاحب کے شعر میں یہ کہاں ہے کہ امر شخ ہے شرک بھی کرلو۔ شاہ صاحب نے سید صاحب کی کمر تھو کی اور فرمایا اچھا ہم طریق نبوت ہے تھاراسلوک طے کرادیں گے۔

چشتیہ کے یہال تصوری خمنع ہے

سن العزيز \_\_\_\_\_ جلد چنادم

پھر فرمایا کہ چشتیوں کے یہاں تصور شیخ نہیں ہے تعجب ہے کہ پھران کو وہ لوگ جوتصور شیخ کرتے ہیں بدئتی کیسے کہتے ہیں جبکہ ان میں تو اتنی احتیاط ہے اور وہ لوگ اس کو جائز کہتے ہیں اور کرتے ہیں ۔ چشتیہ کے یہاں تو حید وفنا بہت غالب ہے بقصور شیخ کی نسبت مولا ناشہید کہتے ہیں -

ماهذه التماثيل التي انتم لها عا كفون

مولا نااسمعیٰل صاحب سیدصاحب سے بیعت ہوئے ندشاہ صاحب سے مولا نااسمعیٰل صاحب سے مولانا ہے"
مولانا آسمعلٰل صاحب سیدصاحب کے اپنے استاد ہیں کہ سیدصاحب نے مولانا ہے"
کافیہ " پڑھا ہے ۔ گرمولانا باد جوداستاد نونے کے سیدصاحب سے بیعت ہوئے اور شاہ صاحب سے مرید نہوئے۔

### فیض کامدارمناسبت پرہے

وجہ اسکی مناسبت ہے اس مناسبت کے لئے کوئی قائدہ تہیں۔ بڑے سے نہ ہواور چھو نے سے موجائے اندہ تہیں۔ بڑے سے نہ ہواور چھو نے سے ہوجائے اندر سید صاحب کے ساتھ بغل ہوجائے اور فیض کا مدار مناسبت ہر ہے بھریہ حالت تھی کہ ہولا نا دہلی شہر کے اندر سید صاحب کے ساتھ بغل میں جو تیاں دبائے ہوئے دوڑ ہے جاتے تھے یہ بین حالات اہل اللہ کے کیا کوئی کہ سکتا ہے کہ ان میں خود داری ہے۔

فرمایا رسالہ صراط متنقیم میں دوطریق ندکور ہیں سلوک کے ،سلوک نبوت اور سلوک ولایت سلوک نبوت مولانا اسمعیٰل صاحب کالکھا ہوا ہے ادر سلوک ولایت مولانا عبدالحی صاحب کا نسبت چشتیہ رکاء کی ہے یا خوف کی

فرمایا چشتیہ میں دوشم کی نسبت ہے۔ بکاء کی یا حک کی ۔ فرمایا بموجب حدیث اناعندظن عبدی بی بعض وقت خلافت و ہے دینے میں ہے بھی مصلحت ہوتی ہے کہ پچاس آ دمی اسکوا چھا سیجھنے لگتے ہیں تو حق تعالیٰ اسکوا چھا ہی کر دیتے ہیں۔

### لقمه ءحرام سےنفرت

اسی مفری ایک جگہ کی دعوت کی نسبت قرمایا کہ اس نے بڑی تکلیف ہوئی ہاوجود بہت تکلف کے ، کھانوں میں بالکل مزانہ تھا۔ بالکل ایسے تھے جیسے مٹی ۔ نصاحب خانہ مختاط نہیں ۔ ریل میں حضرت والا نسن العزيز ----- جلد جهارم

نے اللہ آبادی امر دوایتے ہاتھ ہے چھیل چھیل کر کھلائے اس لطف کا کیا بوجھنا ہے فرمایا شخ بدیع الدین صاحب عرف مدار وصاحب کا مزارکن پورضلع کا نپور میں ہے۔ یہ بررگ شامی ہیں۔

### علماء كادرويشول يرطعن كرنا

فرمایا جوملاء درویشوں پرطعن کرتے ہیں۔ اگران کی نیت فالص اور جمایت شریعت کی ہے تب تو مخالفت سے بچھ ضرر نہیں پہنچتا ۔ لیکن اکثر سے کہ نیت سالم نہیں ہوتی اس واسطے نقصان بہنچ جاتا ہے بارہ ہے دن کے قنون بہنچ ۔ اسٹیشن پرختی محمد اختر صاحب اور شیخ معشوق علی صاحب فلیفہ حضرت والا اور چنداورا شخاص استقبال کے لئے موجود ہے اور ایک بیل گازی اسباب کے لئے اور یکہ وغیرہ موجود شے اور ایک بیل گازی اسباب کے لئے اور یکہ وغیرہ موجود شے اسباب شار کرے ایک شخص کی سبردگی میں جائے قیام کوروانہ کیا گیا۔ اور ہم سب لوگ سید سے جامع معجد کوروانہ ہو گاری ان ہیں مورہ میں مورہ کے جمعہ کی نماز حضرت والا سے پڑھوائی ۔ رکعت اول ہیں مورہ محمد کی نماز حضرت والا سے پڑھوائی ۔ رکعت اول ہیں مورہ معداور تانی ہیں منافقون پڑھی ۔

مولوی محمد اختر صاحب نے اہل قنوح کے اصرار کی وجہ سے وعظ کی استدعاء کی ۔ حضرت نے باوجود اضمطال طبیعت کے منظور فرمائی ۔ اور حدیث مسن تسو اصلع اللہ رفعند اللہ کاواعظ فرمایا ابج سے معمل کی بیال ہوا ہے وعظ علیحدہ لکھا گیا۔ اور دیگر مواعظ سفر بندا کے ساتھ اخیر میں ہمحق ہوگا۔ ان شاء اللہ تعالی نام اس کا اوج قنوج تجویز فرمایا۔

## بےضرورت قطع صف نہ چاہئے

وعظ سے فارخ ہونے کے بعد عمر کی نماز پڑھی قنوج میں منبر بہت بڑا ہے جس سے اول کی کی صفیں قطع ہوتی ہیں۔ چنانچہ جمعہ کی نماز میں شروع کی صفیں اس طرح ہوئیں اور عصر کی نماز بھی ای مصلے پر پڑھائی گئی۔ بعد نماز خدام میں ہے کسی نے عرض کیا کہ قطع صف بحالت مجبوری تو درست ہے جبیبا کہ جمعہ کا ہوائی گئی۔ بعد نماز خدام میں ہے کسی نے عرض کیا کہ قطع صف لازم نہ آتا۔ فرمایا ہاں اس کا کسی نے خیال ہی نہیں کیا۔ قطع صف لازم نہ آتا۔ فرمایا ہاں اس کا کسی نے خیال ہی نہیں کیا۔ قطع صف لازم نہ آتا۔ فرمایا ہاں اس کا کسی نے خیال ہی نہیں کیا۔ قطع صف ناخق ہوا۔

بعد عصر قیام گاہ پرتشریف لے گئے ۔ قیام مصطفٰی خال صاحب تا جرعطر کی بیٹھک میں متصل

حسن العزيز \_\_\_\_\_ جلد جبادم

مکان مولوی محمد اختر صاحب بھا۔ حضرت والامحمد اختر صاحب کے مکان میں تشریف لے گئے ۔ قریب مغرب با مرتشریف لائے اور نمازم خرب ایک مسجد میں پڑھی جومکان سے ذرا فاصلہ پرہے۔

### ٣ ربيع الأول ١٣٣٥ هروز شنبه ١٣٠٠ تمبر الما 14ء

## شکوہ شکایت دلیل رہجش ہے۔

شب شنبہ برمکان مولوی محمد اختر صاحب نے فرمایا مولوی محمد بخی صاحب نے مصرت گنگوی گ سے بوچھا کہ آپ کے بہاں بہت لوگ شکوہ شکا بت کرتے ہیں آپ بر کچھا تر ہوتا ہے یانہیں ۔ فرمایا ہاں ہوتا ہے اوروہ بیر کہ میں مجھ جاتا ہوں کہ ان دونوں میں رنجش ہے۔

### فضول مذمت کسی کی کرنا

اورایک دفعہ مولا نافحہ قاسم صاحب مسجد کے اندر تھے باہر محن میں دو محف کسی جاہل درولیش کی ماہر دولیش کی مدت کرر ہے تھے مولا نافحہ کا فائد کا مید ندمت صرف مجھے خوش کرنے اور تقرب کے لئے ہے خبر دار جیوڑ واس مشغلہ کواوراس شخص کے عیب کوتو دیکھ لیا اور میدند دیکھا کہ وہ کتنے نوافل پڑھتا ہے اوراس کے اندرا کیک منفت محبت اللی کی ہے۔

#### شكايت سنكر حضرت حاجي صاحب ردفر مأت

اور حضرت حاجی صاحب کے بہاں کمسی کی شکایت ہوتی تو خاموش جیٹھے رہتے ۔ کمبی چوڑی شکایت ننے کے بعدا خیر میں فرماتے وہ ایسانہیں ہے۔اس سے شکایت کرنے والے پرمٹی می پڑجاتی ۔

### حضرت حاجى صاحب كى شفقت

اورایک دفعہ مواا تا گنگوہی بچ کو گئے تھے مفرت حاجی صاحب کا بوتا لیمی بھتے کا بیٹا مقصود تا م مولا تا کے پاس آیا کہ میں بھی وادا جی کے پاس جاؤں گا مجھ کولے چلئے مولا تا نے مفرت کی تکانیف کا خیال کر کے انکار کر و یا وہ اور کسی قافلہ میں مولا تا ہے پہلے پہنچا مگروہ مفرت تج کے ہنگامہ میں کھوئے گئے مفرت حاجی صاحب کواس کی خبر ہوئی تو مفرت بہت محزون ہوئے عرفات میں مفرت نے فرمایا کہ مجد میں فلاں سب پر کنویں کے پاس ایک بچے رور ہا ہے اس کولے آؤوہ میں مفرت تھے مفرت نے ان کومز النه تک اسپے اونٹ پرسوار کیا انہوں نے مولا ناکی بھی شکا تمل کیں پیچھے مولا نا اور حکیم ضیا ،الدین سالا ب کا اونٹ تھا۔ حکیم صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ آج خدا فیر کرے اور مولا نا ذکر میں مشغول نظامت نے سب سنا اور پچھٹیں کہا۔ مزدلفہ میں اثر تے وقت فرمایا یہ سب ٹھیک ہے مگر مولا نانے بیہ سب میری محبت میں کیا ہے

## حاجى صاحب يرشكايت كالثرمطلق نههوتا

# امورخائكي پربھى نظرر كھنا جا ہے

اور فرمایا حضرت والانے ایک دفعہ ہمارے گھرے مہیوں بھی پر پسنے کو گئے وہاں میہ ہوا کہ بھی والوں نے گئی پر پسنے کو گئے وہاں میہ ہوا کہ بھی والوں نے گہیوں اور چسے رکھ لئے ااور آٹا پیا پیایا دے دیا۔ بیس نے بوچھا آٹا بوئی جلدی آگیا معلوم ہوا کہ آٹا تیارر کھا تھاوہ دے دیا اور مہیوں رکھ لئے بیس نے کہااس کو لیے جاؤوا پس کرواور دہ جمہیوں بھوا کہ لاؤ کیونکہ آئے گابدلنا جمہیوں سے اس طرح جائز نہیں کیونکہ ربوا سے خالی نہیں ہوسکتا۔

## قط تعلق کے غلط معنیٰ

یے نمرورت ہے ہرکام میں دخل دینے کی اب لوگ قطع تعلق کے بید عنی سمجھے ہوئے ہیں کہ کسی کھی برکام میں دخل دینے کی اب لوگ قطع تعلق کے بید عنی سمجھے ہوئے ہیں کہ کسی بھلی بری بات سے مطلب ندر کھے جا ہے گناہ ہوتا رہے بعض مشاک کی تعریف میں کہا جاتا ہے کہ ایسے تارک ہیں کدو بید کو ہاتھ لگا نا برا سمجھتے ہیں اور کسی سے پچھاکا مہیں رکھتے ندا جھے سے مطلب ند برے

حسن العزيز بيارم

ے پہ جہالت کی بات ہے۔

### اولیا ء کوحق تعالیٰ نے وقعت ظاہری بھی دی ہے

فیحرکی نماز کوجاتے وقت احقر حضرت والا کے پیچھے جار ہاتھا مسجد کے راستہ میں ایک ہی جگہد دومزار ہیں جو بالکل ایک نمونہ کے بنے ہوئے ہیں اور بالا بیرصاحب کے نام سے بزے شہور ہیں ان پرنظر پڑی تو فر مایا اولیا ء اللہ کوئی تعالیٰ نے رفعت باطنی تو دی ہے ہی ۔ رفعت ظاہری بھی عطافر مائی ہے کہیں عالی شان محارت ہے اورکیسی یا کیزہ ہے ۔ گوان محارتوں کا بنانا ناجائز ہو۔ گرلوگوں کو خیال تو ہوا اورا ہے نزد یک بہتر ہے۔ ہمتر محارت ان کے واسطے تجویز کی وجداس کی یہی ہے کہ دلول میں ان کی وقعت عظمت ہے۔

## صلهءرهم مثصائى وغيره دينا

نماز فجر میں سورۃ قیامہ اور والفجر پڑھی۔ بعد نماز فجر مکان پر پہنچ کر احتر سے فر مایا کہ ساتھ کی ٹوکر بوں میں سے بیس امرود اللہٰ آبادی اور جس قدر مٹھائی ہمراہ ہے اس کی ایک تبائی مٹھائی گھر میں بھیج دو چنانچے ایسا ہی کیا گیا۔

## عاِ ء کا سا مان گھر میں رکھنا کیسا ہے

سروی بعدت تھی محمد اختر صاحب ہم خدام کے لئے چا والے (حضرت والا چا نہیں پینے)
چا ہ کا سامان نہا یہ مکلّف تھا خواجہ صاحب نے پوچھا چا ہ کی پیالیاں اور سامان گھر ہیں رکھنا کیسا ہے فر مایا
کیا حرج ہے ۔ یہ اگرام ضیف ہے بعض مہمان چا ہے ہے تاج ہوتے ہیں۔ ان کے لئے ضروری ہے وش کیا ہوں تو اگرام ضیف کی کوئی صدنہیں تمام سامان دنیا کا اگرام ضیف کے کار آ مد ہوسکتا ہے پھر تعم کیا چیز ہوگی جس سے منع کیا جا تا ہے جنتا بھی تکلف کا سامان آ وی چا ہے رکھ لے اور کہد ہے اگرام ضیف کے واسطے رکھا ہے اس قدرز رفگار اور نہیں پیالیوں کی کیا ضرورت ہے۔ فرمایا اگرام ضیف مامور بہ ہے اور اسطے رکھا ہے اس قدرز رفگار اور نہیں پیالیوں کی کیا ضرورت ہے۔ فرمایا اگرام ضیف مامور بہ ہے اور اسلے جا ہے اور ایک مہمان کے لئے اور ایک مہمان کے گئے اور ایک مہمان کی خیز رکھنے ہیں کچھ حن آور آ گے صدیت ہیں ہے۔ والو ابع للشیطان مطلب یہ کہمہمان کی ضرورت کی چیز رکھنے ہیں کچھ حن خوار تو کون خبیں ۔ ہاں یہ بات قابل غور ہے کہ رفع ضرورت کے جب ووطریق ہیں ایک بہل اور ایک دشوار تو کون خبیں ۔ ہاں یہ بات قابل غور ہے کہ رفع ضرورت کے جب ووطریق ہیں ایک بہل اور ایک دشوار تو کون

سلافیتا رکرناچاہے ظاہرہے کہ ہل کولینا چاہے۔ آپ کے یہاں مہمان تو آتے ہی رہے ہیں اگر جا، کاسامان رہے تو کیا حرج ہے میرے یہاں جب ضرورت ہوتی ہے جاءی تو یہ ہوتا ہے دیکچی میں جاء پکالی ا اور معمولی پیالیوں میں بلا دی رفع ضرورت کے لئے بہت کافی ہے۔

### برف کابرتن الگ ہونا بے معنیٰ ہے

اور آجکل کاعرف ہیہے کہ ہر کام کابرتن بھی علیحدہ ہوجتی کہ برف گھو لنے کابرتن بھی علیحدہ ہوتا سے حالا مکداس کے لئے تخصیص کی کوئی وجہ ہی نہیں معلوم ہوتی۔

#### حفاظت کے بارے سبکدوش ہونے کے لئے منی آرڈرخرچ کرنا

حضرت واللانے تنونج ہے بہلغ سورہ ہے بدر ایعہ نی آرڈ رتھا نہ جھون کوروانہ کئے ۔ ایک رو ہیہ فیس میں خرج کیا۔ احتر نے عرض کیا کہ ایک رو ہی فضول گیا فرمایا کہ فضول گیوں گیا اپنی آسائش کے لئے خرج کیا گیا۔ احتر نے عرض کیا اوجہ کی تدبیر میہ ہو کئی تحقی کہ نوشہ خرج کیا گیا۔ میں نے عرض کیا اوجہ کی تدبیر میہ ہو کئی تحقی کہ نوشہ نوٹ میں نے ایک وفعہ جاس ہے نجات ملی ۔ پھر فرمایا اس طرح میں کہا ہوا کہ وفعہ کا نبود سے مواوی تحدر شید صاحب کی معرفت مورہ ہے روانہ کئے تو ان کے گھر میں کہا ہوا کہ دو ہیں میں کو نبود سے مواوی تحدر شید صاحب کی معرفت مورہ ہے روانہ کئے تو ان کے گھر میں کہا ہوا کہ دو ہیں میں فرج کرج کرتا اضاعت مال ہے۔ اتفا قا ایک دفعہ کس ایک پر چہیں میر اایک مضمون چھپا جس کا حاصل میں تا کہ خرج کرتا ہوں اپنی مصلحت ہو جھ کم کرتا اور اپنی خرج کرج نہیں یہاں مصلحت ہو جھ کم کرتا اور اپنی جو خطا بھوئے ہوان کو خطرہ سے بیانا ہے۔ وہ صفون کہیں ان کی نظر سے گذر اتو بھے کو انہوں نے برچہ نکھا کہ یہ خطا بھوئے ہوئی تھی معاف فرما میں وہ نہا ہے نہیم اور نیک نی ہیں۔

## عورتیں نیک تو بہت ہیں فہیم کم ہیں

عورتیں نیک تو اکثر ہوتی ہیں گرفہیم کم ہوتی ہیں فہم بی ایک چیز ہے۔ ہمارے مجمع کے علاء سب وسیج النظر زیادہ نہیں ہیں ہاں فہم حق تعالی نے ایسادیا ہے کہ نظیر ملنامشکل ہے۔

## فہم عجیب چیز ہے صحافیہ کواسی سے فضیلت ہے

سحانًا بھی سب مسائل بورے بورے نہ جانتے تھے بعض جانتے تھے بعض صحابی ایسے بھی ہیں

کر مسائل ان سے بوچھتے جاتے تو کہتے فلانے تابعی سے بوچھلو۔ پھر صحابہ کی فضلیت کس چیز سے تھی المجنم سے مولا نامحہ قاسم صاحب تو کتاب سے بچھے کہتے ہی نہیں تھے۔اس نہم خداواوسے کہتے تھے جس کی نسبت داروہے۔من مود الله به خیر ایفقهه فی اللدین

#### بمار بيعض وسيع النظير حضرات

اور بہارے بعض مصرات کی نظریھی بہت وسیع تھی جیسے مولا نامجمہ یعقوب صاحب فرمانے تھے کہا یک ہزار کتا بیں میں نے دیکھی ہیں۔

مولا تاہر وفت کتاب ویکھا کرتے تھے اور ذکی اس قدر تھے کہ کوئی گھنٹہ دو گھنٹ چا دراوڑ دھ لے تواس کوسونگھ کربتا دیتے تھے کہ مرد نے اوڑھی ہے یاعورت نے ۔پھرایک دفعہ مولا نا گھوڑے پرے کر گئے تھے اور سریس چوٹ آئی تھی جس سے میہ بات جاتی رہی تھی۔

صاحبزادہ احمر میاں صاحب خلف جناب مولا نافضل الرحمٰن صاحب کا ذکر ہوا تو فرمایا ابتداء ان میں امارت کی می شان تھی لوگ اسکو برا تیجھتے ہیں مجھ سے ذکر آیا تو میں نے کہاد کچھ لیمنا میہ حالت بہت جلد بدل جائے گئی مولانا کارنگ ان میں ہے۔ بید وسرارنگ عارضی سکھایا بہکایا ہوا ہے۔ چنانچہ بہی ہوا بہت تھوڑ ہے عرصہ میں سب جھوڑ جھاڑ دیا۔ نہایت نیک آ دمی ہتھے۔ اور بدعات کے فلاف ہتھے یہ اور بات ہے کہ ہزرگی کی وجہ سے سکوت کر جا تھی ۔ لیکن بیند نہ کرتے ہتھے۔

#### كان ناك جيصدنا

سوال؟ کان تاک چھیدتا حسب رواج بندوستان ثابت ہے یائیس فرمایا کان کی صرف لوچھیدتا ثابت ہے اور تاک چھیدتا ثابت نہیں۔ بلاق تو بہت ہی برامعلوم ہوتا ہے۔خواجہ صاحب نے پوچھا میں اپنی لاکی کے تاک کان چھداؤل یائیس فرمایا جواز تو ہے ہی اور بیہ بات تابل غور ہے کہ بڑے ہوگراس کو خود بیر صرت ندہو کہ میرے تاک کان نہ چھد ے یا جور تیں اسکو نہ چھیڑیں اس کی بھی رعایت کرنا ضروری ہے۔ حضرت گنگوہ میں کے کان سوائے لو کے نہ چھدوائے تھے۔ گنگوہ میں تاک جھداونے نہ جھدوائے تھے۔ گنگوہ میں تاک جھداونے کارواج تو قریب قریب بالکل جاتارہا۔

ایسی زندگی میں جا براد کسی کو نہ دے

تقتیم جائیداو کاذ کر ہوا تو فر مایا اپنی حیات میں جا کداواولا وکودے دینا ٹھیک نہیں اورا گردے

ایک صاحب نے عرض کیا کہ میں شاعری اوراخبار نولیں کا شغل رکھتا تھا۔ گراب تو بہ کرلی کیونکہ اخبار نولیل کے شغل میں ہروقت برکی فکررہتی تھی کہ فلال مضمون کی یہ سرخی ہوئی جا ہے فلال اقتباس فلال جگہ ہے ہوگا۔ وغیرہ وغیرہ۔

## کثرت اشغال کوتشولیش قلب لازم ہے

فرمایاای شم کے کامول میں تشویش قلب لازم ہے خواہ وہ دینی ہوں یاد نیوی گودینی کاموں کوضرورت کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔اور دہ منافی بھی نہیں توجہ الی الحق کے لیکن پھر بھی توجہ بلاواسطہ کے برابرنہیں ۔

چنانچدا ہے کام کرنے کے بعد ابھی اہل اللہ کے قلب میں ایک طبعی کدورت بیدا ہو جاتی ہے اور استغفار کرتے ہیں۔ یہی معنی ہیں اس حدیث کے لیغان علی قلبی یعنی حضور کا بھی فریا تے ہیں کہ میرے قلب میں بھی کدورت پیدا ہو جاتی ہے اور میں دن میں ستر (۵۰) مرتبہ استغفار کیا کرتا ہوں۔

## تكبرا ورخلاف عادت كام سے خلت

فرمایا بعضامورنا گوارطبیعت ہوتے ہیں اور نا گواری کی وجددوہوتی ہیں۔ تکبریا خلاف عادت ہونا ما بدالا متیاز اور معیار تکبراور خلاف عادت کا بیہ ہے کدا گراس شخص کا خلاف عادت اعزاز بھی کیا جائے تب بھی شرمائے تو دہ نا گواری خلاف عادت ہونے ہے ۔ اورا گرایسا نہ ہو مثلاً ایک شخص ہے کہ بازار میں سر برگھا لے جلنے میں شرما تا ہے اور ہاتھی پر چڑ ہے میں شرما تا گوخلاف عادت ، وتو بیہ تکبر نہیں ( میں سر برگھا لے جلنے میں شرما تا ہے اور ہاتھی پر چڑ ہے میں شرما تا گوخلاف عادت ، وتو بیہ تکبر نہیں ( فرمایا حضرت دالا نے بیر مضمون مضامین میں غیر منقولہ میں سے ہاس کی نسبت عرصہ سے خلجان تھا۔ )

میں سر برگھا کہ دوسری بلا کا وقعیہ ہوتی ہے۔

صبح کی دعوت شیخ معثوق علی صاحب کے یہاں تھی (بیرصاحب معزت کے خلیفہ ہیں) قریب 9 نو ہجے کے ان کے یہال تشریف لے گئے آور قریب ایک ہبجے کے کھا ناملا وہاں ہیٹھے ہوئے طرح طرح کی گفتگو ہوتی رہی ازاں جملہ یہ کہ فرمایا بعضی بلا دوسری بلاؤں کا دفعیہ ہوتی ہیں مولا نا روم کہتے '' کیس بلاد فع بلامائے بزرگ۔''میرے پیر میں موج آ 'گنی تھی ایک دفعہ پیخانہ میں پیر پیسلا تو وہموج نکل گئی۔

شیخ معثوق علی صاحب کے بھائی صاحب نے ورخواست کی کہ ایک شادی میں حضرت سندیلہ تشریف لے چلین تا کہ وعظ ہواورامید ہے کہ بہت می رسوم کی اصلاح ہوگی۔ فرمایا عین وقت برجیسا موقع ہوگاع ض کروں گابہانہ تو کروں گانہیں کوئی مانع ہوا تو عذر کروں گاور نہیں۔ ورندا کیک دو ہفتہ پہلے اطلاع ہونا چاہئے۔

ایک لڑ کالا یا گیا کہ اس کا قاعدہ س کینئے ۔حضرت نے اس کامبق سنا اور حاضرین سے فرمایا وعاکر دیجئے سب نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور جسزت والا نے بھی دعا فرمائی کہ حق تعالی ان کی عمرونکم میں برگت عطافر مائے۔آمین

ایک صاحب حضرت والا کی وعوت کرتا جاہتے تھے مگر وقت ندل سکاتو کینے لگے نعفورا لیے تخریف اور جس معنیٰ کرآپ نے فرمایا حاضرتو ہوں آ کیے ساسنے اور جس معنیٰ کرآپ نے فرمایا واقو میری محروی کرآپ کے بہاں کھانے سے خروم رہا۔ آپ کی محرومی کیسی ہے۔

# ا بناء زبان کی پابندی وقت بھی محض تقلیداور برائے گفتن ہے

پابندی وقت کاذکر ہوا آقہ فرمایا جولوگ وقت کی قدر دانی کا دعوی کرتے ہیں ان کا دعوی ہرائے گفتن ہے۔ یہ جب قابل تعریف تھا کہ سوائے ان کاموں کے جن کوٹھش تقلیدا اختیار کر رکھا ہے دوسرے اپنے کاموں ہیں بھی پابندی کرتے مثلا نماز کے بھی ایسے پابند ہوتے کہ بھی ایک منٹ کی ویرنہ جوتی ۔ حالا تکہ ایسانہیں ہے۔ اس ہیں بھی دوسروں کی نقل ہی نقل ہے۔

#### مستورات كي صحت يرلطيف بحث

تعمت مستورات کا ذکر ہوا تو فرمایا مستورات کی ضحت اکثر فراب ہے اور وجہ اسکی ترک ریاضت ہے چرخداور چکی اچھی ریاضت بھی مگر رواح بدل گیا۔ جا بجامشینیں ہو گئیں ہیں ان کے ساسنے رواج بھی نہیں ہوسکتا۔ اسپرایک شخص نے حاضرین میں سے کہا کدر پورٹوں سے تابت کیا گیا ہے کہ بند ن پردواس کی وجہ ہے عربی اور ترکی بردہ کافی تھا۔ مگر بردہ کواس قدر بردھادیا کہ عورتیں ہوا تک سے محروم

بار الساب

## <sup>ب</sup>رده کل صحت مبیں

فرمایا اس پرده کاانجام بے پردگی ہے۔ چنانچے مصر کی حالت نا گفتہ بہ ہے اس ہے تو بالکل پروہ اٹھا دینا اچھا تھا۔اوربعض نواح ہندوستان میں بھی پردہ کم ہو گیا تو عفت بھی ندار دہے اور پرانی عورتوں کی صحت اب بھی آچھی ہے۔ حالا تکہ پردہ تھا۔

اسپر کہا گیا کہ پرانی عورتوں کوغذاانچی ملی بھی ہے وجہ صحت کی ہے۔ فرمایا اب تمول زیادہ ہے فذا عمدہ ل سکتی ہے اورا لیسے گھر موجود ہیں جن میں غذا انچی کھائی جاتی ہے۔ ضاحب تروت ہیں خدا کا فضل ہے کی بات کی تکلیف نہیں ۔ مگرصت کی وہی حالت ہے۔ اس کی وجہ سے کہ تعم اور تکلف پڑھ گیا ۔ اور ہم اوگوں نے جس تو آسے سے میں اورا تنا تکلف بھی نہیں رکھتے ۔ سب سے عمدہ جیز ۔ اور ہم اوگوں نے جس تو آسے سے میں کہا کہ چکی بیسا کریں تو کہنے گئیس نوح ہم ایسا بھی ہیں اورا تنا تکلف بھی نہیں رکھتے ۔ سب سے عمدہ جیز بھی ہے گئی ہے تگر مانے گاکون میں نے ایک جگہ مستورات میں کہا کہ چکی بیسا کریں تو کہنے گئیس نوح ہم ایسا کیوں کریا تھی جس تورات کوریاضت کا وقت بھی نہیں ملتا ہے۔ ہر وقت وہ گھر کے دھندوں میں بھنسی رہتی ہیں

## مسلمانوں میں تضیع وقت شعار ہو گیا ہے

فرمایا ہر گخش اپنے وقت کا حساب کر ہے تو ٹابت ہوجائے کہ نصف سے زائد وقت خراب ہوتا ہے وقت کوخراب نہ کیا جائے تو بہت کام ہوجا نہیں۔

سر بعضی بات معلوم ہوتی ہے۔ پھرسباس کے خلاف کوعیب سیجے ہیں۔ مسلمانوں کے لئے تفتیع ہے۔ بعضی بات معلوم ہوتی ہے۔ پھرسباس کے خلاف کوعیب سیجے ہیں۔ مسلمانوں کے لئے تفتیع وقت شعارہ وگئی ہے۔ بھرسباس کے خلاف کوعیب سیجے ہیں۔ مسلمانوں کے لئے تفتیع وقت شعارہ وگئی ہے۔ باب کوئی انفساط وقت کر بے توانکو بنایا جاتا ہے اس پر کہا گیا کہ اب عورتوں میں شعم کے سے نہ ہوابعض لوگوں کومیلا بجیلا بد بودار رہناعورتوں کا بہند نہیں۔ کو نے چینے میں صاف شھری کسے رہ سکتی ہیں فرمایا جب سیل بجیل کی بد بو بہند نہیں تو بھار توں کو خوشبوسونگھایا کریں بعضی عورتیں موسل سے دھان کوئی وہ نوب سیدرست ہوتی ہیں۔ بھار کے ساتھ کیا لطف زندگی ہے کوئی بی بی بھاریوں کے مارے موسکتا ہے۔ سوکھی کا شاس ہیں اورکٹی کا جسم باوی سے بھول کر کہا ہوگیا ہے اعتدال توریا صنت سے ہی ہوسکتا ہے۔

حسن العزير \_\_\_\_\_ عبلد چهارم

#### موٹے آ دمیوں کی حکایت

ایک جگرایک چود ہرائن تھیں (چود ہرئ وہاں رئیس کو کہتے ہیں)ان کا آبدست تو نوگرنی کیا کرتی تھی \_ بعضے موئے آ دمیوں کوسنا کہان کا آبدست کیڑے کے تھان سے کیا جاتا ہے دوآ دمی کھڑے ہوکر ادھراُدھرکو کھنچتے ہیں اور سقد پانی ڈالتا ہے رہے کیازندگی ہے خدا بچائے۔

## ايك معنى خيز مجادلت اور مشفقانه تفيحت

مجمع میں ایک صاحب نے فیشن کے تھے انہوں نے اوا اُ باتوں میں بہت عقیدت ظاہر کی اور ان کے خاندان کے حضرت سے تعلقات تھے انہوں دورو پے حضرت والا کی خدمت میں بیش کئے حضرت نے مذرکیا ۔ مگراصرار کیا گیا۔ حضرت والا نے برائے تعلقات کی وجہ سے دورو پے لے لئے۔

## روح اللّٰدافضل القاب تبيس ہے

ذراد رکے بعد انہوں نے سوال کیا کہ روح اللہ لقب ہے حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کا اور بیالیا لقب ہے جس کی برابر کوئی نہیں ہوسکتا (مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف سے افضلیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جناب رسول اللہ علیہ وسلم پر ٹابت ہوتی ہے۔)

فرمایا خاص بھالت کے لھاظ ہے دوئ اللہ تہا گیا ہے۔ ایمی نفخ روئ بلا واسطه اب کی وجہ نے اور اس کا افضل القاب ہونا مسلم نہیں صرف خصوصیت موقع کا لقب ہے۔ سائل نے کہا بیالت اس سے بھی روح بلا واسطہ افضل حالات ہے فرمایا آ دم علیہ السلام بلا مال باپ کے بیدا ہوئے بیحالت اس ہے بھی زیادہ افضل ہوئی تو حضرت میسی علیہ اسلام ہے آ دم علیہ السلام افضل ہوئے ۔ کہا عیسائی اس کا جواب سے دیے ہیں کہ افضلیت جضرت میسی کی ان پر بیہ ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام ہے گناہ ہوں اور جھزت میسی کی اور جھزت میسی کے بیان ہوا۔ اور جھزت میسی کی ان پر بیہ ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام ہے گناہ نہیں ہوا۔ اور جھزت میسی کی ان پر بیہ ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام ہے گناہ نہیں ہوتا اور نفس ہے گئاہ نہیں ہوتا اور نفس ہوتا اور نفس جواب دے دیا تو کوئی بات نہیں جب کوئی ووسرے سے بات کرتا ہے تو الٹی سیدھی بچھ نہ کے بی جواب دے دیا تو کوئی بات نہیں جب کوئی ووسرے سے بات کرتا ہے تو الٹی سیدھی بچھ نہ بچھ ہا کے بی جواب دے دیا تو کئی بند کے زبان تھوڑ اتی بند ہوسکتی ہے۔

نفس جواب تو کوئی بات نہیں ہے۔شیطان نے حق تعالی کو جواب دے دیا

و یکھنا توبیہ چاہیئے کہ جواب ٹھیک بھی ہے یانہیں۔ یوں تو شیطان نے بھی اللہ میاں کوجواب

١٧

دے دیا تھا۔ جب پو تچھا گیا تو نے بحیدہ کیول نہیں کیا تو اس نے کہا؛ مشخشی من ناروخلقتہ من طین حق تعالی نے اس پرنگل جانے کا جمکم دیااوراس جواب کا جواب نہیں دیا۔

اگر کسی کے بک بک کئے جانے سے جواب ہو جائے توشیطان ایسا عاضر جواب تھا کہ حق تعالیٰ کونعوذ باللہ جواب نہ آیا تو بات ہے د کھناچاہیے کہ جواب صحیح بھی ہے یائیں ۔ بات لچر ہے تو نفس جواب کالفظ آجانے سے ہم کیسے ڈرجا کیں ۔ سائل نے کہاوہ میسائی چٹ سے بہی جواب و ے دیتا ہے۔ فرمایا ایک بات کو چند بار کہنے سے پچھو تعت بات کی نہیں ہوجاتی ۔ ای بات کا جواب تو دیا آپ پھراس کو دہراتے ہیں میں بار بار جواب کو دہرانے میں وقت کو ضائع کرنائیں چاہتا (حضرت کوان کی اس گفتگو سے انجھن ہوتی تھی ادر رات کو نیند بھی خراب ہوئی تھی اس وجہ سے طبیعت مضمحل تھی مکر رسے کر را یک بات کو سنے انجھن ہوتی تھی ادر رات کو نیند بھی خراب ہوئی تھی اس وجہ سے طبیعت مضمحل تھی مکر رسے کر را یک بات کو سنے

## بلا کافی علم کے مخالف ہے گفتگو کرنا خطرناک ہے

فرمایا میں بطور نصیحت عرض کرتا ہوں کہ بلاکا فی علم کے ان نصوں میں پڑنا خطرناک ہے اس سے کہدینا چاہئے کہ اس بحث کوعلاء جانمیں ان سے گفتگو کرلو۔ سائل نے کہاوہ علاء سے گفتگونہیں کرسکتا عامی آ دی ہے اس کی سلی تو عام فہم جواب ہے ہی ہونا چاہئے۔

ساتھ کی گرسائل پر ذراا ترندہوا۔اور بے تکلف بیبا کی کے ساتھ بے ربط ایک اور سوال شروع کر دیا۔

#### ازواج مطهرات كي نسبت ايك سوال

سوال از وائ مطہرات کی سورہ ' تحریم' میں بخت الفاظ سے تنبیبہ کی گئی ہے اس سے ان کی بے قصی ہوتی ہے ۔ فرمایا بخت نہیں ہاں تعداد میں الفاظ بہت ہیں اور بیاس بات کی دلیل ہے کہ تن تعالی کے نز دیک ان کی وقعت زیادہ ہے ۔ ویکھے سلطنت کے مقابلہ میں اگر کوئی سلطنت کھڑی ہوتو اس سے جنگ کی جاتی ہے اور کوئی معمولی آ دمی مقابلہ کے لئے کھڑا ہو جائے تو اس کا جواب بھی نہیں دیا جا تا تو کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سلطنت کی وقعت ہے اور معمولی آ ومی کے مقابلہ میں سکوت کیا جا تا ہے ۔ اس بات کی دلیل ہے کہ سلطنت کی وقعت ہے اور معمولی آ ومی کے مقابلہ میں سکوت کیا جا تا ہے ۔ اس بات کی دلیل ہے کہ سلطنت کی وقعت ہے اور معمولی آ ومی کے مقابلہ میں سکوت کیا جا تا ہے ۔ اس خیال سے کذائ کو جب چا ہیں گا کیا ہو اس کے میں سیدھا کرلیں گے۔

#### ایک ولایت کی حکایت

حضرت والانے سائل کو پھر فیمائش کی کہ بیہ با تیں آپ عیسائیوں کی کتابوں ہے قتل کررہے ہیں یہ کتابیں دیکھنا چھوڑ و بیجئے۔

کہا ہیں ایمکن ہے بلکہ جواب حاصل کرنے کے لئے دیسی جاتی ہیں فرمایا تو اسکی مثال اس
والا یق کی ہے ہے جس کے ساتھ کی نے بیا حسان کیا تھا کہ وہ زخی تھااس کی سرہم پی کی جس سے وہ اچھا
ہو گیا۔ اتفاق سے بیشخص ولا یق کے ملک میں جا فکا وہ ان کو گھر لے گیا اور بھا کر کہا۔ تھیروہم آتا ہے بیہ
کہد کر باہر چلا گیا۔ اس خص کی بی بی نے اس کا حال پو چھااس نے بتلا یا اس نے کہا کہ باس بیسھارا ذکر کرتا
تھا کہ ہم اسکویہ بدلہ وے گا کہ زخی کر کے علاق کرے گا۔ اب وہ چھرالا نے گا اور تم کوزخی کرے گا۔
پیرتمھاراعلاج کرے گا۔ تاکہ احسان کا بدلہ احسان ہو۔ میہ وہاں سے بھا گے جن جوابوں کی آپ کوشش
کرتے ہیں وہ ایسے ہیں۔ جواب الزامی سے شہدرتع نہیں ہوتا بلکہ وہ شبہ بحال اور جدید شبہ اور بیدا
کودہ لیندند آسمی مروس ہیں کے بعد آپ کو بھی بہی طریقہ اور اٹل ہوتے ہیں اور جا ہاں وقت آپ
کودہ لیندند آسمی۔ مگروس ہیں کے بعد آپ کو بھی بہی طریقہ افتیار کرتا پڑے گا اور میں بتائے دیتا ہوں
کودہ لیندند آسمی۔ مگروس ہیں کے بعد آپ کو کئی بھی مشغلہ ہوتو ان باتوں کی فرصت ہی نہ ہو۔ سائل
کو ایس کو بیات تو تال دینے کی ہے کہ دوسروں کی کتا ہیں شد کھو آپ ان کتابوں کو دیکھیں تو آپ کو بھی

جوش آ جائے کس قدر بدتمینریاں ان میں بھری ہوئی ہیں میرے نز ویک علاء کو بھی اُنکادی کھنا ضروری ہے۔ فرمایا جھے آپ مشورہ ندد بیجئے میری ہات س کیجئے یہ میرامشورہ ہے جوعرض کیا مجھے آپ سے مشورہ لینے کی ضرورت کیس آپ نے یو چھا جب ہم نے جواسے نز دیک سمجھا وہ مشورہ دیا۔

اگرآپ ہم کوجانے والا اور تجربہ کار ہم کے کر پوچھتے ہیں تو ہمارا کہنا مان لیں کہ اگل کتابین نہ دیکھیں اورا گرجانے والا نہیں ہم کوجانے والا اور تجربہ کار مجھے تو پوچھنا فضول ہے اور جانے والا سمجھ کرمشورہ کو نہ ما نتا اورائٹر اضات کے جواب پوچھنے کا حاصل یہ ہم نوکر ہیں کہ النے سید بھے جس راہ آپ چلائیں ہم کو چانا چاہئے اگر حل کرنا ہے شبہات پیش کرتا ہوں کتابیں وکھی اگر حل کرنا ہے شبہات پیش کرتا ہوں کتابیں وکھی اگر حل کرنا ہے شبہات پیش کرتا ہوں کتابی کو کیوں نگلیف ویں اول مرتبہ تو خدا کا ہے ای کے متعلق بہلے بحث کرلیں ہم سے عیسائی سوال کرتے ہیں کہ کیے بور کھی جیز کو مان الیا ہزار برس تک کوئی معلق بہلے بحث کرلیں ہم سے عیسائی سوال کرتے ہیں کہ کیے بور کھی جیز کو مان الیا ہزار برس تک کوئی میسائی جواب وے وے دے جس کو کتاب و کیا کہ شہبات ہوتے ہوں اوران کے جل کر نے کی وہ قابلیت نہ رکھتا ہو۔ اسکوان کتابوں کا دیکھتاز ہر قاتل ہے بہلے علم حاصل کرنا چاہئے ورنہ بلا ہمیار کے میدان جنگ میں جانا ہے سائل کی تسلی با وجود اتی تقریر کے نہ ہوئی مرطوعاً کرنا خاموش ہوگے۔

### قصه حضرت علي بابت نهي عن قراءت التورة

حضرت والابھی ذرا دیرخاموش بیٹھے رہے بھرفر مایا میرے اس مشورہ میں اور حضور اللہ کے مسلم میں اور حضور اللہ کی قدرخلول حضرت میں کو قریت ہے۔ منع کرنے میں کیا فرق ہے۔ یہ بڑے کام کی بات ہے اسکی قدرخلول زمن کے وقت ہو سکتی ہے مرآج کی لوگ اس کو اس بات پر محمول کرتے ہیں کہ علماء ہے جواب بیس آتا۔ عالا نکہ علم کلام کی کتا بیں مشکل سے مشکل اعبر اضوں ہے جری بڑی ہیں۔

اسلامی علاء کے اطفال کمتب ان کے جواب دے سکتے ہیں علاء اسلام توعلم کلام کتابوں میں اعزز اضوں کو پڑھتے پڑھتے عادی ہو گئے ہیں اوران کے نزد کیے بیاعتر اضات کوئی پڑی اور نئی بات نہیں ہیں۔ سائل نے کہا جھے افسوس ہے کہ عیسائی ہر مخص سے الجھتا ہے اور چھیڑ چھاڑ کرتا ہے اور ہماری طرف کوئی بھی ایسانہیں فرمایا اہل باطل کو عادت جھیڑ جھاڑ کی ہوتی ہے اور اہل می کو بیا واست نہیں ہوتی ۔ سائل نے کہا گرہم کوان کا جواب معلوم ہوتو فور اروک دیں۔

# جواب جب دینا جاہئے کہ سائل کوطلب ہواورامید نفع ہو

فر مایا اگر آپ نے ایک شبہ کا جل سن بھی لیا تو کیا بھیجہ ہوگا۔ ذراد رہیں اور کوئی شبہ بیدا ہو
گا۔ اگر حلف نامہ داخل کیا جائے کہ ہم آ بیدہ دوسروں کی کتابیں شدد یکھیں گئو بیں پرانے شبہات کے
جل کرنے کے لئے تیار ہوں اور جتنا بھی دقت گئے پراہ نہیں خواہ تمام عمر صرف ہو جائے۔ کیونکہ پچھ نتیجہ
تو نکلے گا۔ اور اس سے تو پچھ بھی بھیج تہیں آج ایک شبط کردیا۔ کل کوئل اور موجود ہیں سائل نے
کہااگر جواب ل جائے تو اسکا منہ بند ہو۔ پھر ممکن ہے کہ دہ داہ راست پر آجائے۔ یا کم از کم دوسر سے
مسلمان تو نی جائیں گے۔ فرمایا آپ اپنی کملی کی فیر منائیں۔ دوسروں کی فکر کی آپ کو ضرورت نہیں سے کا م
آپ کا نہیں۔ نہ آپ سے اس کا سوال ہوگا۔ کہ کیوں آپ نے مسلمانوں کو نہ بچایا تھا جن کا سے کا م
انہیں سے باز پرس ہوگی۔

اور وہی اس کام کوکر سکتے ہیں اور کرتے ہیں ۔ پھر فر مایا ایک اور بات یہ بھی ہے کہ محققین جواب بھی ہے کہ محققین جواب بھی جہ کہ محققین جواب بھی جہ کہ محققین جواب بھی جہ کہ جا بت ہوجائے کہ واقعی سائل کوظلب ہے اور تفاع کی امید ہے اور صرف مشغلہ نہ ہواور آپ جواس کا جواب دینے کی فکر میں رہتے ہیں اس کا تیجہ کیا ہے بلاعلم جواب دینے میں بھی مشغلہ نہ ہواؤر آپ جواس کا جواب دینے میں بھی خفت تو ہوگی ہیں۔

### مباحثه كى خرابيال

ان مباحثوں اور باہمی گفتگو میں علاوہ برکارہونے کے بہت ی خرابیاں ہیں۔ مشلا میں کہ ہے اور بیان اور حضرت عیسی علیہ اور بیان کاما جیسے ایک عیسائی تعدداز واج پراعتراض کررہا تھا۔ اور حضرت عیسی علیہ السلام کی فوقیت ثابت کررہا تھا کہ آپ نے ایک نکاح بھی نہیں کیا ایک مخص نے کہااس کا بھی بچھ شوت ہے کہ بیسی علیہ السلام مرد بھی تھے۔ یاکسی نے عیسائی کے مقابلہ میں کہاتھا کہ ایک ہی بیٹا ہوا خدا کے میرے ہے کہ بیسی علیہ السلام مرد بھی تھے۔ یاکسی نے عیسائی کے مقابلہ میں کہاتھا کہ ایک ہی بیٹا ہوا خدا کے میرے تو ہو لئے بیس اور اور ہوں گے یہ کیا خرافات ہیں اور نتیجہ بچھ بھی نہیں مجھے مناظرہ کا براشوق تھا۔ کہیں الزاما اور کہیں تحقیقاً مگراب اتن ہی نفرت ہے۔

حضرت حایمی صاحب نے سخت منع فرمایا۔ اسوقت دو پہر کاوفت ہو گیا تھا۔ کھانے میں ذراد رہتمی حضرت والا کوصاحب خانہ گھر میں بلاکر لے گئے۔اوروہ سائل صاحب جوش میں مجرے ایک منی آرڈر بندرہ آنکا پہنچا۔ یہ منی آرڈر مولوی ابوائسن صاحب نے موضلع اعظم گذھ وقت مؤیس کر گیا تھا۔ اس وقت تلاش کیا گئی جس سے بھیجا اصلیت اس کی بیتی کہ ایک دو بید حضرت والا کا پاکی جس سے اور یہ وقت مؤیس کر آبیا تھا۔ اس وقت تلاش کیا گیا۔ گرند ملامولوی ابوائسن صاحب نے عرض کیا کہ یہ دو بید جھے سے لیا جائے جس اس کم شدہ رو بید کو تلاش کرلوں گا۔ فرمایا اسکی کیا ضرورت ہے اول تو ایک رو بید چیز کیا ہے اگری جائے تو آب رکھ لیس یا آگر مید گوارا نہ ہوتو میرے پاس بذر بید منی آرڈر بھیجد میں۔ عرض کیا فیس منی آرڈرکون و آب رکھ لیس یا آگر مید گوارا نہ ہوتو میرے پاس بذر بید منی آرڈر بھیجد میں۔ عرض کیا فیس منی آرڈرکون و کے گفر مایا ای جس سے دے دیا جائے ۔ چینا نچا کیا۔ آنفیس کا دے کر پندرہ آنہ ہوئی اور اور آئم الحروف میں مناف کرویں۔ فرمایا حضرت والا کے داسطے چھل بکوا کر ساتھ کردی تھی اسکی خور مید کر بیان بھی مناف کرویں۔ فرمایا حضرت والا کے داسطے چھل محال ہوں میں یائی جاتی ہیں 'میر پھیلی حضرت والا کی ملک نہ سے سے جسن معاشرت جسکی نظیر ہی ابعض صحاب کے قصوں میں یائی جاتی ہیں 'میر پھیلی حضرت والا کی ملک نہ تھی ۔ بیکھیلی حضرت والا کی ملک نہ تھی ۔ بیکھیلی حضرت والا کی ملک نہ تھی ۔ بیکھیلی دورت والا کی ملک نہ تھی ۔ بیکھیلی اور انہیں گا۔ ) جب بیمنی آرڈ ریندرہ آنہ کا بہنچا تو آبکہ آنہ خواجہ صاحب نے ہو بید ویا تا کہ دو بید خور میں اور انہیں گا۔ ) جب بیمنی آرڈ ریندرہ آنہ کا بہنچا تو آبکہ آنہ خواجہ صاحب نے ہدید ویا تا کہ دو بید

فرمایا عبدالرحمٰن خان صاحب ملک مطبع نظامی کا قصہ ہے کہ دیل میں ایک سرتا خل ہندہ ہے ان کی آنکھیں چارہو گئیں تو ایسا اثر ہوا کہ قلب پرظلمت چھاگئی۔ خان صاحب نے بجھ سے کہا میں نے بچھالات کی آنکھیں چارہو گئیں تو ایسا اثر ہوا کہ قلب پرظلمت چھاگئی۔ خان صاحب نے بچھ سے کہا میں سمع بچھالات کا تام بتادیاوہ بات رفع ہوگئی ای واسطے عدیت میں آیا ہے کہ حضو معافظ فی فرماتے ہیں ، من سمع باللہ جال فلینا مندہ لیعنی جوکوئی د جال کے نظنے کی خبر سے تو جا ہے کہ اس سے دور رہے خواہ کو اواس کے سالمہ جال فلینا مندہ اے۔

#### بری صحبت سے بچنا

بيب اصل اس بات كى كديرى محبت منع كمياجا تاب لوگ برى محبت كو بجه يجهة بي نبين

جیں میسائیوں سے دوئی ہے۔ ہندوں سے دوئی ہے آریوں سے دوئی ہے اور ان سے مذہبی چھیز چھاڑر کھتے ہیں اور علم کچھ ہے نہیں حضرت ہرے آ دمی کے پاس بیضنے کا ابعض وقت بیاثر ہوتا ہے کہ آ دمی کی حالت ایک دم بدل جاتی ہے۔خدا بچاہئے۔

## قصه شاه عبدالحق صاحب دہلویؒ

فرمایا ایک جگد کلھادیکھا ہے کی شخ عبد الحق صاحب محدث دہلوی کومدینہ طیبہ سے تھم ہوا ہندوستان جانے کا تو منجملہ وصایا یہ بھی تھا کہ خاکساران ہند کے حال پر عنایت رکھنا۔ شخ نے وقت رفعت عرض کیا کہ حضور کی زیارت کیسے ہوگی ۔ارشاد ہوا کہ روز ہوا کرے گی ۔ چنانچہ روز ہوتی تھی ۔ راستہ میں ایک فضر کو ساحب وصیت مطنے گئے تو اس نے شراب پیش کی انہوں نے انکار کیا اس نے کہا کہ وہ پچستا ؤ گئے ۔ انہوں نے پچھا انتفات نہ کیا ۔ رات کودیکھا کہ حضور کا در بار ہے ۔ انہوں نے چاہا کہ وہ اندرجا نمیں ۔گر ویکھا کہ وہ فقیر دروازہ پر کھڑ ا ہے اور کہتا ہے جب تک شراب نمیں ہے گا ہرگز نہ جانے اندرجا نمیں ۔گر ویکھا کہ وہ فقیر دروازہ پر کھڑ ا ہے اور کہتا ہے جب تک شراب نمیں ہے گا ہرگز نہ جانے وال اندا ختی حضور کیا تھا ہے دن پھرائیا تی ویکھا۔ بس انہوں نے کہازیارت واجب نہیں اور شراب سے بچنا واجب ہے ۔اگلے دن ہمی بھی بھی ایس آباد کی حضور کیا گئے نے اس فقیر کوڈ انٹا اور فرمایا اخساء یا کلب ۔ اور ان کو اندر بلالیا۔ حق واز دی یارسول اللہ اختی حضور کیا آپ وہ فقیر ندارو تھا۔ لوگوں سے بو چھا کہاں آبا فقیر کسی کے باہر شہر کے دائروں نے اس فقیر کے کہا کہا معلوم نہیں ہاں اتناد کھا کہ ایک کیا کہاں سے نکل کر چلا آبیا فرمایا حضرے والا نے ایسے تصرفات بھی اللہ مطلوم نہیں ہاں اتناد کھا کہ ایک کتا یہاں سے نکل کر چلا آبیا فرمایا حضرے والا نے ایسے تصرفات ہوں ۔

#### دوطالب علموں كا قصبہ

#### حضرت حاجی صاحب کے سلسلہ کے برکات

لیس هدااوان المسکوت و ملازمة البیوت تول بزرگان ہے بزاروں قزاق پھرتے ہیں۔ ایک ہی کے تقریب کھانا کھایا۔ بعد فراغ حاجی معثوق علی صاحب کے مکان کے متعل مجد میں ظہر کی نماز پڑھی۔ بعد نماز قیام گاہ کو دالیس آتے میں ایک پنشن یافتہ سب انسپکڑ صاحب کے مکان پر گئے انہوں نے زیارت کا اشتیاق خابر کیا تھا۔

اورخود پیروں سے معذوراوردائم المرض تھے اور مستعدا سے تھے کہ ای حالت میں صلوٰ قالت بی روزانہ پڑھتے تھے اور تہداوراشراق اور جاشت کے بھی پابند تھے اور بڑے بی پڑے بی پارے قرآن شریف حفظ کر گئے۔ان صاحب نے حفرت سے خاتمہ بخیر ہونے کی دعا کرائی ۔ راستہ میں فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب کے سلسلہ کی برگت ہے کہ امور باطنی کے متعلق بندہ نواز گیسو دراز کی نسبت یہ شعر پڑھا۔

ہر کو سمرید سید گیسو دراز شد اللہ واللہ خلاف تیست کہ اوعشقباز شد بھی کیفیت حاجی صاحب کی ہےاس سلسلہ میں داخل ہوتے ہی آ دمی کارنگ بدل جاتا ہے۔ مبحدا در مزاریرے کبوتر نارنا کیسا ہے

راستدمیں بالا پیرصاحب کے مزار پر کبوتر بہت تھے کسی نے بوجھا مزار پر سے کبوتر مارہا جائز ہے اور مسجد سکے اوپر کے کبوتر وال کامارہا بھی جائز ہے ۔ لیکن احتیاط ہونا جا ہے کہ مسجد ملوث نہ ہونے بائے کیونکہ حدیث میں اقامت حدود فی المسجد ہے ممالعت آئی ہے اس کی وجہ علاء نے بہی بیان کی ہے کہ مسجد کے ملوث ہوجانے کا خوف ہے اس ہے معلوم ہوا کہ مسجد میں کوئی کام ایسا کرنا جس سے مسجد ملوث ہوجانے کا اندیشہ ہونہ جا ہیں ہے۔

### ذاكركوشكاروغيره كامشغله نهجإ بئ

حضرت حاجی صاحب کے باس تھانہ بھون میں ایک شخص ذکر شغل کے لئے آئے آیے ایک روز انہوں نے شاہ ولایت میں مور مارا۔ وہاں بڑاغل مچا کیونگہ لوگ شاہ ولایت کی تعظیم حرم شریف کی سی کرتے تھے۔ جعشرت کوخبر ہوئی توان سے کہاتم شکار کرنے کوآئے ہویا ذکر کرنے کو جاؤیہاں سے انہوں 

## مزار برعمارت بنانااور جراغ جلاناجا ئزنہیں

فر مایا حضرت والانے مزار پرتغمیر جائز نہیں حدیث بیں ہے نہدی عسن تسجیعی سے السجیعی عسن تسجیعی میں ہے نہا ہے نہا السقیدوروان یب بندلی عسلیہ او ان یسسر ج بلکہ چراغ جلانے پرلعنت آئی ہے حدیث کالفظ ہے والصدر جین علیہا فرمایا مزاروں پرشکار مارنا جائز تو ہے گر بعض جگراس سے فتنہ ہوتا ہے لہذا مناسب نہیں۔

## جسميں خو دغرضی اور غلط ہمی نہ ہووہ حق گوضر ور ہو گا

فر مایاحق بات نہ کہنے کی وجہ یا خود غرضی ہوتی ہے یا غلط نبی جس میں سیدوونوں با تیں نہ ہوں تو و دخق بات کہنے ہے کیوں چو کے گا۔

## حضرت حاجی صاحب میں یہی تھا کہ پچھ نہ تھا

فر مایا مولانا محد حسین صاحب الد آبادی ہے کسی نے پوچھا کہ آپ نے حضرت حاجی صاحب میں کیاد یکھا جس ہے معتقد ہوئے ۔ فر مایا اس ہے معتقد ہوئے کہ پچھٹیں دیکھا۔ (یعنی جو کچھ بھی تقااس میں ڈھونگ نہ تھا۔ )

#### ۵ ربیع الاول ۱۹۳۵ه دوزیک شینبه اساد سمبرسنه ۱۹۱۶

نفلوں میں تعیین سورۃ کا حکم

شب یک شنبہ بوجھا گیا نفلوں میں بھی تعیین سورۃ منع ہے یانہیں فرمایا فقہانے مکروہ لکھا ہے یکر یہ جب ہے کہ کسی سورۃ کوافعنل یا ضروری سمجھ کرمعین کر ہے اور یہ بھی ان مواقع میں ہے جہال فضیلت وار دنہ ہو۔اورا گرکسی وجہ ہے اس کوتر جمج ہوتو مکروہ نہیں ہاں اسکوضروری نہ سمجھے کہ زیادتی علی الشرع ہے۔

#### سورة يليين تهجد ميں پڑھنا

حضرت حاجی صاحب سورة لیمین تبجد میں پڑھنے کی نسبت فرمایا کرتے بھے لیمین قلب قرآن ہے اور تبجد قلب لیل میں ہونا ہے اور اسوقت قلب مصلی بھی حاضر ہوتا ہے مثل مشہور ہے کہ ' دودل کی شود بشکند کوہ را''یہاں تین قلب مجتمع ہیں۔ نمازعشاءاول وفت قنون میں مکان پر پڑھی کیونکہ مسجد میں ابھی جماعت میں دریقی اور ریل پر جانا تھا چنداہل محلّہ بھی شریک تھے۔ تقرّیباً ہیں آ دی تھے اورسور والم نشرح اور والعصر پڑھی۔ اسباب پہلے سے تیار کرلیا گیا تھا۔ اور بعد نماز اشیشن روانہ ہوئے۔

## آيت ان تو باالى الله كے متعلق

جائے قیام سے سڑک ذرادورتھی۔ وہاں تک پیادہ پاجاتا ہوا۔ اس داستہ میں فرمایا۔ آبت ان تصوب اللی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاهر اعلیه فان اللہ هو مولاہ و جبویل و صالح السمومنین میں وان تظاہراعلیہ کی جزائحذوف ہے اور وہ لا یعنرہ ہے کیونکہ فان اللہ عومولاہ صالاحیت جزا کی نہیں رکھتا کیونکہ جزامتا خرص الشرط ہوتی ہے اور ولایت حق تعالی متا خرنہیں۔

## روانگی از قنوج

مولوی عبدالنی صاحب ریاست بھرت پورجانے کیلئے ہمراہ تھے چونکہ مزڈ یک ملتوی ہو گیا۔ لبذاوہ قنوج واپس ہو گئے قنوج کے اشیشن پرمعلوم ہوا کہ جوڑین اس وقت جاتی ہے اس میں صرف ہو گاڑیاں تو الیم لگائی جاتی ہیں جو ایک درمیانی جنگشن پر کاٹ کر ہائری جانے والی ٹرین میں لگادی جاتی میں ۔ ان وو کے سوائم ام گاڑیاں ہمین کی طرف جلی جاتی ہیں ۔ پیمنی ان دوگاڑیوں کے مسافروں کو ہائریں تک گاڑی بدلنا نہیں پڑتی اور گاڑیوں کے مسافروں کو اس جنگشن پر تبدیلی کرنا پڑتی ہے۔

بعض خیرخواہوں نے حضرت کا اسباب انہیں گاڑیوں میں رکھا دیا۔ کہ راستہ میں بدانانہ پڑے۔ یہ ججو یزنو خیرخواہوں سے کی گر متجہ برمکس ہوا۔ اوراس قدر تکایف ہوئی کہ گاڑی تبدیل کرنے میں اس آسائش کی غرض سے انہیں دوگاڑیوں میں میٹھتے تھے ۔جس سے بہت زیادہ اڑ دہام ہوگیا۔ گاڑیاں مجھوٹی آ دمی زیادہ مختلف الطبائع اشخاص سرمائی سامان ہرا کیک کے ساتھ بچے اور عور تیں اور وقت شب بونے کی وجہ سے آسائش کے خواہاں اس تمام سفر میں ایسی تکلیف کہیں نہیں ہوئی تھی۔

بمشکل خدام نے حضرت والا کے لئے ایک جھوٹی می بینچ نصف کے قریب خالی کر کے بستر بچھادیا حضرت والا کی عادت ہے کہ جب تک ہمراہیان کی آسائش کاسامان ندہوجائے خود آرام نہیں فرماتے یو چھااورلوگ کہال کہال بینیس سے عرض کیا گیا جہال موقعہ پائیس کے بینے جا کیں گے اورجیسے

جوگا گذرکرلیں گے حضرت آرام فرہائیں۔ کیونکہ آج دن میں ہمی آرام کا موقعہ نیس ملا ہے فیرطوعاً کر ہا مصرت والالیٹ گئے لیکن طبیعت ہے مجبوری ہے بار بار منہ کھول کرد کیجھتے کہ خدام کس حال میں ہیں۔ خدام نے اس خیال ہے کہ حضرت والاکو ہماری تکلیف د کیے کر تکلیف ہوگی ہے کیا کہ دونوں بجوں کے درمیان میں اسباب تلے او پررکھ کر او پر بستر بچھا دیا خواجہ صاحب اس پر لیٹے اور احقر کو لیٹنے کی جگہ بالکل نہ کی تو بین چر بیٹھ کرخواجہ صاحب کے بیرول کے او پر بیر پھیلائے اس بینچ پرآدی اس قدر تھے کہ بیشنا ہمی مشکل تھا۔ لیٹنا تو کہ اس بیند میں جموم رہے تھے۔ ہرشی کی خواہش بی تھی کہ ذرا در کو لیٹنے کی جگہ کی اس بیند میں جموم رہے تھے۔ ہرشی کی خواہش بی تھی کہ ذرا در کو لیٹنے کی جگہ کل جائے ۔ او ہر مواوی محمد بوسف صاحب ہرائے تا مہنی پر بیسٹے ہوئے ہیر نینچ کو پھیلائے ہوئے ہوئے کو پھیلائے ہوئے دورمیان میں اسٹیشنوں پر اور دو چار مسافر بھی اس حالت میں آ کر بخر کئے خواجہ اور شخت ہے جین تھے درمیان میں اسٹیشنوں پر اور دو چار مسافر بھی اس حالت میں آگر کو کو جھیا ہے اور میں تھوڑی در ہے جائے سامہ کی آگھ تو احقر کی بے چینی ان سے نہ در کیکھی گئی اور کہاتم میری جگہ لیٹ جاؤ اور میں تھوڑی در ہے کے صاحب کی آگھ تو احقر کی بے چینی ان سے نہ درکھی گئی اور کہاتم میری جگہ لیٹ جاؤ اور میں تھوڑی در ہے کے صاحب کی آگھ تو احقر کی بے چینی ان سے نہ درکھی گئی اور کہاتم میری جگہ لیٹ جاؤ اور میں تھوڑی در ہے کے صاحب کی آگھ تو احقر کی بے چینی ان سے نہ دیکھی گئی اور کہاتم میری جگہ لیٹ جاؤ اور میں تھوڑی در ہے کے صاحب کی آگھ تو احقر کی بے چینی ان سے نہ دیکھی گئی اور کہاتم میری جگہ لیٹ جاؤ اور میں تھوڑی در ہے کھور

لئے تمھاری جگہ بیٹھ جاؤں۔

احقر نے کہااس ہے کیا حاصل ہوگا۔ ایک آدی کو بہر حال تکیف تو ضرور ہوگی وہ بھے ای کو بھی کہا جس ایک ہے۔ کہا میں اوگا کر شینے کی جگہ کرلوں گا۔ خیراحقر نے جگہ بدل لی ۔ لیکن آساں نموداول ولے افقاد مشکلہا کا مصداق ہوا۔ خواجہ صاحب نے توجیعے تیبے مسافروں کو دبا دبو کر کمر لیک لی گردہ جگہ ایک بری تھی کہ احقر لیٹ تو گیا اور لیٹے ہی غلبہ نیندے خبر نہ رہی ۔ ذرا ویرنہ گذری تھی کہ ایک دم ایک بری تھی کہ احقر لیٹ تو گیا اور لیٹے ہی غلبہ نیندے خبر نہ رہی ۔ ذرا ویرنہ گذری تھی کہ ایک دم کیفراکر آ کھے تھی تو سطوم ہوا کہ قبر کے اند رون کر دیا گیا ہوں اضف حصہ جسم کا بستر کے او پہنے اور بیر نیج بیں اور میرے بیروں کے او پرخواجہ صاحب کے بیر بیں ۔ اورخواجہ صاحب کے بیروں پر ایک اور سافر کے بیر بیں اور اسطر ت سے دبا ہوا ہوں کہ نگلامشکل ہے ۔ بدشواری تمام اٹھ کر بیشا برابر میں نیکی اور مسافر کے بیر بیں اور اسطر ت سے دبا ہوا ہوں کہ نگلامشکل ہے ۔ بدشواری تمام اٹھ کر بیشا برابر میں نیک پر حضرت والا کے آرام میں خلل نہ برحضرت والا کینے ہوئے حقوم خدا جائے خیند آئی تھی کینیں ۔ برخواجہ انہ خیند آئی تھی کینیں ۔ اورگو لیئے تھے گر خدا جائے خیند آئی تھی کینیں ۔ خباب احتر کے اختر کی ایک میں برابرد کھر با ہوں ۔ جناب آ جاؤ بیں سولیا ہوں اب تم سوجاؤ بول کی عضرت جیلے بچھ ہو لئے ہیں بیں برابرد کھر با ہوں ۔ جناب آ رام فرما نمیں احقر کو بچھ تکلیف نیس میں ہوئی کہیں نہیں ہوئی تھی جسی اس مصافت میں ہوئی کہیں نہیں ہوئی تھی جسی اس مصافت میں ہوئی کہیں نہیں ہوئی تھی جسی اس

تق تعالی نے گذشتہ سفری آسائٹوں کی قدراس حصہ سفریس دکھادی بہ ہزار وقت سہ ہے کے ہار س نے اسکیشن پر پہنچ ٹائم نیبل ہے معلوم ہوا بھا کہ ہارس سے ریل البہ ہے چھوٹی ہے کیکن اور تے ہی معلوم ہوا کہا ہے والی ایکسیرس لیٹ ہوکر سہ ہے آئی ہے اور تیار کھڑی ہے سب کی رائے ہوئی کہ اس میں جالا وینا ہوا کہا تھی کہ مشکل تھا۔ گرا تھا ق بے اس میں بجھوٹی ہم سب بوجہ جلدی ہے ان قید یوں سے اس میں بجھوٹی ہم سب بوجہ جلدی کے ان قید یوں کے ہی درجہ میں گھس کے بعض سیا ہیوں نے مزاحمت کی گر ہیڈ مسلمان تھا حضرت والا کو و کھے کراس نے کہا بھی حانے دو۔

غرض ای گاڑی میں روانہ ہوئے اس میں نہ پاکتانہ تھا نہ پائی تھا نماز فجر کاوفت ہوگیااوراٹیٹن بہت دور تھا۔ اخیر وفت میں علی گڈھ پنچ بعض خدام کو پائٹانہ پیٹاب کی ضرورت تھی حضرت والا نے اور مفتی محمد یوسف صاحب نے جماعت کی اور معوذ تین پڑھیں اور احقر اور خواجہ صاحب نے جماعت کی اور معوذ تین پڑھیں اور احقر اور خواجہ صاحب نے الگ الگ پڑھی۔

غازی آباد پہنچاتو میرٹھ کی ریل میں درتھی۔ حضرت والانے فرمایا کہ ایک دو تھی لینا جائے اسباب زیادہ ہے اور پلیٹ فارم دور ہے۔ خدام نے عرض کیا وقت بہت کافی ہے حضرت والا اسباب کے پاس کھڑے رہیں اور ہم خدام اسباب پہنچائے دیتے ہیں ایک پھیرا اس طرح ہوا دوسر نے پھیرے ہیں حضرت والا بھی ایک بھاری عدد لے کرسب کے ساتھ دوسرے پلیٹ فارم پر پہنچا در میرٹھ رواندہ وئے۔ بولا فصد کے اصلاح تہیں ہوتی

ر مل میں ذکر ہوا کہ بڑی ہیرائی صاحبہ برعقد جدیدے بڑا اثر ہے اور وہ اب تک رفع نہیں ہوا ۔ اور انہوں نے خود سکون قلب کا ارادہ نہیں کیا۔ ورنہ سکون ہوجا تا فر مایا ہال مشکل ہیہ ہے کہ ایک کا قصد دوسرے کے فعل کے لئے کارآ مذہبیں ہوتا میں نے بہت کا فی تدبیر میں کیس رلیکن انہوں ان سے انتقاع کا ارادہ ہی نہیں کیا ہوش کیا گیا اس سے حضرت کاعیش بھی منعض ہوگا۔ فر مایا ہاں اثر تو ضرور ہوتا ہے۔

خیرہم نے تو سوچ لیا ہے کہ ہم عافیت کی فکر ہی کیوں کریں جوامرمنجانب اللہ ہے ای میں مصلحتیں بیں اس کافکر ہی چھوڑ دینا جا ہے عرض کیا گیا ایسے موقعہ پر دعا کرنے میں تو کچھ حرج نہیں ۔ فرمایا بال دعا تو کرنا جا ہے ۔ حقیقت تو عافیت کی نصیب نہیں ہوسکتی واقعات ہے صدمہ ہوتا ہی ہے ہاں دعا ہے

## آیت ہل <sup>منظ</sup>یع ریک کے ایک لطیف معنی

بوچھا گیا آ ہے۔ هل یستطیع ربک ان بیزل علینا ما گدة من السماء کے کیامعنی ہیں ظاہرا تو ثابت ہوتا ہے کہ جواریین خداتعالی کواتنا بھی قادر ندما نتے تھے کہ ما کدہ کواتارے اس سے توان کے ایمان میں بھی شبہ ہوتا ہے فرمایا اس کا بیان با قاعدہ تو ہے کہ دومعنی ہیں ایک بمعنی قدرت جو قبل الفعل ہے۔ میں استطاعت دھیقہ جومع الفعل ہے جسکے بعد وجو بغل لازم آتا ہے۔ یہاں مراد بیدد سرے معنی ہیں۔ یعنی ہراہل نیزل ربک علینا ما کدة ۔ اوراس مضمون کو عام فیم کرنے کیلئے مجھے یہ نیا تعاورہ بہت کارآ مدمعلوم بواکہ حق تعالی ہمارے اور یا کدة اتار سکتا ہے بیابیا ہے جسم آجکل کہتے ہیں کیا آ ب میرے یہاں آ سکتے ہیں۔ بواکہ حق تعالی ہمارے اور یا کدة اتار سکتا ہے بیابیا ہے جسم آجکل کہتے ہیں کیا آ ب میرے یہاں آ سکتے ہیں۔

## مسجد میں بحلی کی روشنی اور پیکھالگا نا کیسا ہے

اا بجے دن کے ۵ربع الاول ۱۳۳۵ هروزیک شنبه کومیرٹھ پہنچ ۱۳ رومبر ۱۹۱۱ میں عصر کے وقت سیاہی والی مسجد محلّہ کرم علی میں بوجھا گیا کہ مسجد میں بجلی کا پنگھااور بجلی کی روشنی لگانا کیسا ہے۔

فرمایا پنگھا آ دی کے تھنچنے کا استعال کرنا تو مخد ومیت کا نشان ہے اور خلاف مودیت ہے اور نماز میں نہایت تذلل کی ضرورت ہے اور بنگل کا پنگھا ایسا ہے جیسے قد رتی ہوا یکر یہ بھی تکلف سے خالی مہیں یحق تعالی کے سامنے کھڑئے ہوتے وقت تکلفات کا کیا موقعہ ہے اور نماز میں ویر بی کتن گئی ہے صرف چار پائج منٹ پھرسلام پھیرتے ہی جتنا چا ہے پنگھا جملواور کیکی کی دوشنی میں قرح بہت ہے جوزائد از ضرورت ہے اس کا شار بھی تکلفات ہی میں کرنا چا ہے اس مرتبہ کا نیور کی جائے مسجد میں دیکھا کہ بخلی کی روشنی لگ گئی ہے ۔اب وہ مسجد تو سعلوم ہوتی نہیں اچھا خاصہ اسٹیشن معلوم ہوتا ہے ۔احقر کے سنرخرج کا حساب ہو چھاتو عرض کیا بارہ رو بیہ بارہ آ نداحقر کے متعلق خرج ہوئے ہیں فرمایا میرا اندازہ تیرہ رو بیت کا تھا اس حساب میں جملہ وہ اشیاء لگا لینا جو سفر میں خریدی ہوں۔ عرض کیا ایک ٹائم فیمل دوآ نہ کی خریدی ہوں۔ عرض کیا ایک ٹائم فیمل دوآ نہ کی خریدی ہوتے ہیں فرمایا اور کوئی چیز خریدی ہوتو یا ہے اور حضر ہیں ۔ جاور حضر سے اور چید اور چید عاضر ہیں ۔

احقرنے وہ روہیے لے کرسر پرر کھ لئے۔

## ذكرلطا ئف كأحكم

ذکرلطائف کے متعلق سوال کیا گیا کہ بعض ہزرگوں کے یہاں بالکل متروک ہے فرمایاہاں ذکر بہت قتم کے ہیں بچھ ذکرلطائف برمنجھ نہیں۔ ذکرلطائف ہرشخص کے مناسب ہے نہ تقصود بالذابت ہے سرف اس وجہ سے اختیار کیا گیا ہے کہ ذریعہ یک سوئی مقصود بالذات ہے۔ ۲ربیجالاول ۱۳۳۵ھ دوز دوشتہ کی جنوری ۱۹۱۷ء

شب دوشنبہ مراہنے پائق بیٹنے کا ذکرتھا ایک قصہ بیان فرمایا کہ مولانا محد مظہر نا نوتوی پائق بیٹنے تھے تجام خط بنانے آیا تو کہا بیٹھ جااس نے سراہنے بیٹنے سے انکارکیا تو کہا جب میں سراہنے بیٹھا ہوا جوں اس دفت آنا بالاخراس کوسراہنے بٹھا کر خط ہوایا بس سراہنے پائق میں کیارکھا ہے۔

## حفظ مراتب کی بحث

ال برحضرت والاسے کسی نے بوچھا کہ حفظ مراتب بھی تو ایک چیز ہے اگر چھوٹے بروں کے منظم مراتب بھی تو ایک چیز ہے اگر چھوٹے بروں کے منگئی ہے میں اپنے بیٹھنے لگیں تو اپنے میں کھنگئی ہے ہیں کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ( لیعنی تو اضع کی تعلیم کسی کو کر تا ہو ہی کہ مایا تعلیم تو اضع کی تعلیم کسی کو کر تا ہو تو بھی کہا کرتے ہیں کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ( لیعنی تو اضع کی تعلیم کر رہا ہوں تو بھی کہا جائے گا کہ فرق کر نامرا ہے اور پائی میں کبر ہے اور میں اس وفت تو اضع کی تعلیم کر رہا ہوں اور تعلیم ادب کے وقت رہے ہا جائے گا فرق ہے۔)

ای واسطے شنخ کی ضرورت ہے وہ بچھتا ہے کہ کون ساموقعہ س تعلیم کا ہے جو پچھ کیے طالب اس کوتعلیم سمجھے ۔ تحقیق کلی جعلم کا کا منہیں ۔ چنا نچہ تعلیم ہر خص کو کی جاتی ہے ۔اگر غوام بین ہے ہر مخص کے سامنے تحقیق بیان کی جائے تو عوام البحص میں پڑ جاوئیں اور کو ئی بات بھی سمجھ میں نہ آئے۔

یو جھا گیا حجام ودیگر خدمت گاروں وغیرہ کوسرائے بٹھانے میں پیفقصان ہے کہ ان کے دل میں رعب ٹیف رہتا۔ پھروہ کا م ٹیم کرتے۔ فرمایا ہاں ان کوسراہے بٹھانے میں ان کا بھی نقصان ہے کہ وہ رعب ٹیم رہ بتا۔ پھروہ کا م ٹیم کرتے ۔ فرمایا ہاں ان کوسراہے بٹھانے میں ان کا بھی نقصان ہے کہ وہ کہیں بٹ جا ئیم گے گوا بی تواضع ہے کا ندھلہ میں ایک حجام میرے پاس آیا اور اس نے شیوخ ورؤساء کے جمع میں تان کر بڑے زور سے سلام کیا پھراس نے وہیں مجھے سے پوچھا کہ جوکوئی سلام علیم کہنے سے برا

مان وکیسات بے فریفن تھی۔ شیخ زادوں پراور مقصور تھاان کوفتوی سنانا میں تبجھ گیا میں نے کہا سلام سے برایا نے والا برا۔ اور مثلبران اجہ میں سلام کرنے والا بھی برار لہجے تو بہر حال نیاز مندی کا جائے اپنی حیثیت سے بیاحت انہوں جائے۔

# حیوٹوں کے افعال نا گوارہونے کی کئی وجہ ہیں

اور جھنی اس کی ہے کہ جھوٹوں کے افعال نا گوار ہونے کی ہور کئی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کے اس کے راب کواس سے بزا مجھنا کہ وہ اس کے رہے ہور نے کے لئے ناموزوں مجھنا کہ وہ اس کے رہ ہور کہ ہو۔ یہ افعال شرعیہ میں ہوائی نہیں ساتا یا ایک اور وہ اس فعل ہے کسی خلق ذمیم کا اس کے اندر دریافت ہوتا اس صورت میں در حقیقت نا گواری اس فعل کی نہیں ہوتی بلکہ اس فرمیہ کی ہوتی ہم شلا اس جام کا خت لہجہ سے سلام کرنا نا گوار ضرور ہے مگر وجہ اس کی جیسے یہ ہوسکتی ہے کہ سننے والا اپنے آپکو بڑا ہجھتا ہے ایسے ہی ہوسکتی ہوسکتی ہو کہاں کا لہجہ اس کی جیسے میں ہوسکتی ہے کہ سننے والا اپنے دراصل اس خلق فرمیم کی ہے نہ کہ سلام کی جیسے اس نے پوچھا کہ جوکوئی سلام سے برامانے وہ کیسا ہے یہ بات باریک ہے اوران صورتوں میں امنیاز کرنامشکل معیاریہ ہے کہا گروہ حرکت وہی شخص کسی دوسر سے اس کے ہم مرجہ شخص کے ساتھ کر ہے ہی اس کوا تناہی نا گوار ہوخصوصاً جنب وہ شخص اس کا مخالف بھی ہو سے ساتھ کر ہے ہی اس کوا تناہی نا گوار ہوخصوصاً جنب وہ شخص اس کا مخالف بھی ہو سے سراط مستقیم جو بال سے زیادہ باریک اور تیارہ وہ سے ہے ہو ہول سے زیادہ باریک اور ہونے سے ہم مرجہ شخص کے ساتھ کر بے ہم مرجہ بھی اس کوا تناہی نا گوار ہوخصوصاً جنب وہ شخص کے ساتھ کر بے ہم اس کوا تناہی نا گوار ہوخصوصاً جنب وہ شخص اس کا مخالف بھی ہو ہوں سے زیادہ بی ہم مرجہ ہو بیال سے زیادہ باریک اور توار سے زیادہ تیز ہے بہی ہے۔

# حضرت حاجی صاحب کی باریک بیٹی

اس فن کے مقل حظرت حاتی صاحب تھے کیا بجال تھی کہ باریک سے باریک اور میجیدہ سے میچیدہ بات میں حضرت کی نظرتک نہ بہتی جائے اور دوود کا دود دیا پانی کا پانی الگ الگ نہ کردیں۔

رات میں حافظ صبح الدین صاحب سودا گرمیر ٹھ زیارت کے لئے تشریف لائے اور شخ کی دعوت کے لئے تشریف لائے اور شخ کی دعوت کے لئے اصرار کیا فرمایا شخ کوہ بجے کی ریل سے دیو بند جانا ہے اگر کوئی ایسی چیز بک شکے جو شمج سویرے تیار ہوجائے تو مضا کھنیوں عوض کیا سب چیزیں بکے عتی ہیں فرمایا ایسی چیز کھیزی ہے جو بے تکلف صبح سویرے تیار ہوجائے تو مضا کھنیوں عوض کیا سب چیزیں بکے عتی ہیں فرمایا ایسی چیز کھیزی ہے جو بے تکلف صبح سویرے تیار ہوسکتی ہیں باتی جملہ چیز وں میں بچھے نہ کچھ تکلف کرنا پڑیگا۔ لہذا ہے تکلف کھیزی کی موسم میں آکٹر گھر پر کھیوری کھایا کرتا ہوں 'یو چھا کھیوری مونگ کی ہویا ماش کی قرمایا۔

غرض بیقر ارداد ہوئی کہ صبح بعد نماز صدر سے گاڑی آجائے اور مع اسباب روانہ ہو کرصدر میں کھانا کوروانہ ہوں۔ چنانچیا العباح حافظ صاحب نے ایک فٹن اور ایک پال گاڑی جمیح دی اسباب کچھے فٹن میں دھنرت والا اور احقر اور دو آدی اسباب کچھے فٹن میں دھنرت والا اور احقر اور دو آدی اور سوار ہوئے اسباب پائدان میں اتنا ہمرگیا کہ پیرد کھنے کو بھی جگہ نہ رہی حضرت والا کے بیر ہاہر کو نکلے ہوئے تھے۔

## فٹن فنتن ہے

غالبًا خواجہ صاحب نے کہاا سباب نے تو فٹن کوبھی شرمادیا فٹن تو صرف ہوا خوری کے لئے ہوتی ہے اس اسباب سے تو چھکڑا معلوم ہوتی ہے فرمایا اس اسباب سے تو بیفٹن ہے ورنہ پھرفتن ہے۔ (جمع فتنہ کی ہے۔)

## قصه ڈ اکٹر عبدالرحمٰن صاحب

ڈاکٹر عبدالرحمٰن صاحب کا دا تعدہ کدہ حضرت حاجی صاحب کے پاس رہ کرآئے تھے ایک کیفیت نوارٹی قلب میں بیدا ہو گئی تھی ۔ مظفر تکرمیں ایک بننے نے بلایا اور فنن بھیجی انہوں نے کہا میں بیدل چلما ہوں گرہمراہی آ دمی نے نہ مانا۔ فنن میں بیرر کھنا تھا کہ دہ کیفیت جاتی رہی پھر بھی نصیب نہیں ہوئی۔

# روائگی از میرخھ

9 بے کی ریل میں دیو بندکوروانہ ہوئے جاتی وجیہ الدین صاحب سودا گرصد رہمی ہمراہ سے اور میر معصوم علی صاحب تا ہر جو تہ بھی میر تھ ہے ہمراہ ہوئے راستہ میں خواجہ صاحب نے کہادل چاہتا ہے کہ سب بھڑ ول کو چھوڑ کر محض متوکل بن جاؤں اور عبادت ہی میں رہا کروں ۔ فر مایا حضرت میہ مباح تعلقات ہی کی برکت ہے کہ عبادت سے دل نہیں گھرا تا ور ند دو چار ہی دن میں عبادت سب جاتی رہ یہ میر شیطان ہے کہ ہر محض کی موجودہ حالت کو خراب بتا تا ہے اور دوسری حالت کو تجویز کرتا ہے اور اس میر میں ایسے اس میں عبادت ہوتا ہے۔ اس میر میں ایسے اس میں عبادت ہوتا ہے۔ اس میر میں ایسے اس میں عبادت ہوتا ہے۔ اس میر میں ایسے اس میں اور ترک عبادت ہوتا ہے۔ اس

مسن العزیز \_\_\_\_\_\_ جلد چہارم مضمون پر قریب جالیس منٹ کے تقریر رہی وہ تقریرشل دیگر چند تقریروں کے علیحدہ لکھی گئی اور بحد نلند

صاف ہو چکی نام اسکا ''ادب الترک' جمویر فرمایا۔ معاف ہو چکی نام اسکا ''ادب الترک' جمویر فرمایا۔

### داڑھی کٹوانا باعث ذلت ہے

فر مایاداڑھی کٹوانا باعث ذلت ہے۔ کیل سے کہ قید بول کی داڑھی کٹوائی جائی ہے طاہر ہے کہ متمدن اقوام نے اسکوقید بول کے لئے باعث ذات ہی بھے کرتبویز کیا ہے۔ نہ کہ باعث فرت بھے کہ جولوگ کرادر کسی قانون میں بینہ ملے گا کہ کسی اعزاز کے موقعہ برداڑھی منڈ انا جویز ہوا ہو۔ تبجب ہے کہ جولوگ ذات ہے بچتے ہیں وہ اس کو باوجود باعث ذلت تسلیم کرنے متمدن اقوام کے اختیار کرتے ہیں اور باعث ذلت سکیم کرنے متمدن اقوام کے اختیار کرتے ہیں اور باعث فرات سکیم کرنے متمدن اقوام کے اختیار کرتے ہیں اور باعث خرت سمجھتے ہیں۔

### سابر کے موزہ میں خرابیاں

رین میں ذکر ہوا کہ آ جکل یعنی موسم سر ماہیں سابر کا موزہ بہت آ رام کی چیز ہے۔ فرمایا ہاں میں نے بھی

ایک وفعہ پہنا تھا۔ گرمیرا جی گھبرایا۔ اس میں تین خرابیاں ثابت ہوئم ایک توبید کہ بیر شندار ہتا ہے

دوسرے یہ کہ اسکو پُن کر جوتا تبیں پہنا جاتا ہے کہ کس کا ہے کیونکہ جلد جوموضع حس نے وہ مستور ہوگئی۔

تیسرے یہ کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیرگو یا قید میں آ گیا۔ اس میں سوائے سے کے اورکوئی فائدہ نہیں۔ خواجہ

عدا حب نے سے خفین کے متعلق بچے مسائل ہو جھے تو فر مایا استفتا کھنے جزئیات زبانی یا ذہیں اور اس کی وجہ

عدا جب نے سے خفین کے متعلق بچے مسائل ہو جھے تو فر مایا استفتا کھنے جزئیات زبانی یا ذہیں اور اس کی وجہ

ہے کہ اب یوں جی جا ہتا ہے کہ نماز روزہ میں رہوں۔ اور سوائے اصلاح باطن کے جھے سے پچھ نہ یو چھا

جائے ۔ ماہر چہ خواعم بھ فراموش کردہ ایم ﷺ الا حدیث یار کہ بھرار ہے کینم زیارت قبور میں غلونہ جائے ہے۔

ریل میں ذکر ہوا کہ مولانا محمد قاسم صاحب کامزار دیوبند میں ہے ۔ خواجہ صاحب نے فرمایا بڑی برکت کی جگہ ہوگی ۔ فرمایا ہاں خواجہ صاحب نے کہامیں تو وہاں ضرور جاؤں گا۔ فرمایا ہاں کیا حرج

عرض کیاحضور بھی چلیں تو کیامضا کقہ ہے ۔ فرمایاجتنا وقت زندوں کی صحبت میں اور خدمت

14

میں گذر ہے ہیں ای کوغنیمت مجھتا ہول مجھے مردول کی خدمت سے چندان دلچین نہیں نیز بعض مزارات پرمیر سے جانے سے عوام پراٹر برا ہونے کا احتمال ہے۔ بیرعذر بھی ہے ہاں میں مردوں کے لئے دعاضرور کیا کرتا ہوں۔

### زيارت قبور كےفوائد

عرض کیا گیامزاروں پرجانے سے نفع تو ہوتا ہوگا۔ فرمایاعوام کوقو صرف بیافا کدہ ہوتا ہے کہ یہ دعا کرتے ہیں۔ نیزموت یا دہوتا ہے کہ یہ دعا کرتے ہیں۔ نیزموت یا دہوتی ہے اور باطنی نفع اہل باطن کو ہوتا ہے عرض کیا گیا اہل نسبت کوتو نفع بہت ہوتا ہوگا۔ فرمایا صاحب نسبت کو بھی نفع قلیم واصلاح تو نظم قلیل ہوتا ہے۔ این نفع تعلیم واصلاح تو نظم ہوتا ہے بیاتی نفع تعلیم واصلاح تو نظم ہوتا ہے بتا نے سے اور اصلاح ہوتی ہے ہوسکتا ہے۔ باتی نفع تعلیم واصلاح تو نظم ہوتا ہے بتا ہے سے اور اصلاح ہوتی ہے ہوسکتا ہے۔ مارا صلاح ہوتی ہے ہوسکتا ہے۔ مارا صلاح ہوتی ہوسکتا ہوتا ہے وارا صلاح ہوتی ہوسکتا ہوتا ہے۔ اور حالات کے دیکھنے سے سویر زندہ ہی ہے ہوسکتا ہوتا ہے۔ نا ہے کے قریب دیو بند پہنچا و مہتم صاحب کے مکان پر قیام ہوا۔

# انبساط بلاجم جنس کے بیں ہوتا

مدرسدد یوبند میں تھے فرمایا کہ تجربہ سے ثابت ہوا کہ چاہے کیسے ہی اسباب دلیستگی کے جمع ہوں مگر بغیر مجانست کے انبساط نہیں ہوتا۔ لوگ اس سفر میں بھائی کے علاقہ سے بڑی مدارات کرتے تھے مگرایسامعلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے مائے کے کپڑے کپڑے بہت التے۔ پھڑ پچھلوگ غربا واہل عقیدت مل گئے ان سے ل کرانبساط ہوا۔

### ٧ر نيج الا ول٣٣٥ أروزسية شنبه ٢ جنوري ١٩١٧ء

شب سے شنبہ طلباء کے اصرار سے بعد مغرب مسجد مدرسہ میں وعظ ہواای حدیث کابیان ہواجس کا قنون میں ہوا تھا من تو اضح تندر فعہ اللہ کا اورا کلے دن سہار نپور میں بھرائی حدیث کا وعظ ہوا۔
تینول بیانوں میں فرق بیہ ہوا کہ قنوج میں عوام کے تواضع کا بیان ہوا ۔ اور دیو بند میں علماء کے تواضع کا اورسہار نپور میں مشائخ اور فقراء کے تواضع کا۔ وعظ تنوج کا نام اوج قنوج اور وعظ ویونبد کا نام بند دیو بند اور وعظ سائم مند کا نام دورہ من واعظ ) دیو بند میں وعظ سائم مند کا مند ہوا ۔ احقر نے اور خواجہ صاحب نے لکھااور اس

کی جیمین بھی کرلی سے کواشھتے ہی فرمایا کہ آج نیندنہیں آئی رات کے وعظ سے بہت تکان اور بیس ہو گیا۔ اکل حلال کی تا کیدخواب میں

اورخواب عجیب دیکھا کہ مولوی یونس مرحوم آئے اور کہامرغی کھائی تو ہے ہے بھی معلوم کیا کہ اس کے دام دیئے گئے یانہیں۔ ( فرما یا حضرت والا نے مرغی وہ ہے جو ناشتہ میں ساتھ کروی تھی۔اور زیل میں کھائی گئی لؤگ احتیاط نہیں کرتے۔)

اسے بعد مولوی یونس نے کہا آپ کی طبیعت مضمل ہے میں نے کہا بچھ تدبیر بتاؤں کہا تمن چار'روز دود ھ پی لینچے سبح کے 9 ہج بندہ اور خواجہ صاحب اور میر معسوم علی صاحب واپسی میرٹھ کا ارادہ رکھتے تھے۔اس واسطے تجویز ہوئی کہ تھجڑی بکائی جائے کیونکہ سل الحصول ہے۔ چنانچہ تھجڑی ماش کی تیار ہوئی اور آ جاراور گھی دغیرہ کے ساتھ کھائی گئی۔

حافظ احمد صاحب مہتم نے بیان فر مایا کہ حضرت حاجی صاحب قدس مرہ فرماتے تھے کہ مولوی مجرقاتم صاحب ہے جو کچھ میں نے تقر أیا تحریراً کہاانہوں نے ہمیشہ خوشی ہے قبول کیا۔ تمرا کیا۔ وفعہ ایسا کوراجواب دیا کہ میں دیکھیارہ گیاوہ یہ کہ نواب مجمع کی صاحب رئیس نو تک نے بعد معز ولی مکہ معظمہ میں حرم شریف میں بخاری کا ختم کرانا چاہا۔ حضرت حاجی صاحب سے سفارش کرائی حضرت نے مولانا سے فرمایا کہ میں بخاری کا ختم میں شریک ہوجا نمیں ۔ مولانا نے جواب دیا کہ حضرت میں نے فرمایا کہ میں بڑھی تھی میں شریک ہوجا تمیں ۔ مولانا نے جواب دیا کہ حضرت میں نے تو بخاری اسلام تبیں بڑھی تھی فرماتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب کہ میر سے او پراسکا بڑا اگر ہوا۔

## ا یک ترکی افسر کی زبانی علماء ہند کی تعریف

فر مایا حضرت والانے کہ مجھ سے حضرت حاجی صاحب نے ایک مرتبہ فر مایا خلیل پاشابزرگ آدمی جیں ان سے مل لو۔ بیں ان سے ملائو انہوں نے علاء ہند کی بے حد تعریف کی کہ ایسے متقی علاء کہیں کے بھی نہیں جیں اور خاص بات سے ہے کہ وہ امراء سے زیادہ تعلق نہیں رکھتے ۔ خلیل پاشامولا نامجمہ قاسم صاحب وغیرہ سے ملے تھے اور خاص اوگوں ہیں سے تھے۔

### ضبط ملفوظات کےفوائد

ایک موقعه بر(عالبًا میرخد میں) فرمایا حضرت والانے کدمیں نہایت مسرور ہول کہ حضرت

حاق صاحب کے علوم میرے ملفوظات کے ذریعہ سے محفوظ اور قلمبد ہوتے جاتے ہیں بیعلوم وہ ہیں کہ کہ کتابوں میں نہیں تل سکتے ۔ ان کی قدر بچھ و نوں کے بعد آئے گی ان کی نظر کتب تصوف میں کم ال سکے گی اور بیا لیے وقت پر کام دینے والے ہیں جبکہ بہت سے رہبر بھی کام ندد سے کیس ۔ بید مشرت حاق ما ما حب کی مقولیت کا ان ہے کہ لوگ ان کوشوق سے اور ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں کسی کوکوئی نوع ان ہیں سے بیند ہے اور کسی کوکوئی نوع ہم خص ایک ذہن میں لگا ہوا ہے ۔ کھانا کھا کر دیو بند سے احتم اور خواجہ صاحب اور میر معصوم علی صاحب نے ادادہ والیسی میر شھ کا کیا۔ اور مثم منگائی ۔ حضرت والا بطور مشابعت مکان سے معصوم علی صاحب نے ادادہ والیسی میر شھ کا کیا۔ اور مثم منگائی ۔ حضرت والا بطور مشابعت مکان سے باہر مزک تک تشریف فر ماتھ سے سب اس مقتل کے ماتھ میں حب وہ گرملا و تشریف فر ماتھ ہو آئے کہ ایک وہ وقت تھا کہ احتم مراد آباد جا کر خوشی خوشی اور خدام کورخصت کیا۔ اس وقت احتم کو یہ یا دکر کے کہ ایک وہ وقت تھا کہ احتم مراد آباد جا کر خوشی خوشی ہوا جو سے ہوئے ۔ بے حدقاتی ہوا جس کا اثر کئی دوز تک رہا ہے۔

### حیف درچنم زدن صحبت یار آخر شد روئے گل سیرندیدیم وبہار آخرشد

انالله وانا اليه راجعون كه كرسوار بوكيا اللهم يامن من علينا بمصاحبه ابا ماعد بدة لا تجعلها الحومرة ومن علينا مرة الحرى و الحرى الى ان تميتنا على طريقته و تحشر نافى زمر ته ربسا اتمم لنا نور ناواغفر لناانك على كل شيء قدير ط فاغفر لناذنوبنا و كفر عنا سيئتنا و توفنا مع الابرار ط و صلى الله تعالى خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى الله واصحابه ماطلع النيران و تعاقب الليل والنهار.

تمت رساله خير العبور

ايك اجم مخالطه كاازاله

#### بسم الله الرحمَن الرحيم ط

حمامیداً ومصلیاً اها بعد ہمارے پاس ایک رسالہ بنام مسئلہ سوداور سلمانوں کا مستقبل آیا ہے چونکہ دسالہ ندکورعوام کو بخت مغالطہ میں ڈالنے والا ہے اور سنا گیا ہے کہ عوام اس سے دھو کہ کھار ہے اس لئے عام اطلاع کے لئے شاکع کیاجاتا ہے۔مونف زسالہ (جیسا کہ اس رسالہ کے دیکھنے سے معلوم

ہوتا ہے مسأئل شرعیہ پر کلام کرنے کی مطلق المبیت نہیں رکھتا اور جودلائل اس نے سود کے جواز پر قائم کئے ہیں سراسرانغواور حد تحریف تک مہنچے ہوئے ہیں۔ بین کسی مسلمان کواس پڑمل جائز نہیں ہے۔مسلمان دھو کہ نہ کھائیں۔ ہماراارادہ ہے کہ ان شاءاللہ ہم اس رسالہ برضیلی تقید کریں گے۔

لین چونکہ یہ معلوم نہیں کہ تنقید کب تک کی جاسکے گی۔ اوکب تک شائع ہوگی۔ اس لئے اس وقت اجمالی اطلاع پراکتفا کیا جاتا کہ سلمان دھوکہ سے نیج سیس۔ مونف رسالہ نے قرآن وحد بث میں تو تحریف کی بی تھیں گرایک غضب کی جراءت اس نے یہ کی جھزت مولا نا اشرف علی صاحب مظلیم العالی کے ایک فتوئی ہے اپنے عابراستدلال کیا ہے گرہم مسلمانوں کو مطلع کرتے ہیں کہ حضرت مولا نا مظلیم العالی کے ایک فتوئی ہے اپنے عابراستدلال کیا ہے گرہم مسلمانوں کو مطلع کرتے ہیں کہ حضرت مولا نا مظلیم العالی ہرگز مؤلف کے غلط خیال سے متفق نہیں ہیں۔ اور وہ دوقتم کے سود کو مطلقا نا جائز اور حرام فرماتے ہیں۔ خواہ دار الحرب میں ہو۔ یا دار الاسلام میں ہو۔

چنانچ حضرت والا نے اپنے رسالہ "تخد سرالا خوان" میں اس کی حرمت کونہا ہت بسط اور تفصیل کے ساتھ تابت کیا ہے وہ فتوی جو کہ مؤلف نے حسن العزیز نے قبل کیا ہے سواس میں بھی کوئی الی بات نہیں ہے جس میں مؤلف کے مقصود کی تائید ہو کیونکہ اس میں تصریح ہے کہ بنک میں رو پید جمع نہ کرتا چاہئے ۔ پس اگر حضرت مولا تا سود لینے کی اجازت ویتے تو بنک میں رو پید جمع کرنے کی کیوں ممانعت فریا تے اور اگر اس سے شیہ ہو کہ حضرت مولا تا نے فربایا ہے ۔ لیکن اگر جمع کردیا ہے تو بہتر یہ کہ جونفع وہاں سے ملے اسکو لے کرسما کیوں کودید سے اور اگر کوئی خص خودہ کی سکیون اور قرض دار ہے یہ کہ جونفع وہاں سے ملے اسکو لے کرسما کیوں کودید سے اور اگر کوئی خص خودہ کی سکیون اور قرض دار ہے تو بعض علاء کے زددیک اس کوائی عابمت میں قریح کرنے کی تھے گئی ہے۔ ۔۔۔۔۔۔ تو وہ شبراس لئے سے خود کا جواز تابت ہیں ہوتا ۔ بلکہ حرمت تابت ہوتی ہے ۔ کیونکہ تصدق کا تھم املاک خبیشہ اموال محرمہ میں ہوتا ہے نہ کہ اموال خاہرہ میں۔ بس اگر سودی معالمہ جائز ہوتا تو تقدی کا تھم اموال محرمہ میں ہوتا ہے نہ کہ اموال خاہرہ میں۔ بس اگر سودی معالمہ جائز ہوتا تو تقدی کا تھم کے کوں کیا جاتا۔

اورا بے استعال کے لئے مفلسی کی شرط کیوں لگائی جاتی ۔ اور منجائش کو بعض علماء کی طرف کیوں منسوب کیا جاتا ۔ بس ٹا بت ہوا کہ اس فتوی کوا ہے مدعا کی ٹائید میں چیش کرٹا بالکل غلط ہے اور فتوی کا عاصل ہے کہ بعود لینا حرام ہے اس لئے بنک میں رو بیدند جمع کرنا چا ہے ۔ لیکن اگر کسی نے اس فعل نا جائز کا ارتکاب کرلیا۔ اور سود لے لیا تو اس پر تقمد تی واجب ہے ۔ کیونکہ وہ مال خبیث اور واجب نا جائز کا ارتکاب کرلیا۔ اور سود لے لیا تو اس پر تقمد تی واجب ہے ۔ کیونکہ وہ مال خبیث اور واجب

التقیدق ہے۔اورا گرخود ہی صدقہ کا اہل ہوتو بعض علاء کی رائے پرنہ کہ خود حضرت مولا تا کے مسلک پر اسکوا پنے صرف میں بھی لاسکتا ہے

خلاصہ یہ کہ فتوی فہ کورہ سے ہرگزیہ ٹابت نہیں ہوتا کہ سلمانوں کوسود لینا۔اورسود کواہنے ذاتی اور قومی ومکی کا مول میں صرف کرنا جائز ہے ہیں مؤلف کا اس سے یہ بیجہ نگالنا کہ اس وقت نہ صرف بعض افراد قوم مقروض وسکین ہیں بلکہ مجموعی طور پرکل قوم ویگر اقوام دینا کے مقابلہ میں حد درجہ مقروض وسکین ہے۔اورکل قوم کی قرض داری اور سکنت دور کرنے کا یہ ہی ذریعہ ہے کہ بیس انداز کمیا ہوا۔ رو بینیا وراس کا منافع ذاتی اور تو می اور ملکی کا موں میں ہے۔ بیس جھزت کا یہ فتوی قوم کے تی ہیں آب جیات کا کام دے گا۔۔۔بالکل غلط ہے اور سراسر تحریف ہے۔ اب ہم یہ بتلانا چا بینے ہیں۔ کہ فتوی فہ کورے مؤلف نے میں خطواں کی ہیں۔ : ۔

**غلطی اول** ۔حضرت مولا نانے سود لینے کونڈسی امیر کے لئے جائز کہا تھااونہ کسی غریب کے لئے مگرمولف نے امیر وغریب مب کے لئے جائز کردیا۔

**غلطی ۹۹۰** ۔حضرت مولا نانے سود کامصرف صرف فقراء کوقرار دیا تھا۔مولف نے اغنیا ءاور دولت مندول کو بھی اس کامصرف بنادیا۔

**غلطی میں ہے۔** ۔۔حضرت مولانا کے کلام میں سکیین سے مراوشر عی سکیین تھا۔مولف نے مسکیین اضافی کو بھی اس میں داخل کر دیا۔

**غلطی چنتارہ** ۔حضرت مولا ناکے کلام میں مساکین ہے مرادافراد تنصر مولانا نے قوم مسلمان ہیئت مجموعی کو بھی ان میں ڈھونس دیا۔

غلطی پنجم. جب مولف نقوم بیت مجموی کواضافة مفلس قراردے کرسود کواسکے لئے طال کردیا تواسکالازی نتیجہ یہ ہے کہ اب مسلمانوں پرندز کو قفرض ہے۔ ندجج ۔ ندقر بانی ۔ نہ صدفہ فطر وغیرہ حالا نکہ بینتیجہ بالکل غلط ہے اور کوئی مسلمان اسے قبول ندکر ہےگا۔

اب مسلمان انصاف کریں کہ جو محض ایک اردوکلام کے سیجھنے میں اتنی اور ایسی فاحش غلطیاں کرے وہ قرآن وحدیث میں اجتہاد کرنے کا کہاں تک حق رکھتا ہے ہم صاف صاف کہتے ہیں کہ مولف نے خود اسپے نفس پر بھی اور مسلمانوں پر بھی نہایت ظلم کیا کہ بدون علم اور فہم کے ایک شرق مسئلہ پر کلام کر

ربوں سے ورنہ جس قدر مسلمان اس رسالہ ہے گراہ ہوں کے سب کا دبال مولف کی گردن پر ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ ۔' اس مقام پر بات بھی نصوصیت کے ساتھ قابل تنبیہ ہے۔ کہ گومولف نے حضرت مجالاتا کے عبارت کو ( انور ثلا کا ماز ) لینی ان غلامتوں ''۔۔۔۔۔۔ '' کے درمیان بند کر کے اس کو اپنی عبارت ہے متاز کر دیا ہے گر جولوگ اس اصطلاح ہے واقف نہیں ہیں ان کو دھوکہ ہوسکتا ہے۔

اس لئے عوام کو مطلع کیا جاتا ہے کہ خضر ہ مولانا کی عبارت ( خرج کر نے کے گئوائش ہے۔) پرختم ہوگئ ہے۔ اور بعد کی عبارت جو کہ ان الفاظ ہے شروع ہوئی ہے اس وقت نہ صرف بعض افراد تو م الح ہے وہ حضر ہے مولانا کی عبارت ہوگی اس نے اپنے افراد تو م الح ہے وہ حضر ہے مولانا کی عبارت ہوگی ہے اس وقت نہ صرف بعض افراد تو م الح ہے وہ حضر ہے مولانا کی عبارت نہیں ہے۔ بلکہ خود مؤسف کی عبارت ہے جو کہ اس نے اپنے افراد تو م الح ہے دو کہ اس نے اپنے مقطم مقصود کے تابت کرنے کے لئے بطور نتیج فتو ہے کہ تھی ہے۔ لبندا کوئی صاحب دھوکہ نہ کھا کیں۔ فقط

صبیب احمدا لکیرانوی مقیم خانقاه ایدا درییقفانه بهون

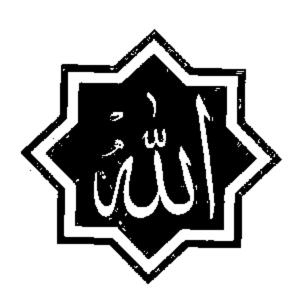

#### ادب الاعلام ملقب بالكنز النامي

#### بمناسبت بؤهل گنج

#### بسم الله الرحمن الوحيم

تقریر حضرت مولانا اشرف علی صاحب مدخله در کمیپ نرهر پورضلع گور کھپور موری ۱۲ صفر ۱۳۵۸ در کمیپ نرهر پورضلع گور کھپور موری ۱۳۵۱ کو وقت ۱۳۳۵ در در دوشینه شرد تا ۲ بیج ۱۹۱۲ کو وقت کل ایک گھنشه ۱۳۳۵ منف ماه صفر ۱۳۳۵ در شرت والا کاسفر بغرض تبدیل آب و بهوا - اور ملاقات اپنے بھائی ششی اکبر علی صاحب بیجر دیاست مجھولی شلع گور کھپور کے بھوا۔

چونکہ نئی اکبر علی صاحب دورہ پر تھے اور مقام نہ ہر پور میں قیام تھا اس واسطے حضرت والا وہیں تشریف لے کئے۔ وہاں سے ایک تصبہ بر هل شنج قریب میل ؤیر ہمیل کے فاصلہ پر ہے۔ وہاں کے لوگوں کے اشتیاق ظاہر کرنے کی وجہ ہے تجویز ہوئی کہ شنج کو بوقت ہوا خوری ای طرف تشریف لے چلیس۔ چنا نچہ شیجر صاحب نے ہاتھی تھنچوا دیا اور حضرت والا مع چار خدام کے برجمل سنج کوروانہ ہوئے ۔ ہاتھی برگھنے گوروانہ بوئے ۔ ہاتھی پر گھنٹہ تھی ای پر گفتگو شروع ہوئی اور اس تقریر کوایسا امتداد ہوا کہ بردهل سنج ہوئے ہوئے ۔ ہاتھی پر گھنٹہ بھی تھا راستہ میں ای پر گفتگو شروع ہوئی اور اس تقریر کوایسا امتداد ہوا کہ بردهل سنج ہوئے ۔ ہاتھی ویریک منقطع نہ ہوئی۔ اور ڈیز ہوگھنٹہ تک سلسلہ جاری رہا۔

چونکہ مضمون نہایت معنی خیز تھا اس واسطے دل جا ہا کہ بیتقر بر علیحدہ ویگر مواعظ کی طرح صبط ہو جائے۔اوراحقر نے حضرت سے عرض کیا کہ اس کا نام بھی علیحدہ تجویز فرمادیا جائے۔ چنانچے حضرت نے مجموعہ مضامین پر خیال فرما کر'' اوب الاعلام'' نام تجویز فرمایا۔ جس کی مناسبت مطالعہ تحریر ہذاہے بخو بی واضح ہوجا نیگی اور بمناسبت برحل سنج لقب اس کا کنزنا می تجویز ہوا۔

فرمایا اس میں علاء کا اختلاف ہے کہ ریے گھنٹہ جائز ہے یانا جائز ترجے ای کودی ہے کہ جائز ہے۔ احفر نے عرض کیا حدیث میں تو اس کی ممانعت آئی ہے۔ فرمایا اس میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے اسکو معلل سمجھا اور کسی نے غیر معلل مجوزین نے علت اس کی تفاخر قرار دی ہے۔ جہاں ریعلت نہ ہووہاں حکم منع بھی ندر ہے گا۔

چنانچد فقہاء نے لکھا ہے کہ راستہ والول کو خبر کرنے کیلئے یا جانو رکونشاط میں لانے کے لئے درست ہے ہاں جہال کوئی فائکرہ نہ ہواور صرف تفاخر رہ جائے تو درست نہیں جیسے امراء اکثر صرف نمود اورار فع شان کے لئے لگاتے ہیں معلوم ایسا ہوتا ہے کداس کی ایجاد تو غرض سجے کے لئے تھی اس میں پھر شہود اور رتفا خرشا مل ہو گیا۔ اور اب تک بھی غرض سجے اس میں موجود ہے چنا نچہ میں نے ایک گاڑی بان سے بو سچھا کہ تم لوگ گھند اور نالمیں کیول لگاتے ہو کہا اس سے بیل جلتے زیادہ ہیں اور ہاتھی کے گھند سے راستہ والوں کی اطلاع کے مناوہ و بھی فائدہ ہے کہ آبادی میں کو جائے تو وہ عور تیں پردہ کرلیں جن کے مکانول کی دیواریں پست ہیں محدیثن نے اس کی علت صرف سیجھی ہے کہ جرس سے اس واسطے منع فرمایا گیا ہے کہ وقتی کے فرمایا گیا ہے کہ وقتی کو خرب کے فرمایا گیا ہے کہ وقتی کے فرمایا گیا ہے کہ وقتی کے فرمایا گیا ہے کہ وقتی کی دوران کی معلی موجود کے پیل ہو تھوں کے کہ وقتی کی دوران کی کو کیا کے خرب کے خرب کے کہ وقتی کے خرب کے کہ وقتی کی دوران کی دوران کیل کے کہ وقتی کی دوران کی معلی کے خرب کے کہ وقتی کی دوران کی دوران کی دوران کی کھر کی دوران کی

اس واسطیسوائے مجاہدین کے قافلہ کے اور کہیں ان کے زدیک منع ندہ وگا۔ اور فقہاء نے علت نفاخ کو سمجھ الہٰذا جس جگہ بھی بینعلت ہوئت ہوگاتو فتوی محدثین کا اس بارہ میں اوسع ہے۔ فقہاء سے محدثین مطلم نظر روایت ہوتی ہے اور فقہا درایت ہے کام لیتے ہیں۔ جیسے غزامحدثین کے نزدیک بلامزامیر جائز کا کے نظر روایت ہوتی ہوتی ہے اور فقہاء کے نزدیک بلامزامیر بھی جائز نہیں۔

## غنا كے متعلق فقہاء ومحدثین اورصو فیہ کا اختلاف

کیونکہ وہ علت کو بیجھتے ہیں اور وہ خوف فتنہ ہے۔ وہ جیسے مزامیر میں ہے غناصرف میں بھی موجود ہے۔ محد ثین موقع نص سے تجاوز نہیں کرتے اور فقہااصل منشاء تھم کومعلوم کرے دیگر مواقع تک تھکم کومتعدی کرتے ہیں (پھرایک مضمون کے سلسلہ میں محققین کا ذکر ہوا۔ اسپر فرمایا) محقق کی نظر بہت وسیج ہوتی ہے وہ حقیقت کا جویاں ہوتا ہے لا بعنی باتوں میں پڑنائبیں جا ہتا۔

## صحابه كااختلاف شحقيق برمبني تقا

صحابہ کی شان بھی بھی تھی ان کے آپس کے اختلافات دیکھ کرشبہ ہوسکتا ہے کہ ان کے کیسے اخلاق تھے۔ چنانچ بعض جامل ان حضرات پر اعتراض کرتے ہی ہیں۔ لیکن تعجب کی بات سے کہ جہال موقعہ اتحاد کا ہوتا تھا۔ وہاں ایسے ایک جان دوقالب ہوتے تھے کہ میں دنیا میں اس کی نظیر میں ملتی ہید دونوں با تھی کیسے جمع ہوں کہ اضاف ایسے خراب ہوں کہ ایسی آلی منازعتیں ان میں ادرد دسرے دفت وہ ہی حضرات ایسے بی دل ہوجا کھی گویا منازعت کا ان میں مادہ ہی نہیں ضرور ہے کہ وہ منازعت فسادوا خلاق ربینی نہی بلکہ تحقیق پر مینی تھا۔

## دومحقق کی رائے کل نہیں سکتی

دو محقق جوا نتہا درجہ کے محقق ہوں بہت کم ایک بات پر متفق ہو یکتے ہیں۔ یہ بات ظاہراً اجیدی معلوم ہوتی ہوگی لیکنے یہ معلوم ہوتی ہوگی لیکنے یہ اور یہ بچھ دین ہی پر موقوف نہیں۔ دنیا کی باتوں میں بھی دکھے لیکئے ۔
کسی فن کو اٹھا کر دیکھیے دو محقق کی رائے بھی موافق نہ ہوگی طبی مسائل میں جالینوس کی تحقیق اور ہے اور شخ کی اور ہے اور اٹھی کی اور ہے اور اٹھی کی اور ہے اور ان کو طب کی ترقی کی اور ہے اور ان کو طب کی ترقی کی کو اس ہے ظاہر ہے کہ بیسب ائم فن جھے اور ان کو طب کی ترقی کی کوشش تھی طب کے ساتھ ان کو عد اوت نہیں کچھران کے کیا معنی انصاف کی نظر دیکھا جائے تو یہ اختیاف اس اس بھی ہوتی ہے کہ حقیقت کو بھھنا جائے تو یہ اور اعاطر سب بہلوؤں کا۔
جائے تاہے۔ اور حقیقت کے بہت سے بہلو ہوتے ہیں اور اعاطر سب بہلوؤں کا۔

## محقق بدتهذ يبنهيس هوتا

بیفداکاکام ہے تو ایک ایک پہلو پر نظر جاتی ہے اس لئے ایک دوسرے ہے اتفاق نہیں کرتا۔
وسیج النظر اتنا ہوتا ہے کہ دوسرے محقق کی نسبت کوئی برالفظ بھی کہنا پہند نہیں کرتا ائمہ و مجتهدین کا اختلاف
مجھی ای قسم کا ہے کہ آپس میں اتفااختلاف ہے کہ ایک صاحب ایک چیز کوفرض کہتے ہیں اور دوسرے ای کو
حرام کہتے ہیں۔ یہ کتابر ااختلاف ہے گرساتھ ہی اس کے بیھالت بھی آئیس کی ہے کہام شافعی کا دب
امام ابوھنیفہ کے ساتھ مشہور ہے دیکھیے اتفااختلاف اور اتفااتھا داس اختلاف کی وجہ سوائے عائت ورجہ کے
عقق ہونے کے پچھیس ہے۔

## محقق فضول منازعت ہے بچا کرتا ہے۔اور جاہل سے ہار جاتا ہے

اور محقق ہمیشہ وسیج النظر ہوتا ہے۔ اور ایک شان محقق کی یہ ہوتی ہے کہ نضول مباحثہ سے بچتا ہے اور غیر محقق اور غیر محقق اور غیر سے گفتگو ہوتو ذرا میں خاموش ہوجاتا ہے جس کوعوام بار جانا بچھتے ہیں اس کی وجہ بینیں ہوتی کہ اس کے پاس دلیل نہیں ہے اور یہ کہ وہ واقع میں بار گیا۔ بلکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ناحقیقت شناس کو سمجھانا وہ مشکل سمجھتا ہے اور بار مان جانے کو ہمل سمجھتا ہے اس کی مثال ہی سے کہ ایک سوانکھ شخص آفاب کود کھر باہے۔ اور ایک ماور زادا ندھا آفاب کا انکار کر رہا ہے اگروہ اندھا اس سوانکھ شخص آفاب کود کھر باہے۔ اور ایک ماور زادا ندھا آفاب کا انکار کر رہا ہے اگروہ اندھا اس سوانکھے کہ آفاب کود کھر باہے۔ اور ایک ماور زادا ندھا آفاب کا انکار کر رہا ہے اگروہ اندھا اس سوانکھے کہ آفاب کود کھر باہے۔ اور ایک شوت لاؤ تو وہ کیا شوت دے سکتا ہے اس کو یہ کہنا ہمل

۔ ہے کہ میں ہارااور تو جیتا۔ آفتاب کو وجود نہ ہی تو اپنے خیال میں خوش رہ۔ میں اپنے خیال میں خوش ہوں اب بتاہیئے کہ بیسوانکھا شخص ہارا ہواہ یا جیتا ہوا۔

# آ جکل کے اختلافات کی بناہوائے نفسانی ہے

آ جکل بعضے ہوگ کہتے ہیں کہ ہم حق کے متلاثی ہیں اور یہ لوگ ائمہ کے ساتھ اختلاف مسائل میں ہے اور اس اختلاف کی بناءا حادیث کی مخالفت بنلاتے ہیں۔ اگر ان کے حالات کود کھے تو صاف ظاہر ہو جائے کہ تحقیق کا تو پہتہ ہی نہیں۔ نہ تحقیق کے لائق علم اور نہ تحقیق کا ارادہ صرف اس مخالفت کی بناہوائے نفسانی پر ہے۔ کس درجہ سب وشتم صالحین کے بارے میں کرتے ہیں انفہ کا اختلاف تو بیتے غیر میں المونین کی اختلاف ویتے غیر میں المونین کی جنس سے جس الحقی د حصہ ہیں واخل تھا۔ اور ان لوگوں کا اختلاف ویتے غیر میں المونین کی جنس ہے۔

## آ جکل خیریت اتباع میں ہے

آ جکل خیریت ہے توسلف کے اتباع میں ہی ہے اور رائے کو وخل وینے میں مفاسد ہی مفاسد میں تجر ہہے کہ اتباع سے نکل کرآ دمی بڑی و در پہنچا ہے۔ حتی کہ بعض اوقات اسلام سے نکل جاتا ہے۔ حدیث کذب مصرت ایرانیم صحیح ہے

ویکھے رائے بھل کرنے سے بڑے بڑوں سے ایسی خلطی ہوتی ہے کہ امام رازی نے حدیث لم یکذب ابراھیم الاثکث کذبات سے انکار کردیا۔ اس وجہ سے کہ کذب انبیاء کیم السلام سے محال ہے ۔اورجمہور نے ایسانہیں کیا۔ بلکہ اس کذب میں تادیلیس کی ہیں۔

امام رازی نے تواپنے نزویک بڑا کام کیا کہ تاویل کی ضرورت بی نہیں رکھی لیکن کس قدر فاحث خلطی کی ۔ کیونکہ اس کا نتیجہ بیہ ہے کہ آگر ایک اسی حدیث کو جوسند سجے سے ثابت ہے ایسے اشکالوں کی وجہ سے در کردیا جائے تواس کا باب مفتوح ہوتا ہے کہ ہر شخص کو مجاز ہوگا کہ جس حدیث ہیں اپنے نزویک وجہ سے رد کردیا جائے تواس کا باب مفتوح ہوتا ہے کہ ہر شخص کو مجاز ہوگا کہ جس حدیث ہیں اپنے نزویک کوئی اشکال پائے اس کورد کردیاس سے تمام دین کی اساس بی منہدم ہوتی ہے ایسے امام سے بیا طمی کسی دسے ہوئی صرف اتاع رائے ہے۔

### حضرت والإكاايك خواب

میراایک خواب ہے جوموالفت قواعد صحیحہ کی وجہ سے میرے نز دیک خوب ہے اوراس سے

نسن العزيز \_\_\_\_\_ جلد چبارم

اچھا تو تو اس مبحث کا شاہدی ملے میرے دل میں کھٹک بیدا ہوئی اور بیز ماندطالب علمی و یو بند کا ذکر ہے کہ فیر مقلدا ہے ہر مدعا پر حدیث بیش کرتے ہیں۔ جو ہمارے امام کے خلاف ہوئی ہے۔ شاہدان کا ہی طریق حق ہو۔ خواب دیکھا کہ میں وہلی میں ایک محدث میاں صاحب کے مکان پر ہوں ویکھا کہ وہاں چھا چھا چھا چھا کھا گئی ہوری ہے۔ مجھے چھا چھکا شوق ہا نہوں نے مجھے بھی دی مگر میں نے نہیں کی بس آ گھا گئی معالی ہوں تا جھے بھی دی مگر میں نے نہیں کی بس آ گھا گئی معالی ہوں ہے جھے بھی دی مردود ہے اور چھا چھے کی صورت رویا میں لبن ہے جسیا کہ حدیث میں موجود ہے اور چھا چھے کی صورت تو دود ھی ہے۔ مگر حقیقت بالکل متغاز ہے معنی اور مغز اس میں نہیں گئی ہی سے بچھ میں آیا کہ ان کا طریقہ مورت دورو ھی ہے۔ مگر حقیقت بالکل متغاز ہے معنی اور مغز اس میں نہیں گئی سے بچھ میں آیا کہ ان کا طریقہ مورت دورو ھی ہے۔ مگر حقیقت بالکل متغاز ہے معنی اور مغز اس میں نہیں گئی ہی سے بچھ میں آیا کہ ان

# ا مام صاحب نے حدیث کے معنی و مغزیر نظرر کھی ہے

یہ لوگ امام صاحب برخلاف حدیث کا عتراض کرتے ہیں امام صاحب نے ہمی صدیث کے خلاف کوئی بات نہیں کہی گرمعتی اور مغز کو لے کر اور یہ لوگ صرف صورت سے شبہ کرتے ہیں تو یہ معارض معارضہ معنی دصورت حدیث ہوا۔ اور ایسا ممکن ہے جیسا کہ ہیں چند نظیروں ہیں دکھا ناہوں۔ مثلاً حضرت علی رضی اللہ عند نے باوجود امر جھنوں ایسا کہ ہیں جاری نہ کی اس سے کوئی ظاہر میں کہ سکتا ہے کہ حضرت علی نے حدیث کی تخالفت کی جیسا کہ بیلوگ ہر بات میں امام صاحب کو طعند دیتے ہیں کہ حکتا ہے کہ حضرت علی نے موسوں کی تابید کی جیسا کہ بیلوگ ہر بات میں امام صاحب کو طعند دیتے ہیں کہ حدیث کی تخالفت کرتے ہیں۔ لیکن معنی ضبیم آدمی سمجھ سکتا ہے کہ حضرت علی نے گوظا ہر حدیث کی تخالفت کرتے ہیں۔ لیکن معنی ضبیم آدمی سمجھ سکتا ہے کہ حضرت علی نے گوظا ہر حدیث کی تخالفت کرتے ہیں۔ ایکن معنی ضبیم آدمی سمجھ سکتا ہے کہ حضرت علی نے گوظا ہر حدیث کی تخالفت کی تابید ہیں کا لفت نہیں کی۔ اور ان کو بھی کرتا جا ہے تھا۔

چنا نچ حضور مقائل نے ابعد میں ای کی تصویب فرمائی حضرت علی کو بید مسئلہ معلوم تھا کہ ازروئے کتاب دسنت غیرزانی پر حذبیں ہوسکتی جب کہ وہ غلام مقطوع الذکر تھا تو اس نے زناممکن ہی شقا بھر حد کیسی \_انصاف ہے کہ کے کتھیل حدیث ہیں ہے یا وہ ہوتی ای طرح امام صاحب کے اقوال ہیں کہ دہ مخز حدیث پر مغز کا نام بھی تہیں اور دہ بھی دو جار مشاول میں۔
مغز حدیث پر بینی ہیں اور ان اوگوں کے اقوال صرف صورت حدیث پر مغز کا نام بھی تہیں اور دہ بھی دو جار مشاول میں۔

### قنوج كاقصه

میں نے قنوج میں ایک مرتبہ وعظ کہااور پچھ رسوم مروجہ کے متعلق تفتگو کی منصف غیر مقلدوں

نے کہا کہ آج معلوم ہوا کہ تنبع سنت ہم بھی نہیں صرف ووجارسنن پڑمل کر رکھا ہے۔ ای طرح ایک غیر مقلد گندھی نے کہا کہ ہم لوگوں میں احتیاط ہالکل نہیں ہے ہمارائمل بالحدیث صرف آمین بالحجمر اور رفع یدین میں ہے اس کے سواکسی ممل کی طرف ہماراذ ہن ہی نہیں جاتا۔ چنا نچہ میں عظر میں تیل ملاکر بیجنا ہوں اور واقعی متی جس کو کہتے ہیں وہ ان میں ایک ہمی نہیں۔

الاما ثناء الله بيس گهرى بات ہاس ميں سوچنے كى بات ہے كہ كيول النا ميں تقل نہيں ہوتے جيكہ بيول النا ميں تقل نہيں ہوتے جيكہ بربات نيس عمل بالحد بيث كا وقوي ہے وجہ بيل ہے كہ كانا كيك كے بابند نہيں ہيں۔ فرراكوئى بات چيش آئى موچ كركسى ايك روايت بر عمل كرايا اور روايتوں بيس ہے انتخاب كرنے كے لئے اپنی رائے كوكافی سمجھار پس اس كوصورة تو جا ہے كوئى اتباع حديث كہد لے مكر جب اس كامنتها رائے برہ تو واقع ميں اتباع رائے ہى تو ہوا۔

ا تباع ہونے ہے بچنا جب بی ہوتا ہے جب ایک سے بندھ جائے ۔ ورنے ٹرے دیو ہے ہی وعوے ہیں مقلد بین میں بہت ہے لوگوں گی حالت اچھی ٹکلے گی۔ بخلاف غیر مقلد ین کے کہ کوئی شاذ و نا در ہی متی نکل آئے تو نکل آئے ورنہ بہت ہے حیلہ جواورنفش پرور ہیں ۔

ابو حدیفہ سے بندھتا ہے نفس ورنہ چھچ ندر کی طرح یہ ہانڈی جاسٹی ہی وہ ہانڈ سی جاسٹی ہی ۔ یوں کوئی مخاط بھی نکل آئے رکیکن تھم اکثر پر بہوتا ہے استھے احجوں کے حالات ننول کر دیکیے لئے جی ۔ انقاء ایک میں بھی ندیایا۔الا ماشاءاللہ اس کا اقرار خودان کے گروہ کو بھی ہے۔

احوط برعمل كرنے والے كوترك تقليد جائز ہے تكرستلزم مفاسد ہے

ہاں اگر کوئی احتیاط کرے اور مختلف اقوال میں ہے احوط بھل کرے تو اس کوا تبائ نفس و نیوی نے کہیں گے۔ اور اس میں فی نفسہ کوئی حرج بھی نہیں لیکن اول تو ایسا کرتا کون ہے اور سے بہت مشکل ہے۔ کوئی کرے ویکھے تو معلوم ہوکہ کس قدر دشواریاں چیش آئیں گی۔ اور الیسے مختاط کو بھی اجازت اس و ایسلے نہ دیں گے۔ کہ دو سروں پر افر برایٹر تا ہے اس کی احتیاط کی تقلید تو کوئی نہ کرے گا باں اس کی عدم تقلید کی تقلید کرلیں گے۔ اور پھر وہ بی ا جا جوئی باتی رہ جائے گا۔ باں اگر پیٹھی گمنام جگہ ہوا وراطمینان ہوکہ دوسروں پر افر نہ بڑے گا تو اس کا معاملہ اللہ پر ہے۔ اگر اس کی نبیت تجی ہے اور خوف خدا سے احوط کو اختیار کرتا ہے تو بھی جرج نہیں ہے گئی اسی نظیر شاید ایک بھی ملنا مشکل ہے بیسرف تو سی مقلی ہے۔

## عامی آ دمی قول امام معارض نہیں کہہ سکتا

مفتی صاحب نے بو چھا کہ اگر عالی شخص کوکی مسلمیں ثابت ہوجائے کہ جہند کا تول حدیث کے خلاف ہے اس وقت میں حدیث بھل کیوں جائز نہ ہوگا۔ ور نہ حدیث بر تول جہند کی ترجیج لازم آئی ہے ۔ نرمایا بیصرف فرضی صورت ہے عالی کو یہ کہنے کا منصب ہی کہاں ہے کہ بجہند کا قول حدیث کے معاوض ہے۔ اس کوحدیث کا علم جہند کے برابر کب ہے ۔ نیز وہ تعارض اور تطبیق کو جہند کی برابر کہے جان سکتا ہے تو اول تو یہ صورت فرضی ہے کہ قول جہند حدیث کے معاوض ہو۔ پھر میں تنزل کر کے کہنا ہوں کہ سکتا ہو اول تو یہ صورت فرضی ہے کہ قول جہند حدیث کے معاوض ہو۔ پھر میں تنزل کر کے کہنا ہوں کہ بھی باگراس عای شخص کا قلب گواہی دیتا ہو کہ اس مسلمیں جہند کے پاس کوئی ولیل نہیں ہے تو اس سورت میں بھی برکست ہو کہنے گئی کیا صورت میں بھی برکست ہو کہنے گئی کیا میں ہو کہنے گئی کیا صورت میں کہنے گئی کیا صورت میں ہو سے تو اس کی نظر ہیہ ہے کہ طبیب ہے گئی اس نے کو غلط نہیں کہ سکتا۔ دوسرا نسخہ دوسرا طبیب ہجو یہ کہ دوسرا نسخہ کو بالکل صرح کا غلط تابت نہ کر سکتے۔ موسمی تو کا کی تو کہنے کا بجاز نہیں اس وقت تک کہ اس نہ کہ کو بالکل صرح غلط تابت نہ کر سکتے۔ دوسرا نسخہ کو کا طرز مطب اور ہے اور دو بی کہا ہو جہ ہوتی ہے کہ ایک دو ہوتی ہی گئی تو ایک دیگی کا اور ہے ۔ اور اوز ان اور دیمی بھی فرق ہے کہا تھی میں میں فرق ہے کہا بید والی نسل فرق ہے کہا تھی درست ہو کے تعلیم یا فتہ کے تعلیم یا فتہ کے تعلیم یا فتہ کے تعلیم یا فرت کے تعلیم یا فرق ہے کہا بہا فہ کو تعلیم یا فرق ہے کہا فران میں فرق ہے کہا جہد میں کے انتقاف کے وجو وہ بھی بہت ہیں ۔

### وجوه اختلاف كااختصارنهيس موسكتا

بعض وقت رائے کا اختلاف موضع کے اختلاف ہے بھی ہوسکتا ہے۔ چنانچہ امام شافعی صاحب کا فقہ جدیداور ہے قدیم کے منفیط کرنے کے ابعدانہوں نے مصرکا سنرکیا تو بہت ہے اقوال میں تغیر کرنا پڑا۔ جیسا کہ فقہ کے ماننے والول سے پوشیدہ نہیں اس کی بیوجہ نہیں کہ سفر کرنے سے دلیلیں بدل گئیں بلکہ وجہ بیہ ہے کہ سفر سے لوگوں کے مالات کا تجر بہمزید حاصل ہوا جس سے بہت سے مواقع حرج کئیں بلکہ وجہ بیہ ہے کہ سفر سے لوگوں کے مالات کا تجر بہمزید حاصل ہوا جس سے بہت سے مواقع حرج کے معلوم ہوئے جو پہلے معلوم نہ تھے۔ پہلے تھم اور تھا۔ اور حرج معلوم ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ وہ تھم بدلنا ضرور ہوا۔ ای طرح بہت می رایوں میں اختلاف ہواغرض وجوہ اختلاف کا احصاء مشکل ہے لوگوں نے اس کے واسطے قواعد منفیط ضرور کئے ہیں۔

نسن العزيز \_\_\_\_\_\_ جلد جيارم

### اصول فقه محيط نبين

(جن کواصول فقہ کہتے ہیں۔) لیکن وہ تو اعد خود بحیط نہیں اس کی مثال علم نحو کی ہے جس میں کلام کی ترکیب کے قواعد منضبط کئے ہیں اور بیٹلم بہت مفید ہے لیکن اس کے انفیاط کا مقصود نہیں کہ اہل زبان اس کے پابند ہوں اور اس لئے اس کا اصاطہ پورا کیا گیا ہو۔ بلکہ بحض غیرانل زبان کے واسطے اہل زبان کا کلام بجھنے اور ان کے ساتھ مکالمت کرنے گا آلہ ہے۔ پس اگر اہل زبان ہے کوئی الیا کلام نابت ہوجائے۔ جس میں قواعد نحوجاری نہ ہو کیس ہوتا گئے نہ ہوگا۔ کہ اہل زبان نے فلطی کی۔ بلکہ یہ نابت ہوجائے۔ جس میں قواعد نحوجاری نہ ہو کیس ہوتا ہو یہ کہنا تھے نہ ہوگا۔ کہ اہل زبان نے فلطی کی۔ بلکہ یہ کہا جائے گا کہ کم نحویس ان فاقصان تھا کہ یہ قاعدہ صبط ہے رہ گیا ہے اس طرح جبہد کواصول فقہ ہے الزام ویتا ہو یہ کہنا چا ہے کہنا قول اصول پر منظبی نہ ہوتا ہو یہ کہنا چا ہے کہنا قرامشکل ہے کہ بجبتد کے پاس اس کے قول کی کوئی ولیل نہیں اس فاصل پر کہنا جا ہے کہنا قرامشکل ہے کہ بجبتد کے پاس اس کے قول کی کوئی ولیل نہیں اس واسطے رہ کہا جاتا ہے کہ اگر قلب قرامی گوائی دے کہ بجبتد کے پاس اسے قول کی دلیل ہوگی تو ترک تھی جاتا ہے کہ اگر قلب قرامی گوائی دے کہ بجبتد کے پاس اپ نے قول کی دلیل ہوگی تو ترک تھی جاتا ہے کہ اگر قلب قرامی گوائی دے کہ بجبتد کے پاس اپ نے قول کی دلیل ہوگی تو ترک تھی جاتا ہیں جاتا ہے کہ اگر قلب قرامیمی گوائی دے کہ بجبتد کے پاس اپ نے تول کی دلیل ہوگی تو ترک تھی جاتا ہوگی اس کے قبیا کہ دلیل ہوگی تو ترک تھی جاتا ہے کہ اگر قلب قرامی گوائی دے کہ بجبتد کے پاس اپ نے تول کی دلیل ہوگی تو ترک تھی جاتو کے باس اپ نہ تول کی دلیل ہوگی تو ترک تھی جاتا ہے کہ تو کی ہوئی دیں ہوگا۔

اگر چدامکان علی ہے کہ طلب کے بہتد کے پاس دلیل نہ ہو یا اس نے غلطی کی ہو۔ جیسے کہ درجد امکان علی ہے کہ طلب کی بڑا ماہر کیوں نہ ہو غلطی کرسکتا ہے کیکن اگرائی فرضی صورتوں ہے جہتد کا اتباع چھوڑ دیا جائے ۔ تو کا رخانہ دین درہم ہرہم ہوجائے ۔ جیسا کداس کی نظیر یعنی امر سحالجہ میں یے فرضی صورت جاری کرنے ہے کہ طبیب معصوم نہیں ہے غلطی کرسکتا ہے ۔ اوراس کا اتباع چھوڑ دینے ہیں یے فرضی صورت جاری کرنے ہے کہ طبیب معصوم نہیں ہے غلطی کرسکتا ہے ۔ اوراس کا اتباع چھوڑ دینے ہیں یہ فرضی صورت جاری کرنے ہو چون و چرا بھی نہ کرتا جائے ہے ۔ حالا نکد بیاتش کے خلاف ہے جب کہ ایک چیز کون ہر کہا تو زہر کے معنی قاتل نفس ہے پھر اس کے کھانے کے جواذ کے کیا معنی ۔ گراس جملہ کا کیا مطلب مید ہوتا ہے کہ وہ زہر جو طبیب کہلاتا ہے اس کوت اس واسطے کہ کووہ صورۃ زہر ہے مگر حقیقت میں زہر نہیں ۔ طبیب پراطمینان ہے کہ وہ قاتل نفس شے نہ واسطے کہ کووہ صورۃ زہر ہے مگر حقیقت میں زہر نہیں ۔ طبیب پراطمینان ہے کہ وہ قاتل نفس شے نہ واسطے کہ کووہ صورۃ زہر ہے مگر حقیقت میں زہر نہیں ۔ طبیب پراطمینان ہے کہ وہ قاتل نفس شے نہ داسلے کھالے گا گا ہے گا۔ ای طرح جب ایک خض کو جہتد مانا گیا تو (لفظاتو براہے) گریہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ تو کھا لینا تو کھا لینا خوکھا گو کھا گیا تو کھا لینا عاصل کے حاسے میں نہر نم میں خلاف دلیل بات بھی بتلائے تو کر لی جائے جیسا کہ کہا گیا ہے کہ طبیب زہر بھی کھلائے تو کھا لینا خوکھا گیا ت

جوتا ویل وہاں تھی وہ بی یہاں بھی ہے کہ طبیب زہر نہیں کھلائے گا۔ ایسا ہی مجتبد خلاف دلیل بات نہ بتلائے گا بھر پہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ مجتبد کے پاس اپنے قول کی دلیل نہ ہوگی۔ ای وجہ سے میں نے پہ کہا اگر قلب ذرا بھی گوا ہی دے کہ مجتبد کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ضرور ہوگی تو ترک تقلید جائز نہیں البت کوئی متحر عالم اگر کسی مسئلہ کوخلاف دلیل سمجھ تو اس کا سمجھنا معتبر نہ ہوگا۔

## مجتهد کس کو کہتے ہیں

اس پر مفتی صاحب نے پوچھا کہ جہتد کس کو کہتے ہیں جبکدا کے مخص کو مسئلہ کاملہ دلیل ہے ہے تواب دیا تواس مسئلہ کا یہ جہتد ہے چر ہے کہا جائے گا کہ ایک جبتد کو دوسر ہے جہتد کی تقلید لازم ہے جواب دیا کہ لفتہ تو ہر شخص کچھنہ ہے جہتد ہے اس بنا پر تو تقلید ہے آزاد کرنے کا انجام ہیں ہے کہ تقلید بالکل فر ہے حالا تکہ میہ بلاتکی ہوتا ہے کہ مالدار ہمارے عرف میں کس کو کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ فلال شخص مالدارہ میں بوچھتا ہوں ایسا کون شخص ہے جو مالدار نہیں لفتہ تو مالداروہ شخص ہی ہے جس کے پاس ایک بیسے باایک پھوٹی کوڑی بھی ہوتو جواحکام مالداروں کے ساتھ متعلق ہیں دنیا کے ہوں یا دین کے ہر ہر شخص پر جاری ہونے جا ہمیں۔ زکوۃ کا مطالبہ بھی ہوتا جا ہے۔

اور خراج اور محصول بھی بادشاہ کو ہم خص ہے لینا جا ہے' نما حوجوا بھم فھو جوابنا' ای طرح لغتہ مجتبد ہم خص ہیں لیکن وہ مجتبد جس پراحکام اجتباہ جاری ہو کئیں اس کے واسطے کچھ شرائط ہیں جن کا حاصل ایک ذوق خاص شریعت کے ساتھ جاصل ہوجاتا ہے جس ہے وہ معلل اور غیر معلل کوجائے سکے اور وجوہ ولالت یا دجوہ ترجی کو بچھ سکے اور بیاجتہا دختم ہوگیا۔ پس ایک مسئلہ کی دلیل جان لینے ہے اس مسئلہ کا وہ محقق تو نہیں ہوگیا۔ پس ایک مسئلہ کی دلیل جان لینے ہے اس مسئلہ کا وہ محقق تو نہیں ہوگیا۔ پس ایک مسئلہ کی دلیل جان لینے ہے اس مسئلہ کا وہ محقق تو نہیں ہوگیا۔ پس ایک مسئلہ کی دلیل جان لینے ہے اس مسئلہ کا وہ محقق تو نہیں ہوگیا۔ پس ایک مسئلہ کی دلیل جان لینے ہے اس مسئلہ کا وہ محقق تو نہیں ہوگیا۔ پھر وہ محقق کے اتباع کو کیسے چھوڑ ہے گا۔

جیسے کہ محدث درجہ عبور میں ہر خص ہوسکتا ہے۔ لیکن کمال اس کا بعض افراد پر ختم ہو گیا۔ اب کوئی محدث موجود میں ذا لک فسط لللہ ہوء تیہ من پشاء آجکل جولوگ اجتہاد کے مدی ہیں ان سے الی فاحش غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہر خص کا قلب ان کے غلطی ہونے کو تسلیم کرتا ہے جیسے کہ آجکل کوئی ہے۔ ایک فاحش غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہر خص کا قلب ان کے غلطی ہونے کو تسلیم کرتا ہے جیسے کہ آجکل کوئی ہوجے ہوتی ہا کہ محد ہیت تسلیم نہیں کی جاتی آجکل تو سلامت ای میں ہے کہ اجتہاد کی اجازت نددی جائے تھم وین جو بچے ہوگیا اس سے اس میں بڑا خلل پڑتا ہے ہیں تو کہتا ہوں کہ آجکل وہ ذمانہ ہے کہ اگر کسی گام کو درجہ اولویت پر کرتے ہیں۔ عوام کے نساد کا احتمال ہوتو اس وقت خلاف

اد لی کرنے والامثاب ہوگا۔

نظیرای کی قصہ خطیم ہے جوحدیث میں موجود ہے۔ یہ میری تقریرالی ہے جس سے تقلید کی حقیقت ظاہر ہوجاتی ہے اور بچ تو یہ ہے کہ ائٹہ جمہتر بن ہی نے دین کی حقیقت کو سمجھا ہے ہیں جواوگ بارک تقلید ہیں وہ کہنے کوتو ائٹہ کے خلاف ہیں گمر در حقیقت دین کے خلاف ہیں اس کی بناصر ف خود دائی برے اور اتباع ہوئی اور اعجاب سب جانے ہیں کہ مہلک چیزیں ہیں جس کا تی جا ہے تج بہر کے دیکھ لے کہتا رکین تقلید میں اکثر بید ونوں مرض دگ و بے میں تھے ہوئے ہوتے ہیں ہمارا علم بچھ بھی نہیں۔ ہم سے براوں نے اور ان لوگوں نے جن کا علم مسلم ہے کیوں تقلید کو اختیار کیا اسلے کہ ہماری دائے مہم سے براوں نے اور ان لوگوں نے جن کا علم مسلم ہے کیوں تقلید کو اختیار کیا اسلے کہ ہماری دائے مہم سے براوں ہے اور ان لوگوں نے جن کا علم مسلم ہے کیوں تقلید کو اختیار کیا اسلے کہ ہماری دائے مہم اور غلط ہے تقلید تو اور ان لوگوں ہوئی ہیں تو بھی اس کا بہت جلد آز اوی نفس بیدا ہوجا تا ہے۔

### أجتها وكاثبوت

ان میں ہے بعض کے زویکہ اجتہاد کوئی چیز ہی نہیں۔ بدون نص کے ان کے زویک کوئی حکم ہی تا بت نہیں حالا تکدا حادیث میں اس کے نہوت بہت ملتے ہیں۔ دیکھے حضرت عمر کا فوق اجتہادی ہے جس پر ایسا اظهینان ہوا کہ حضرت ابو ہر بر ہ کو بشارت ہے دوک دیا اور بیدو کنا عنداللہ مقبول رہا۔ حالا نکہ حضرت عمر کی رائے کوقول رسول میں ہے اور نص پر ترجیخ نہیں ہو سکتی مگر ان کے فوق اجتہادی نے بی بتادیا تھا کہ یہ بشارت نظم دین میں تی ہوگی اور باو جودا بو ہر بر ہ کے ولیل پیش کرنے کے اس شدومد سے بنی بتادیا تھا کہ یہ بشارت نظم دین میں تی کی ہوگی اور باو جودا بو ہر بر ہ کے ولیل پیش کرنے کے اس شدومد سے تر وید کی کہا ان کو دھا دے کر گر ابھی دیا اور حضو میں ہے کے ساسنے یہ سارا قصہ چیش ہوا تو حضو میں ہے ۔ دین کا حضرت عمر بحرم کیوں نہ ہوئے ۔ اس قصہ کے اجتہاد کا بد بھی شوت ملتا ہے کہ یہ کوئی کہا تو گام بی نہیں جسے کہ اہل اجتہاد نے من گھڑت بات بات حدیث وقر آن کے نہیں گئے تو ان کی بیماں خودرائی کا تو گام بی نہیں جسے کہ مجتمد ین دوسروں کو پابند بناتے ہیں خود بھی پابند ہیں گوئی بات باتا حدیث وقر آن کے نہیں گئے تو ان کی تقلید انقلید آتقلید آتوں کی دورائی کا تو گام دوئی۔

تام اس کا جا ہے کچھ رکھ لوجیسا صرف ونحو پڑھنے والا اولا تو مقلد ہے انتفش اور سیبو سیکالیکن احفش وسیبو پیخو دموجدز بان نہیں۔ بلکہ مقلد ہیں اہل زبان کے اس واسطے صرف ونحو پڑھنے والا در حقیقت مقلد ہوا۔ اہل زبان کا بیکسی غلطی ہے کہ مقلد فقہا ءکوتو تارک قرآن وحدیث کہا جائے اور مقلد اُنفش و سیبو بیکوتارک زبان نہ کہا جائے بیر مضامین یا در کھنے کے ہیں ہروقت ذہن میں نہیں آئے۔ ابن سمیسر کی 4

دونوں بڑے عالم ہیں بعض افاضل کا ان کے بارے میں تول ہے کہ 'علمہ ما اکثر من عقلہ ما ''یدونو ل سنج مشہور ہیں ۔ گرحنیلی ہیں نہیں ان کی تحریوں سے معلوم ہوتا ہے خود بجہد ہونے کے مدعی ہیں ۔ ایسائمقق کسی بات میں ائر جمہد ین کے ظاف کرے تو مضا لقہ بھی نہیں اور یہ تھوڑا ہی ہے کہ بو لئے تک کی تمیز نہیں ۔ اورائم کے مند آنے لگے ایک شخص کہتا تھا کہ بلاقراء ت فاتح نماز کسے ہو سکتی ہو مدیث میں تو ہے کہدائ کہدائ (خدائ خدائ ) ایسے بہودوں سے تو کلام بھی کرنے کوول نہیں صدیث میں تو ہے کہدائ کہدائ (خدائ خدائ ) ایسے بہودوں ہے تو کلام بھی کرنے کوول نہیں جا ہتا ایک صاحب کدید و میں سلے اور پوچھا کہ ترک فاتحہ پر کیادلیل ہے۔ جمعے معلوم ہوا کہ یہ بھی الی بی بی لیافت رکھتے ہیں جسے کہدائ والا تھا بھے بخت گراں گذرا کہ ان کے ساتھ کیا مغز ماروں میں نے کہا پہلے سے بتا ہے کہ یہ مسئلہ اصول میں سے بیافروع میں سے کہافروع میں سے بیافروع میں سے جا میں نے کہا آپ کے سوال ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کودین کی تحقیق کی طرف ضاص توجہ ہے۔

جبکہ ایک فروی مسئلہ کی طرف اس قدر توجہ ہے تواصول کی طرف اور زیادہ ہوگ۔اصول کی قرآ پ شاید پوری تحقیق کر بھے ہوں گے۔اوراب فروع کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ پس اصل الاصول تو حید ہے اس کو آ پ ضرور دلیل ہے تحقیق کر بھے ہوں گے اگراہیا ہے تو میں چندشہات تو حید پر پیش کرتا ہوں ذراان کاحل تو کر دیجئے اورا گراہیا نہیں ہے بلکہ تو حید کوکسی کی تقلید ہے مان لیا ہے تو آ پ دلیل ہے تحقیق نہیں کر سے تا تو بڑے ہی بات کے اصول میں تو تقلید کی اور فروع میں تقلید نہیں کرتے ۔ حالا نکہ اصول زیادہ اہم ہیں ۔ تقلید ہے خال کہ اور فرحی ہی تعلید ہے خالے عمان کرنا اول تو جمہتدین کی سب وشتم کی طرف مفصی ہوتا ہے بھرصی ہے ہے۔ کہ اور کی طرف بھرحی تعالی پر بھی بھی نو بہت بہتی ہے ہو سے بھرحی تعالی پر بھی بھی نو بہت بہتی ہے ہو سے کھر صحاب شتم کی طرف بھرس سول کی طرف بھرحی تعالی پر بھی بھی نو بہت بہتی ہے ہو سے ایک گستا خیر مقلد کا قصہ

مولانا فتح محمرصاحب بیان کرتے تھے۔کدایک غیرمقلد حدیث پڑھارہے تھے اور جہال حدیث کی تاویل نہ بن آتی تو کہتے تھے تجب ہے حضور اللہ کمیں کچھفر مادیتے ہیں کہیں کچھفر مادیتے ہیں ۔ یہ کیا فرمادیا بینتائج ہیں آزادی کے اس سے عارآتی ہے کہ ہم کسی کے محکوم کیے جا کمیں۔ خیرصاحب انہیں مجہزین کی محکومت سے عارہوگی۔ ہمیں تو بہت سوں کے جکومت میں رہنا پہند ہے امام ابوطنیفہ کی بھی حکومت ہے ماں باپ کی بھی حکومت ہے امام ابوطنیفہ کی بھی حکومت ہے ماں باپ کی بھی حکومت ہے شخ طریقت کی بھی حکومت ہے ۔ یہ بات نفس کے جانے خلاف ہو۔ مگریہ کتنا بڑا افا کدہ ہے کہ ہمارے استے مصلح ہیں نفس وشیطان ہمارا پچھ بھی نہیں کرسکتا۔ بخلاف ان کے انتہ کی حکومت میں سے تو نکل گئے اور شیطان کی حکومت میں آگئے۔ ہم جن کے کومت میں وہ سب ہمارے خیرخواہ ہیں۔

اور میہ جس حکومت میں گئے وہ عدد مبین ہے اپنی اصلاح کے لئے اپنے اوپرکسی کوہمی اعتماد نہ جا ہے اسے اوپرکسی کوہمی اعتماد نہ جا ہے ۔ ویکھو حضرت عمر جسے مبصر نے اس شخص سے کیا کہا۔ جس نے کہا تھا کہ اگرتم مجر و گئے تو ہم اس کوار ہے تم کوسیدھا کریں گے ۔ تو فر ہایا الحمد للہ میں ایسی قوم میں ہوں جس میں میرے محافظ بہت سے موجود ہیں ۔ بیعت مروجہ میں یہی مصلحت ہے کہ جانبین کو خیال ہوجا تا ہے دونوں کوایک دوسرے سے اعانت کی امید ہوتی ہے۔

دکایت ایک دیباتی آ دمی مجھ ہے بیعت ہوا۔ میں نے بوچھا بیعت کی تمہارے نزدیک کیاضرورت ٹابت ہوئی۔ تمازروزہ توبلااس کے بھی کیا جاسکتا ہے کہا میں بیعت اس واسطے ہوا ہوں کہ ویسے تو ذراستی بھی نمازروزہ میں ہوجاتی ہے بیعت سے ذراخیال ہوجا تا ہے کیا کام کی بات ہے۔ تقریرادب الاعلام نتم ہوئی

ائ سفر میں اس ہے تیسرے دن یعنی بتاریخ ۳۳رصفر ۳۳۵ ھروز بدھای مقام بڑھل گئج میں ایک مختصری تقریر ہوئی جس میں تقلید کی بحث ہے وہ بھی یہاں درج کی جاتی ہے۔

# محكمة عليم كى تخواه حلال ہے يانہيں

ایک انگریز نے لکھا ہے کہ سلطنت کس کے فقہ پڑتیں چل سکتی سوائے فقہ دخفی کے ایک سیاس شخص کا ہے کہنا ضرور ہزے تجربہ کی خبر دیتا ہے۔ امام ابو حذیقہ کی مجیب نظر ہے دیکھیے امام صاحب کا قول ہے کہآلا تا ہوکا تو ڑؤ الناوا عظ کو یا کسی کو جائز نہیں اگر کوئی تو ڑڑا لے تو ضمان الازم آے گا۔

## احتساب سلطان کرسکتا ہے

ید کام سلطان کا ہے و واحتساب کرے اور توڑے کیٹوڑے۔ اور سزا دے جو جائے گرے دیکھئے اس میں کتناامن ہے سوائے سلطان کے اور کسی کے احتساب کا یہ بتیجہ ہوتا ہے کہ وہ کام بند تو ہوتانہیں جنگ وجدل وفتنہ ہوجاتا ہے اور ہا ہمی مناز عات بڑی دور تک پہنچ جاتے ہیں۔

علی بذاا قامت حدود سلطان ہی کے ساتھ ہیں فقہ بڑی مشکل چیز ہے فقیہ کو جامع ہونا جاہے فقیہ بھی ہو تحدث بھی ہومتکلم بھی ہو۔ سیاسی دماغ بھی رکھتا ہو۔ بلکہ کہیں کہیں طب کی بھی ضرورے ہے بعضے امور میں تشریح کی بھی ضرورت ہوتی ہے فقہ بڑی مشکل چیز ہے۔

## غیرمقلداشتعال دلاتے ہیں

محراً جکل بعض لوگوں نے اس کی کیا قدر کی ہے کہ فقہا پرسب وشتم کرتے ہیں ہیگرہ ہنایت درجہ مفسد ہے۔ بیلوگ جان جان کرفساد کرتے ہیں۔ اوراشتعال دلاتے ہیں۔ ابعض وقت تو ذرای بات میں فتنہ ہوجا تا ہے۔ ایک شخص نے کہا حضور ہاں ایک جگہ مقلدین کی جماعت میں ایک غیر مقلد آگیا۔ اور آمین زور سے کبی تو اس پر برا فساد ہوا۔ اور پولیس تیک نوبت پینی اور مقدمہ کو بڑا طول ہوا۔ فرمایا حضرت والانے امیر جنگ وجدل کرنا ہے تو زیادتی لیکن تج بہ سے ٹابت ہے کہ مل کچھ ہوگر جس نیت سے کیا بات ہے کہ مل کچھ ہوگر جس نیت سے کیا جائے اسکا ارتضر ور ہوتا ہے۔

اگراس نے خلوص سے اور مل بالسنت کی نہت سے کیا ہوتا تو بینو بت ندآتی ۔ غیر مقلدین کی قبیم مقلدین کی جمع مقلدین کے چڑا نے کیلئے ہوتی ہے ۔ میر سے بھائی محمہ مظہر نے قنوع بیں غیر مقلدین کی آمین من کر کہا آمین تو وعاء ہے اس میں خشوع کی شان ہوئی جا ہے اور ان لوگوں کے لہجہ میں خشوع کی شان ہوئی جا ہے اور ان لوگوں کے لہجہ میں خشوع کی شان ہوئی جا ہوں اس نے عرض کیا کہ یہ میں خشوع کی شان ہیں ہے خود سننے سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کی کوچھیڑتے ہوں اس نے عرض کیا کہ یہ واقعی بات ہوا وہ بہت واقعی بات ہے مقدمہ فدکور جب پولیس میں بہنچا تو ایک ہندوتھا نیدارائن کی تحقیقات پرتعینات ہوا وہ بہت سمجھ دار تھا اس نے فساد کا الزام غیر مقلدی پررکھا۔ اور رپوٹ میں لکھا کہ بیاوگ شورش لیسند ہیں اور بلا وجہ اشتعال دلا تے ہیں اور آمین صرف فساد المانے کیلئے کہتے ہیں ۔ اسپر غیر مقلدین نے بڑا غیل مجالا کہ کہتے ہیں ۔ اسپر غیر مقلدین نے بڑا غیل مجالا ۔ اور کہا کہ کہتے ہیں خداکی یاد کے لئے ہوتی ہوگی دیکھا ۔ اور کہا کہ آمین کہ میں کہ ہوتی ہوگی دیکھا

کیلئے نہ ہوئی ہوئی میہاں دیلے کے لئے ہے فرمایا میرائسریک جرہ ایک فرقابیان فرنا کا اللہ ہے ہیں ایک موقعہ پرایک انگریز نے تحقیقات کی اوراخیر میں گویا تمام واقعہ کافونو سمجنے دیا۔اور کہا آمین تمن تمن ایک آمین بالجمر اورابل اسلام کے ایک فرقہ کاوہ ندہب ہے۔

اور طدیثیں بھی اس کے ثبوت میں موجود ہیں۔ اورائیک آبین بالسرے اور وہ بھی ایک فرقہ کاند ہب ہے۔اور حدیثوں میں بھی موجود ہے۔اور تیسرے آبین بالشرہے جوآ جکل کے لوگ کہتے ہیں۔ ل

عدم حد بنكاح بالمحر مات براعتراض

اس شخص نے بیان کیا کہ ہندو داروغہ کے سامنے غیر سقلدوں نے حضرت امام ابو عنیفہ پراعزاض کیا کہ امام صاحب قائل ہیں کہ اگر کوئی محرم عورت سے نکاح کر لے اور دھی کر ہے تو اس پر عدا ہوجانا جائے واجہ نہیں سیکسی غلطی ہے فرمایا حضرت والا نے اس سئلہ ٹن آمام صاحب پر فدا ہوجانا جائے اسکتہ بیان کے لئے دو مقدموں کی ضرورت ہے ایک ہیا کہ صدیث ہیں ہے اور ڈوا الدود بالشبهات ایک مقدمہ بیہ واور دسرا سے کہ شبہ کس کو کہتے ہیں ۔ شبہ کہتے ہیں مشابہ تقیقت کواور مشابہت کے لئے کوئی وجہ شبہ ہوتی ہے اور اس کے مراتب مختلف ہیں ۔ کہی مشابہت تو ی ہوتی ہے اور کہی ضعیف امام صاحب نے حدود کے موال کے مراتب مختلف ہیں ۔ کہی مشابہت تو ی ہوتی ہے اور کمی ضعیف امام صاحب نے حدود کے ساقط کرنے کے لئے اونی ورجہ کی مشابہت کوئی معتبر مانا ہے اور صرف نکاح کی صورت پیدا ہوجانے سے ساقط کرنے کے لئے اونی ورجہ کی مشابہ ہے تو نکاح کے ۔ حدکوسا قط کردیا۔ انساف کرنا جا ہے کہ سے کہ ایک شیخت ہے بات سے کہ ایک شیخ معنی کو برے اور مہیب الفاظ کی صورت پہنا دی گئی ہے۔ میں ورجہ عمل با گذریث ہے بات سے کہ ایک شیخ معنی کو برے اور مہیب الفاظ کی صورت پہنا دی گئی ہے۔ اس فتوی کی حقیقت تو غابت ورجہ کا اجائ حدیث ہے۔

الیکن اس کوبیان اسطرح کیاجاتا ہے جس سے تابت ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ امام صاحب نے اکاح بالمحر مات کو چنداں برانہیں سمجھا۔ اس کے سوا اور بھی چندمسائل اس طرح بری صورت سے بیان کر کے اعتراض کیے جاتے ہیں۔ مسئلہ مذکور پراعتراض جب تھا کہ اس پرامام صاحب پرکوئی زجرہ اختساب جو پر نہ کرتے ایسے موقعوں پر جہاں حدکوفقہاء ساقط کرتے ہیں۔

تعزیر کاتکم دیتے بین ایسے موقعے تمام ائمہ کے نز دیک بہت ہے بیں کہ شبہ سے حد ساقط ہوگئی ۔ آخر حدیث ادرؤ الحدوو باشبہات کی تغیل کہیں تو ہوگی ۔ اورکوئی موقعہ تو ہوگا۔ جہاں اس کوکر کے دکھایا جائے ۔ کیاغضب ہے جو تخص حدیث ضعیف کوبھی قیاس پر مقدم رکھے وہ کسقدرعامل بالحدیث ہے حسن العزيز ---- جلد حمارم

فداہوجانا جا ہے ایسے تخص پرتعجب ہے کہ امام مالک صاحب خبروا حد پربھی قیاس کومقدم رکھتے ہیں اوران کولوگ عامل بالندیث کہتے ہیں ۔اورامام صاحب حدیث ضعیف پربھی قیاس کومقدم نہیں رکھتے اوران کو تارک حدیث کہا جاتا ہے فقط۔

### بسم الله الرحمن الرحيم حَامِداً ومُصَلَيْاً

تقربيه حضرت مولانا اشرف على صاحب مدخله مسمى اوب الطريق ملقب ادب الرفيق. سفر گور کھیور میں مختلف موقعوں پر حضرت والا نے تقریرین فرما نمیں ان میں سے جن کو ذیرا ، امتیدا دیہوان کانام بھی الگ تجویز فرمادیا۔ مجملدان کے ایک تقریریہ ہے جس کی مناسبت نام کے ساتھ مطالعہ ہے معلوم ہو جائے گا۔ می تقریراس وقت ہوئی کے حضرت والا مقام زہر پورضلع گور کھپورے بیل گاڑی پرمقام شاہپورکوروانہ ہوئے۔ اوجہ بعد مسافت راستہ میں ایک پڑاؤ قصبہ گوالایش کیارات کووہاں رہے صبح ' . کوشاہپوروانہ ہوئے۔ راستہ میں بیلقر بریمو کی ۔حضرت والا کے ساتھ ایں وقت احقر اورمفتی محمد بیسف صاحب رامپوری ادر حصرت والا بھائی منٹی محمہ اختر مساحب اور ایک خادم اور تھے موخرالذ کر خادم ایک مولوی صاحب تخصان ہے خطاب شروع ہوا۔ فرمایا آپ کے حالات ہے اور مختلف وقتوں میں سوالات ے اور بات جیت سے مجھے محسول ہوتا ہے کہ آپ کچھ بریشان ہیں۔ عرض کیاباں کچھ پریشانی توضرور ہے۔ فرمایا پریشانی کوچیوڑ ہے اور حصول مقصود میں جلدی نہ سیجئے ( بینی اسکے جلدی حاصل ہونے کاانتظارنہ کھیئے نہ یہ کہ اسکی مخصیل میں جلدی نہ لگئتے )اس کا متیجہ وائے جیرانی کے پچھٹییں ۔ آپ کا کام طلب ہے باقی حصول مقصود کے آپ متعن نہیں میرے خیال میں یہی وجہ پر بیٹانی کی ہے مولوی صاحب کی حالت ان کلمات کوئن کرائی ہوئی جیسے کہ کوئی بچرسی مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد یک لخت اپنی مادرمبربان کے پاس پینی جائے اوراس سے اپنی مصبتیں کہتے کے آبدیدہ ہوکرعرض کیا۔ساراقصہ ہی تهدول بين ابتداء مين گياره مهينه حضور كي خدمت مين تقانه بهون مين رما بيمركانيور جلا گيا\_ پھر ۔۔۔۔گیا حضرت قدس سرہ حیات تھے حضرت کی تجویز یہ ہوئی کہ مجھے نقشیندیت ہے مناسبت ہے۔ اوراس کے موافق تعلیم فرمائی ۔اس سے پریشانی بہت پیدا ہوئی جتی کہ نیند بالکل ندارد ہوگئی۔اوروماغ مختل ہوگیا۔حصرت نے مجھے بیعت تونہیں کیا گرتعلیم نقشہندیت کی گی۔ پر بیثان ہو کرمکان پر ہ گیا۔

چندروزمتو کانداور قطع بقلتی کے ساتھ برکی ۔ لوگوں سے ملنا جلنا بالکل چھوڑ دیا۔ دھنرت قدس مرہ کا ۱۳۲۳ ھیں وصال ہوگیا۔ مولوی محر سخ صاحب بیرے بھائی کوشاہ منج لے گئے دہاں ایک برزگ تھے جوسلسلہ میں بڑے سیدصاحب کے تھے۔ میرے بھائی کوان سے بڑا نفع ہوا تب وہ مجھ کوئی کا ان کے پاس لے گئے انہوں نے اول درود شریف پڑھنے کوئنا یا اوراس کے بعد مراقبران کے بہال مراقبہ کا ہونا خروری ہے پھر مراقبہ لطا کف ستہ وغیرہ بتالیا۔ پھر بھت میں بھی داخل کر لیا مگر میں ہمیشہ حضور کی اجازت ہرکام میں لے لیا کرتا تھا۔ ان کے بعض مریدوں میں پریشانی اور بدع تھیدگی پائی گئی اس حضور کی اجازت ہرکام میں لے لیا کرتا تھا۔ ان کے بعض مریدوں میں پریشانی بڑھ تھی اور سیخیال ہوا واسطے میراول اکھڑ گیا۔ اوان کے پاس جانا آنا بندگر دیا۔ اس کے بعد بہت پریشانی بڑھ تھی اور سیخیال ہوا کہتو کہیں کا بھی ندر ہاان پردل نہ جما۔ اور کہیں جانے کی اس واسطے ہمت نہ ہوئی کہ وہ ناراض ہول گ جیس کہتی میں پڑھی نہ میں بڑھ گیا۔ میرے حواس خراب ہو گئے کہ کیا کروں اپناسب سے بڑا مرجع حضور کو جھتا تھا۔ ایسے وقت میں سواحضور کے کسی پر نظر نہ بڑی۔ گرحضور تک جانہ کا اوھر بید خیال ستا تا تھا کہ بلا حاضری کے بھی نہ ہوگا۔ تا ہم حضور کو خط کھا اور اس بات کی اجازت جانی کہ سے صاحب کے اس جان کی اجازت دی۔

### اجازت اور ہے مشورہ اور

حضرت والا نے فرمایا اجازت اور چیز ہے اور مشورہ اور چیز ۔ آ ب نے اجازت کو مشورہ مجھا میں اجازت تو عام طور سے دیتا ہوں کہ صلحاء کے بیاس جانے میں کچھ حرج نہیں ہے اور مشورہ کے سہمنی ہوتے ہیں کہ وہ بات بناؤں کہ جو صرف غیر مضری نہیں مقید بھی ہوا کی مثال ہے کہ طبیب سے اجازت جا ہے ہیں کہ گنا کھالیں وہ اس کوا گر مفرنییں دیکھا تو مہدیتا ہے کھالو بیا جازت ہے۔ اور مشورہ سے کہ طبیب سے کہتے ہیں کہ گنا کھالیں وہ اس کوا گر مفرنییں دیکھا تو مہدیتا ہے وہ اس وقت ایسی تدا بیز ہیں بتلائے طبیب سے کہتے ہیں کہ آ ب کے بیرد ہے جو مناسب تدبیر ہو بتلا ہے وہ اس وقت ایسی تدا بیز ہیں بتلائے گا۔ جو غیر مفراور غیر مفید ہوں بلکہ وہ تدابیر بتلائے گا جو مفید ہوں۔ اسوقت سیکھی نہ کہ گا کہ گنا کھاؤ بلکہ اور وقت وہ آ ہے گا گئی تھاؤ بلکہ خواہ آ ب کی طبیعت کے ظلاف ہو۔ اور بیا تقاتی بات ہے ۔ کہ آئی رائے آ پ کی رائے کے موافق خواہ آ پ کی رائے کے موافق آ بیٹ کے اور جہ ہیں منع نہیں کیا۔ مشورہ آ تی آ بی نے بھے سے اجازت جا جاتی گئی۔ میں نے اباحت کے ورجہ ہیں منع نہیں کیا۔ مشورہ آ تی ودئا میر ااصول ہے کہ ہیں کی رائے لینا جا ہے

ہیں تو میں و کھتا ہوں کہ ان کاول کی طرف راغب نہیں رہا ہے۔ اگران کاول کی طرف راغب ہوتا ہے تو میں ان کومقید کر مانہیں جا ہتا۔ اور اگراس کام میں کوئی خاص مخطور نہیں ہے تو اس کام سے منے نہیں کرتا۔ یہ مرتبہ اجازت کا ہے اور مخورہ کاموقدہ ہے کہ درائے لینے والے کادل کی طرف مائل شہواں وقت میں وہ رائے دیتا ہوں جو علاوہ غیر سنتر م مخطورہ و نے کے مفید اور ضروری ہو۔ بلکدا ہے ترویک وہ رائے منتنب کرتا ہوں جومفید رابوں میں ہے بھی اعلی ورجہ کی ہو۔ اور اس وقت بھی میرا مطلب بہنیں ہوتا کہ دائے لینے والے کو مجور کروں کہ ایسا ضرور کرو۔ بلکہ خلوص کے ساتھ وہ رائے چین کرویتا ہوں۔ اور اس بات کارکوی بھی نہیں ہوتا کہ میری رائے ٹھیک ہی ہے مولوی صاحب نے عرض کیا کہ جو بچھ بھی ہوا میں اپنا تصد بیان کرلوں پھر آئے حضرت جمھ کومشورہ ویں نے قرآن سریف اور ورود شریف کی کڑت کی اپنا تصد بیان کرلوں پھر آئے حضرت جمھ کومشورہ ویں نے قرآن سریف اور ورود شریف کی کڑت کی اور کرا ہوں نہ اور کرکوئی تد ہیں کوئی ہیں۔ حالا نکہ بین اس کے دفعیہ کی گوشش کرتا ہوں جیسے کوئی کہتا ہے و لیے ہی کرتا ہوں گرکوئی تد ہیر کارگر نہیں ہوتی ۔ شن اور کوشی چھوڑ اطبعت اس میں پریشان رہی کہاں کاعماب نہ ورور دوسرے کی نے بھی کوئی تملی بخش بات ہے بتا اول کوشی کے پاس گیا حضورے اجازت ہی کے اس کیا۔ خواب بہت و بیکھی نے کوئی تبلی بخش بات بنہ بتا الی جب کوئی کے پاس گیا حضورے اجازت ہیں کے پاس گیا حضورے اجازت ہیں کے باس گیا۔ خواب بہت و بیکھی اس نے بھی کوئی تعلی بات بنہ بتا ہوں بھی اس نے بھی اس کیا۔ بیک کے پاس گیا۔

### خوابول كأكيااعتبار

فر ما یا خوا یوں کا کیا اعتباراول تو آجکل کسی کا خواب بھی معتبر نہیں ۔ خصوصاً اس شخص کا جس کا د ماغ مشوش ہو۔ (مولوی صاحب نے چند خواب بیان کئے ) فر مایا کہ اس بیں احتمال ہے کہ حدیث النفس ہو خوا یوں پر بنا کرنا میر نے زویک شیخ نہیں ہاں استخارہ مسنون ہے استخارے کے بعد جس یات پرول جے وہ کرنا چاہئے اس بیں امیداصلاح ہوتی ہے اور جب تک جمیعت قلب حاصل نہ ہو برابراستخارہ کرنا چاہئے ۔ مولوی صاحب نے عرض کیا استخارہ بھی بہت کیا استخارہ بیں بیر آئی ہے کرنا چاہئے ۔ مولوی صاحب نے عرض کیا استخارہ بھی بہت کیا استخارہ بیل بیر آئی ہے اول نہ کے علی ہدیے من ربھیم فر مایا حضرت مولانا نے کہ بی غیر قابل اعتبار ہے۔ میر بر خزد یک بیا تصرفات و ماغی ہیں ۔ جس طرح زائے ہوتی ہے تو ہ واہمہ ای طرف مائل ہو کرا جازت کی صور تیں دکھلاتی تصرفات و ماغی ہیں ۔ جس طرح زائے ہوتی ہے تو ہ واہمہ ای طرف مائل ہو کرا جازت کی صور تیں دکھلاتی ہے آپ مولوی آ دی ہیں علم رکھتے ہیں ہمیشہ کو یا دکر تھیے کہ ایمی باتوں میں نہ پڑے عرض کیا ہی آ بیت بھی قلب میں آئی تھی ۔ لیکن شکوک بھی رہتے تھے۔ قرمایا تشویش پڑھنے سے دماغ میں آئی تھی ۔ لیکن شکوک بھی رہتے تھے۔ قرمایا تشویش پڑھنے سے دماغ میں آئی تھی ۔ لیکن شکوک بھی رہتے تھے۔ قرمایا تشویش پڑھنے سے دماغ میں آئی تھی ۔ لیکن شکوک بھی رہتے تھے۔ قرمایا تشویش پڑھنے سے دماغ میں آئی تھی ۔ لیکن شکوک بھی رہتے تھے۔ قرمایا تشویش پڑھنے سے دماغ میں آئی تھی ۔ لیکن شکوک بھی رہتے تھے۔ قرمایا تشویش پڑھنے سے دماغ میں آئی تھی ۔ لیکن شکوک بھی رہتے تھے۔ قرمایا تشویش پڑھنے سے دماغ میں آئی تھی ۔ لیکن شکوک بھی در بھی تھے۔

کافغل قوی ہو گیا ہے بیشکوک بھی او ہام ہیں ۔مولوی صاحب ساکت ہو گئے ۔

## چشتیہ ہے مناسبت کی شناخت اودیگر خاندانوں سے فرق

تھوڑی دیر کے بعد حضرت مولانانے فرمایا ہے تو چھوٹا مند بری بات یہ تشخیص کہ آپ کونتشبندیت ہے مناسبت ہے۔ میرے دل کو بالکل نہیں گئی۔ آپ کی مناسبت چشتیہ ہے اتن صاف ہے کہ شک کرنا بھی مشکل ہے آ بچی طبیعت میں فطر فاشورش اور وارفگی موجود ہے بیعشق اور محبت کامادہ ہے اور بہی چشینت کا ماحصل ہے۔ ایسے شخص کونقش ندیت کی تعلیم کرنا فطرت کو بدلنا ہے۔ جس سے بھی نفع نہیں ہوسکتا ہے۔

نقشہندی دہ لوگ ہوتے ہیں۔ جن کی طبیعت میں متانت ہوتی ہیں آپ کے مزاج سلاطین کے سے ہوتے ہیں۔ نقشہندی سلوک اہتمام کا ہے اس میں سب کام ضابطہ کے ہیں آپ کے مزاج کی صحبت میں تو بھے کو سکون تھا۔ اس کے بعد کہیں سکون نہیں فر مایا لھا منھا علیھا شو اھد ۔ المحمد للہ خود آپ کواس میں تو بھی کو سکون تھا۔ اس کے بعد کہیں سکون نہیں فر مایا لھا منھا علیھا شو اھد ۔ المحمد للہ خود آپ کواس بات کا اقراد ہے معلوم ہوتا ہے کہ میری تشخیص صحیح تھی ۔ پھر آپ کو کیا سوچھی تھی کہ دوسری جگہ مارے پھریں مگر اس میں بھی ایک نقط ہے الاشیداء قدعو ف ماصدادھا ۔ اب آپ کوزیادہ نفع کی امید ہے ۔ کیونکہ آپ کو جیرانی بہت ہو بھی ۔ اب اگر سکون ہوگا تو بہت آپ کواس کی قدر ہوگی ۔ اور فر مایا ہال اس کو دوسری جگہ نفع ہوا تھا تب ہی تو انہوں نے بھی کو بھی کھینچا۔

ملتا تھا عرض کیا ہال ان کو دوسری جگہ نفع ہوا تھا تب ہی تو انہوں نے بھی کو بھی کھینچا۔
دو بھا کیول کو ایک خاندان سے مناسبت ہونا ضروری نہیں

فرمایا بیجیب بات ہے کہ دو بھائیوں کا مزاج ایک سابی ہوتا ہے بیتجو پر سیجے نہیں۔ کہ اِن کونفع ہوا تو آپ کوبھی نفع ہوگا۔نفشیندی نسبت عاقلانہ اور حکیمانہ ہے اور چشتیہ مجنوبانہ ہے بس اب تو آپ کے حسب حال ہے ہے۔۔۔

آ زمود م عقل دور اندلیش را بعد ازیں دیوانہ سازم خولیش را آپ بہت مزے دیکھ چکے کہ بھٹکے پھرنے سے پچھ نتیج نہیں ہوا۔اب تو آپ ایک ہی طرف کے ہوجائے (ایک شخص نے عرض کیا سہرور دی خاندان میں کیابات ہوتی ہے فرمایا د طالف زیا دہ تر ہیں۔اشغال بالکل نہیں اصلاح اعمال بہت ان کاطریقة سلف کا ساہے۔) مولوی صاحب نے عرض کیا بیٹک مجھے آپ کے پاس رہنے ہے بہت نفع تھا۔لیکن کیا کرداں مجبوری ہے میں دور بہت ہوں تھا نہ مجبون آنے اور رہنے کی مقدرت نہیں ہے دور ہے کیا ہوسکتا ہے۔

# چندروز پاس رہنے کے بعد دور سے بھی کام ہوسکتا ہے

فرمایا چندروز پاس رہنے کی ضروت ہے بھردور ہے بھی کام ہوسکتا ہے اور فرمایا میں اور دنیا دہ وسعت کرتا ہوں کئی طرف قلب کا تھینچنا سب ہے آپ کی پریشانی کا۔ آپ کوجن جن حضرات سے تعلق ہوا ہے ان سے قطع تعلق کی نسبت آپ کا خیال ہے کہ باعث ناراضی ہے اور بیخوف آپ کے دل میں بیوا ہے اور بیخوف آپ کے دل میں بیوی گیا ہے اور بیتی اصل ہے آپ کی پریشانی کی اس کا از الدر فع سب سے۔

ہوسکتا ہے جب سبب اس کا تعد د تعلقات ہے تو اسکا از الداز الد تعد د دہ میں کھلے الفاظ میں کہتا ہوں کہ ایک طرف ہوجا ہے اتنادل کم ورند سیجئے۔ آخر کون چیز آپ کو یکسو ہونے ہے مانع ہے کسی کیا ناراضی کا خوف ہے ناراضی کا یامضر ہوتا کیسے معلوم ہوسکتا ہے اس کے لئے اگر کوئی معیار ہوسکتا ہے تو دہ شریعت ہے آپ غور سیجئے جی کیسو ہونے میں آپ کون ساکام خلاف شرع کررہے ہیں۔ جب کوئی کام خلاف شرع کے تعلق کی تو کیا ہوگا۔

ساقیا برخیز درده جام را ۱۵۰ خاک برسرکن غم ایام را گرچه بدنای ست نز د عاقلال ۱۵۰ مانمی خوانیم ننگ و تام را

## زيارت قبور ميں غلونه جا ہے

اور میں کہتا ہوں جوانسان خفا ہو بعداس کے کہ معلوم ہو جائے کہ تن تعالی اس کام پر خفا مہیں وہ کیا انسان ہے اوراس خفلی ہے کیا ہوگا اگر وہ انسان ہے تو خفا ہوگا ہی نہیں آ ب کے ول میں ہی وہم بیٹھ گیا کہ پہلے شیخ خفا ہو جا کمیں گے میں اظمینان ولاتا ہوں کہ وہ اگر واقعی شیوخ بیں تو ہرگز خفا ند ہوں گے ۔ اس وہم کوقلب ہے نکل دیجئے رہاں ان کی مخالفت نہ کھیے اوران کواطلاع کر دیجئے تا کہ ان کوکسی دوسرے ہے سن کرصد مدند ہوا ور بھی ان کی شان میں کوئی گنتاخی نہ کیجے جھے پریشانی کامر حلہ ایسا پیش دوسرے ہے سن کرصد مدند ہوا ور بھی ان کی شان میں کوئی گنتاخی نہ کیجے جھے پریشانی کامر حلہ ایسا پیش

حتی کہ ایک روز تنہائی میں ایک شخص میرے پاس آئے ان کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ اس وقت میں بالکل آ مادہ ہو گیا کہ اپنی خواہش ان سے طاہر کروں کہ میں جیات سے تنگ آ گیا اب دنیا کو بھے سے پاک کردو۔ اور قریب بی تھا کہ ان سے کہہ بی بیشوں پھرسوچا کہ بیک طرح ما نیں گے نہیں ہر شخص کو اپنا لپس و پیش بھی تو ہوتا ہے تل دہ شخص کر سکتا ہے جواپنی جان کھونے پر آ مادہ ہوجائے۔ پھر میرے وہ کوئی تخالف نہیں ہتھ بلکہ محبت رکھنے والے شے یہ کسے ہوسکتا ہے کہ وہ الی بے بودہ ہا ہے کہ مان لیس سوائے اسکے بچھ نہ ہوتا کہ میرا چھچو ر بین ظاہر ہوتا۔ اس خیال سے زبان پر آئی ہوئی بات رک گئی ۔ طوائے اسکے بچھ نہ ہوتا کہ میرا چھچو ر بین ظاہر ہوتا۔ اس خیال سے زبان پر آئی ہوئی بات رک گئی ۔ خدا تعالیٰ کو بہتر کرنا تھا۔ غرض اس قدر بریشانی تھی کہ بینو بتیں ہوگئیں ۔ بالاخر حضرت حاجی صاحب کو کہا ۔ حضرت گنگوہی کواس واسطے اطلاع نہ کی کہ میں خود جانتا تھا کہ موالا تا کہی کہیں گئے کہ سب چھوڑ کرا یک طرف ہوجاؤ ۔ اور میرے دل میں خیال یہ جماموا تھا۔ کہفذ ماضفاد ع تا کدر۔

حضرت حاجی صاحب کولکھا حضرت کو بخت تشویش ہوئی۔حضرت کو مجھے ہے ہے حدمجت تھی۔ مشرت پریشان ہو گئے اور سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جوان آ دمی ہے۔جوش بڑھا ہوا ہے تحل نہ ہوا وہاں مسرت پریشان ہو گئے اور سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جوان آ دمی ہے۔ جوش بڑھا ہوا ہے تحل نہ ہوا وہاں

ے کوئی صاحب آنوا لے تھے۔ زبانی کہلا بھیجا کہ جب تک تمہارا بیخاوم زندہ ہے۔ کیوں کسی سے رجوع کرتے ہو حضرت کی عادت کے میہ بالکل خلاف ہے بھی کسی کواپن طرف رجوع کرنے کے لئے بھی لفظ

نہیں کہا۔ گرمیرے ساتھ اس قدرخصوصیت تھی۔ (حق تعالی کو بوں ہی منظورتھا۔ ) کہ بیالفظ فرمائے او

ر خط بھی لکھا میں کان پور میں تھا۔ ظہر کا وقت تھا یہ بیام اور خط بہنچاوہ اٹر کیا اس نے جوآ گ پر پانی کرتا

ہے عرب کا وقت ندآ یا تھا کہ سب پریشانی رفع ہوگئی پھراطمینان سے کا م کرنار ہا۔

الحمد ولله حضرت كى بركت بے طريق كى جقيقت عجھ ميں آگئى بجريد وسوسہ ہوا كد دومرے صاحب سے قطع تعلق ہوگا تو نا راض ہوں گے سوچنا رہا كيا كروں سجھ ميں بير آياكہ گول مول بات ركھنا تو تھي نہيں اطلاع كردينا جا ہے بھر حقا ہوں يا بجھ ہوں جوانی اور ہوشيارى كاعالم تھا ايك تدبر كے ساتھوان سے قطع تعلق كيا تا كيظ كى نسبت ان بى كى طرف رہ وہ ۔۔۔ ميں تھے۔ ميں نے ان كو خطا كھا كہ بختھ اے الدين تھے ميں نہا بيت ادب سے خير خوا بانہ عرض كرتا ہوں كہ بعضى باتيں آپ كے خلاف شرعين ان كوجو فرد بحث اور ميں دعا ء كرتا ہوں كہ تا ہوں كہ بعضى باتيں آپ كے خلاف شرعين ان كوجو فرد بحث اور ميں دعا ء كرتا ہوں كرة ہوں كا حالت شريعت كے مطابق ہوجائے اس سے وہ بچر خوا بات شريعت كے مطابق ہوجائے اس سے وہ بچر خوا بنا تھا جو جھ كو دور دين قطاح تعلق كرديا اور نہا بيت نظى كا خط آيا جس ميں بير ميں تھى تھا كہ ميں تم كو وہ دولت دينا جا بہتا تھا جو جھ كوخ خرست علی تھے ہوں۔۔

تم اس کے اہل بھے گرقسمت تمہاری اور خیر میں نے یہاں تک لکھاتھا کہ دعاء کرو خدامیرا میر نہ دقہ براور تمہارا تہہاری شریعت پر خاتمہ کرے۔ میری جونوش تھی بعن قطاقعا کہ دعاء کرو خدامیرا میر نہ در قد براور تمہارا تہہاری شریعت پر خاتمہ کرے۔ میری جونوش تھی بعن قطاقعات وہ پوری ہوگئی میں نے قصور تھا۔ اس واسطے میں نے اس کی بچھ پر واہ نہ کی ۔ پھر جناب تھا نہ بھون آئے میہ وقت میر سے واسطے بہت نازک تھا۔ میں سوچھاتھا کہ اب ان سے ملاقات ضرور ہوگی میں کیا عذر کروں گا اور ممکن نہیں کہ میں ملوں نہیں مگر دل میں کتر اکر گیا تو نہ ان سے ملا نہ ان کے پاس گیا۔ نہ بچھ کہا نہ بچھ سنا انہوں نے جب ایساد کہا تو بہت برا بھلا کہا۔ ایک لوہار نے اس کو بچھ سے نقل کرنا چاہا۔ اور میرا طرف دار بن ایساد کہا تو بہت برا مجل کہا۔ آئی لوہار نے اس کو بچھ سے نقل کرنا چاہا۔ اور میرا طرف دار بن آئی۔ سے مانس کے باس کو ڈانٹ دیا کہ خبر دار جو بچھ کہا۔ ہم جانمیں سے اس کو ڈانٹ دیا کہ خبر دار جو بچھ کہا۔ ہم جانمیں سے دار میں سے اس کی شان میں بچھ گستا خی کرنا چاہی میں نے اس کو ڈانٹ دیا کہ خبر دار جو بچھ کہا۔ ہم جانمیں

یا وہ جانبیں تم کون ہونتے میں بولنے والے (بحداللہ میں نے تہذیب ہے ہاہر بھی قدم نہیں رکھا ) وہ میر س یز رگ ہیںان کومنصب ہے کینے کااور جانے کتنی دفعہ انہوں نے ہم کو بجین میں مارا ہوگا۔اور ہم نے کتنی د فعدان پر بیبیتاب کیا ہوگا۔ ہم اور وہ دوہیں ہیں ۔اس نے ریہ باتیں جا کران ہے نقل کروی اس کا بڑا اٹر ہوا پھرائیک شخص نے ان ہے کہا آ یہ ہی مل تحییے کہا مل تولوں تکرمیرا خیال ہے کہ وہ جملے سے نہ سلے گا ا وکہیں مل جائے گا۔ اس نے کہانہیں ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ میں ذمہ دار ہوں ۔ مگران کو بہت نمیظ تھا کہا میں ملوں گا بھی تو ہز ابن کرتو ملوں گانہیں وہ بڑا آمجھتا تو خود ہی آ کرندماتا۔ ہاں رند بن کرملوں گا۔اویا تجامیہ ا تارکرا سکے سامنے جاؤں گا تو کیا اس حالت میں بھی وہ مجھ سے لیے گا ۔اس شخص نے کہا اس حالت میں میں ذمہ نبیں کرتا۔ای اثناء میں عید آگئی اتفاق ہے ان ہے موٹیر بھیز ہوگئی ۔گرمین نے سلام نہ کیا اس یر بڑے خفا ہوئے ۔ پھر بقرعبید آگئی مجھے اسوفت قرائن ہے معلوم ہوا کہ آج امامت کرنا پڑے گی تر دو ہوا کہ میں ان کے سامنے تماز کیسے پڑھاؤں گا ان گوامام بنانا جاہنے ۔ مگراس کو اورلوگ شاید نہ مانیں اور میں امام بن گیا ۔ تو علاوہ برتمیزی کے ان کو کدورت رہے گی ۔ کیونکہ مجھ کو باطل پرست تجھتے ہیں آخر سے کیا کہ نمازجلال آباد جا کر پڑھی ۔ غرض ان ہے بول حال شہیں ہوئی پھروہ حیلے گئے اوروفات مجمی ہوگئی۔بس من لیا آپ نے ہمت یوں کرنا خاہے۔مولوی صاحب نے عرض کیااس سے پریشانی ہے کہ میں حضرت ہے دور ہوں اور حضوری کی کوئی صورت نہیں ۔ فرمایا آپ کچھ ٹیمی کہیں بڑی وجہ پر بیٹانی ک الشائش الماورين كہتا ہوں كان قصول سے يافع ہے كمآ بكوراه كى بسيرت و في مجھ اس يريشاني ے بروانفع ہوا گفر میں اس کی مثال ویا کرتے ہیں کہ بیاای جیسے کوئی گلتان میں رستقطع کر رہاتھا درمیان میں برابر میں ایک خارستان آ گیا بیخض اس میں جا گھسا بھرلوٹ پھر کے ای گلستان میں آ سر جلنے لگا تو اِس کومقصود کی قدرزیا وہ ہوتی ہے نیزان کو خارستان میں گذرنے سے تمام ان دشورا بول کاعلم ہوجا تا ہے جوراہ میں بیش آتی ہیں ۔ پھروہ دوسرو کھ تحطتے میں بڑا ماہر ہوجا تا ہے ۔ گھر میں سمجھا ک فن کی بہت اچھی ہے ہاں عمل نہیں ۔ افسوس کیا کہ ایسا آ دمی کام نہ کرتے ۔ کام نہ کرنے ہے بعضے اخلاق ہمی ہے اصلاح ہیں اوراس پریشانی ہے مختلف شیوخ کے بعد حصرت کی دینگیری و کھے کر بڑانفع ظہورشان حاجی صاحب کاہواز مانہ قبض میں اور دل میں اور وں ہے بھی رجوع کیا۔ حضرت کسی نے وظیفے بتا دیئے اور کسی نے سیجھ کسی نے سیجھ محقق آیک بھی نہ ملا ۔حضرت کا عجیب طریقہ تھا۔ اور اصل میں مرض کواہیا سیج

کچڑ لیتے تھے۔ کد دوسرا کوئی نہیں کرسکتا تھا۔ اور شفقت ایسی تھی کے نظیر ملنامشکل ہے اسی وجہ ہے شفاحکمی ہوتی تھی ۔

# حضرت گنگوہی حضرت حاجی صاحب کے طریق پر تھے

حضرت مولا نا گنگوہی بھی حضرت ہی کے طریقہ پر تھے اور حضرت کے طریقہ کے پورے جائے تھے گرلوگول کواس کا پہتہ نہ جاتا تھا کیونکہ مولا تا کوجلس میں اصول و فرع کے بیان کا استمام نہ تھا صرف ایک عالم معلوم ہوتے تھے اور میں ایسااو چھا ہوں کی کسی بات کوئیں چھپا تا میراخیال ہے کہ فبن تصوف کو آجیل طشت از بام کرنا چا ہے ہزاروں قتم کی گراہیوں اور تلبیسیوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ اصالات بلاس کے کہتے ہوئیں اصول و فروع سب کو کھلم کھلا بیان کر دیتا ہوں چھپانے کی چیز اپنی حالت اصالات بلاس کے کہتے ہوئیں اصول و فروع سب کو کھلم کھلا بیان کر دیتا ہوں چھپانے کی چیز اپنی حالت ہے۔ (میراخیال اس کی نسبت بھی ہے کہ خاص خاص خاص اوگوں کے سامنے ہمصلحت اس کو بھی ظاہر کر دیے تھیں ہے۔ (میراخیال اس کی نسبت بھی ہے کہ خاص خاص خاص اوگوں کے سامنے ہمصلحت اس کو بھی ظاہر کر دے

# ا بنی حالت جھیانے کی چیز ہےالا بعنر ورت

ا بن حالت ایک داز ہوتا ہے تی تعالی کے ساتھ دوسروں پراس کوظاہر کرنا تھالی کی غیرت کے خلاف ہے اور فن کو تو علی الاعلان بکار بکار کرنا اور شائع کرنا جائے ۔ مولوی صاحب نے عرض کیا جھے عقیدت دائے تو آپ ہے ہی ہے فرمایا مجھے اس کا انظار ہی نہیں کہ دوسرے کسی ہے اتنا عقید و نہ ہوجت اور عقیدت الگ الگ چیزیں ہیں خدا کا کوئی طالب ہو اور مجھے ہے مود فعہ عمر میں ایسانی خادم ہوں۔

# بی تنگ ظرفی ہے کہ طالب کو ذرامیں مردود بنادیا جائے

میں اس کو بڑی نگ ظرفی سبحتا ہوں جو آ جکل کے مشائخ میں ہے کہ ذرا طالب جدا ہو۔
تو مردود بنادیا جائے پھرکسی طرح راضی ہی نہیں ہوئے کوئی ان سے بوجھے کہتم سے بھی اپنے شخ کے ساتھ
ہوئی غلطی ہوئی تھی یا معصوم تھے۔ اور بسا اوقات طالب سے غلطی کثرت محبت کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔
اس کی تو قدر کرنا جا ہے اس کومردود بنانا خود ان کی ہی غلطی ہے ایسا طالب تو بے بہا تعت ہے ہرچھوٹا جسونا نہیں ہوتا۔ بعض وقت جن تعالی بڑے اوگوں پرچھوٹوں کی برکت سے فضل فرماتے ہیں اسوقت بڑا بنیا

تکمیر ہے حقیقت میں بڑاوہ ہے۔

ایک خص کسی شیخ کوترک کرے تو گستا خی ند کرے اور اسکواطلاع بھی کروے فرمایا مولوی صاحب آپ کے پاس تو عذر بھی ہادروں نے قطع تعلق کرنے کے لئے کہ میں پہلے سے تھانہ بھون ہی سے تعلق رکھتا ہوں ماالم حب الالملحب الاول بس ایک طرف ہو جائے ۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ پہلے شیخ کوگووہ کیے ہی بنشس ہوں اطلاع کرد جیح تاکہ آپ کا اور ان کا قلب مطمئن ہوجائے اطلاع ند کرنے میں آپ کو یک وئی ند ہوگی مولوی صاحب نے عرض کیا نہیں بلکہ میرے قلب کی حالت یہ ہے کہ اطلاع کرنے میں یک وئی ندر ہے گی فرمایا تو اطلاع کی ضرور نہیں کوئی میرے قلب کی حالت یہ ہے کہ اطلاع کرنے میں یک وئی ندر ہے گی فرمایا تو اطلاع کی خرور نہیں کوئی ان اور کا میرے قلب کی حالت یہ ہے کہ اطلاع کرنے میں یک وئی ندر ہے گی فرمایا تو اطلاع کی خرور نہیں کوئی ان ایک شعرے گناہ تو کر بی نہیں رہے بس ایک طرف ہو کر بنام خدا کام شروع کیلئے آپ کو چشتیت کی تعلیم ہوتا جا ہے۔ آپ کا ہر ہرحال اس کا شاہد ہے چشتہ اور نشتہ ندید وہوں کی شان میرے نداتی میں تو اس ایک شعرے واضح ہوتی ہیں ۔۔

''رند عالم سوز رابامصلحت بنی چه کار'' اور پیشتی کی حالت ہے \_\_\_\_

"كار ملك است آنكه تدبيرو تحل بايدش"

شیخ کی حالت میں بھی افادہ وغیرافادہ کے وقت فرق ہوتا ہے

یہ نقشہندی کی حالت ہے کہ ہرکام میں انتظام اور تدبیر ہوتی ہے۔ جیسے سلاطین میں ہوتی ہے۔ مولوی صاحب نے عرض کیا حضور کی دعاہے اس وقت میرے قلب کو بہت طمانین حاصل ہوئی۔ گرمشکل میہ ہے کہ سامنے آپ کے اور حالت ہوتی ہے اور چیھے اور۔

فرمایا بینسرور ہے مگریہ تقلب مصر نہیں پریشانی بھی نہ ہوگی ہیں متم کا تغیر ہر شخص کو پیش آتا ہے۔
مرید تو کیا شخ کی حالت میں بھی وقت افادہ اور غیر افادہ میں فرق ہوتا ہے مرید کو تو شخ کے پاس میشنے ہے۔
افع ہوتا ہی ہے گئے کو کہی مرید کی ہدولت بہت کی ہا تیں حاصل ہوتی ہیں۔ ای کومولا نافر ماتے ہیں۔ شعیر بانگ ہے آید کہ اے طالب بیا جہ جود مختاج گدایان چوں، گدا باک درسہ میں مدرس طالب علموں کے افادہ کے لئے مقرر ہوتا ہے اور طالب علموں کو افادہ کے لئے مقرر ہوتا ہے اور طالب علموں کو اس

نفع پہنچتا ہے اور طالب علموں کا نفع اس پر موقوف ہے لیکن کیا کوئی کہ سکتا ہے کہ درس کو طالب علمون سے پہنچتا ہے اور طالب علموں کا تجربہ ہے کہ کوئی مضمون سے پہنچتا ہے تو خود عالم ہیں اس بات کو بخوبی جانے ہیں یار ہا کا تجربہ ہے کہ کوئی مضمون کتاب میں پڑھتے وقت باوجود کوشش اور مطالعہ کے اور باوجود استاد کے سمجھانے کے سمجھ میں نہ آیا اور ہیں ہیں پڑھتے وقت باوجود کوشش اور مطالعہ کے اور باوجود استاد کے سمجھانے کے سمجھ میں نہ آیا اور ہیں ہوئے جو بیٹھا قالب میں دفعۃ آئے یا ہواس طالب علم ہی کی ہم بیشہ ایس میں انجھن رہی اور جس وقت طالب علم بڑھتے بیٹھا قالب میں دفعۃ آئے یا ہواس طالب علم ہی باہم برگت ہے یا پہنے اور مطالوب کی باہم برگت ہے یا پہنے مافظ صاحب کا خوب ہے۔ شعمہ اس میں ایک مطرف سے تا تبدیہ وقت ہے۔ طالب اور مطلوب کی باہم احتیاج سے بیٹھ مافظ صاحب کا خوب ہے۔ شعمہ

سایہ معثوق گر افاویر عاش چه شد جن مابد او مخاج بو دیم اوبما مشاق بود
ای شعر میں مولانا کے شعر ندکور ہے اوب ازید ہے اس میں طالب ومطلوب میں مساوات ک
یا گئی جاتی ہے اور اس میں لفظ بدل دیا طالب کے لئے احتیاج اور مطلوب کے لئے اشتیاق کا اطلاق
کیا تقریر'' اوب الطریق ختم ہوئی ۔ تاریخ سمیش ۵ار تیج الاول ۱۳۳۵ھ روز جہار عدید اجنوری
عدا ۱۹۱۵ مقام میر تھ محلّد کرم علی ۔

سن العزيز ---- جلد جبارم

#### ادبالأ عتدال

#### بسم الله الوحمن الوحيم

#### حامداؤمصليا

تقریر معترت مولانا اشرف علی صاحب تھا نوی مدخلم می ادب الاعتدال یہ تقریر بھی مجملہ ان تقریروں کے ہے جوسفر گور کھیور میں ہوئمیں۔ یہ تقریر ما بین آئیشن مئود اعظم گڈھ ہوئی وقت تھیک آ گھنٹ تاریخ کاصفر ۱۳۳۵ ھروز یک شبنہ بعد طلوع آفاب مطابق ۲۳ دمبر ۱۹۱۹ء اس وقت ہمراہیوں ہے دوء درجے بھرے ہوئے تھے تخیینا چودہ بندرہ آدی تھے۔

متوضع اعظم گذرہ میں زائرین کا بہت ہجوم تھا۔ اور بہت سے ان میں اس بات کے طالب ہوئے کہ ہماری بہتی میں تفریف لے چلئے ۔ فر مایا وقت بہت تنگ ہے میں خواجہ خریز انھن صاحب سے وعدہ کر چکا ہوں کہ ان کے ساتھ ایک مقام ریاست بخرت پوریس جاؤں اور ان کو لکھا جس کا دل چاہے بجھے منگل کے روز الد آیا دیس ملیں آئ اتوار ہے بچھ کو پرسوں الد آیا دیس بنا ضرور ہے ۔ جج میں سرائے میراور فقع پور کے لئے بھی بہ فقع پور کے ائے بھی بہ مشکل دو گھند ملے جیں ۔ اب اتنا وقت کسی طرح نہیں ہے کہ اور کہیں جاسکوں فتح پور کے لئے بھی بہ مشکل دو گھند ملے جیں ۔ اور مقامات پر جانے کی ایک صورت سے ہو سکتی ہے کہ اس وقت تو میں الد آیا دیس مشکل دو گھند ملے جیں ۔ اور مقامات پر جانے کی ایک صورت سے ہو سکتی ہے کہ اس وقت تو میں الد آیا دیس مشکل دو گھند ملے جی ۔ اور مقامات پر جانے کی ایک صورت سے ہو سکتی ہے کہ اس وقت تو میں الد آیا دیس مشکل دو تواجہ صاحب سے مشورہ کردل وہ و ہاں ملیس کے آگر دو اسے ساتھ لے جاتا ملتو کی کردیں توالد آیا دے بھرلوٹ آؤں ۔ گو جھم کو اس میں تکلیف ہوگی مگر خیر میں اس کو گوارا کرد ل گا بدقلی نہ ہوئی سے اس کے ایکن اس کے لئے بھی گئی شرطین میں ۔

ایک ہے کہ میں طمی وعدہ نہیں کرنا کہ میں لوٹ آفان گا۔ خواجہ صاحب سے مشورہ کے بعد جو

پڑھ طے ہوگا اس بڑمل ہوگا دوسرے ہے کہ میں خواجہ صاحب برز وزئیں دوں گا کہ دہ اپنا اپنا ایک ایک و کیل
جا کیں اس واسطے مناسب ہے کہ جس جس کو بجھے اپنے یہاں لے جانا ہووہ سب اپنا اپنا ایک ایک و کیل
جوال کے نزد کیک معتمد علیہ ہومیر ہے ہمراہ تھیجد یں۔ دہ وکلاد ہاں خواجہ صاحب ہے کہیں اگر خواجہ صاحب
فی منظور کرایا ۔ تو میں ان وکلا ء کے ساتھ واپس آ جاؤں گا۔ ادراس میں بھی شرط ہے کہ معتد بہ
تعداد مقامات کی ہوجائے ایک دوجگہ کے لئے است نے مغرکود ہرانا نہیں ہوسکتا۔ اس وقت لوگ مقامات کی ہوجائے ایک دوجگہ کے لئے است نے لیے سفر کود ہرانا نہیں ہوسکتا۔ اس وقت لوگ مقامات

۱٩.

حس العزيز \_\_\_\_\_ جلد جهارم

اگر تعداد معتديه بوگئي تو خير بيطول گوارا كياجائ كالوگول نے كہنا خواجه صاحب كو تار ویدیں۔ فرمایا تاریحے قضے بہت دیکھے ہیں ۔مشورہ طلب باتوں میں تارہے پچیرکام نہیں چلٹا کیونگ ا تنامضمون تارمیں کیسے جا سکتا ہے۔ آپ لوگ آپس میں مشورہ کر کے وکلا پنتخب کرلیں ۔ اور میرے یاس لے آئیں۔ اگرہ مقام بھی ہو گئے تومیں چلا آؤں گا۔ چنا نچے تھوڑی دینے بعد حیار آ دمیوں نے آ مادگی ظاہر کی وہ چارجگہ یہ ہیں۔ہمی پور، بور وامعروف مہازک بور، بہا در گنج ان سب نے بوری آ مادگی ظاہر کی لیکن جب مئو ہے روانہ ہوئے تو اسٹیشن میں انبوہ میں کچھ پینڈ نہ جلاا کہ 'س کس کے وکیل کے ساتھ ہیں جب ریل میں بیٹے گئے اورر داند ہو گئے تو فر مایا جولوگ بلا ناجا ہتے ہیں۔انہوں نے اپنے اپنے وکیلول کے بھیجنے کا کیا انتظام کیا۔خدام نے عرض کیا ہم کوئیس معلوم طاہرتو لوگ ست ہو گئے اس وجہ ہے کہ ان کو بوری امیدنہیں رہی فرمایا میں جب کسی کا بلایا ہوا جاتا ہوں تو اس کے آ دمی کوضر ورساتھ لے لیتا ہوں بس بیکام ساتھ رہنے کامشکل ہےصرف بلاوا دیدینا تو کچھ بات نہیں تمام راستہ کا بارسفر کا اورا تنظامات کا مرعو کے سررہتا ہے بلانے والے کی صرف زبان ہلتی ہے۔اور بہت سے بہت ہے کدرو پیپیز ع کردیا جب انتظام كابارات فرمدير تا ب تب معلوم بوتا ب كدبلانا كيا چيز ب انتظام "كار دارداس سے طلب كى مجمی جانج ہو جاتی ہے جوطالب ہوگا۔ وہ سوبکھیٹرے اپنے ذمہ لے گا۔ادراس میں اپنی آسائش بھی ہے راسته اور مفرکی ضروریات سے جیسا کہ داعی کا آ دمی واقف ہوسکتا ہے ایسامہ عونبیں ہوسکتا۔ای سفر میں اگر بھائی اکبرملی کا آ دمی گورکھیورے ساتھ نہ ہوتا تو ڈوری گھاٹ کے اشیشن برکس قدرمصیبت کا سامنا ہوتا جو سیجے تبویریں ہم نے اور بھائی اکبرعلی نے کی تھیں کہ سواری وغیرہ کا انتظام بورا کردیا تھاوہ سب درمیان ہیں ایک جگہ ریل ند ملنے ہے الٹ ملیٹ ہوگئیں۔اگر وہ خدمت گار نہ ہوتا تو سر دی میں اوراند هیرے میں رات کوکہاں پڑتے وہ واقف تھااس نے اتنا تو کرلیا کہ دھرم شالہ میں جاٹھیرا یا۔ میں کہیں ازخود جانے ہے ہوئی عارد کھتا ہوں الا آ تک بہت ہی تلف اور خاص آ ومی ہو کہ اس کے بیبال جانے بیس سچھتا مل نہیں كرتا اس ي شرطين لكان كوتكليف اورايذ المجهتا مول اور بلا خاص تعلق كرس ك يهال جان مين میں بہت ہی شرطیں لگا تا ہوں اور پوری طرح و مکھے لیتا ہوں کہ وہ دل ہے بلاتا ہے پانہیں اور ماور بھی کوئی وین باونیاوی مفسدہ تو اس پر مرتب نہیں۔ پوری طرح چھان بین کرے جب جاتا ہوں۔

حتی کے بعض لوگ میری ان شرا اُطاکو دیکے کریہ جھتے ہیں کہ اس کے مزان میں بہت خود کشی ہے

عُرَّتَعِب ہے کہاں پر بھی ایک مہر بان نے اس کوآ وارہ گردی بھے کراعتر اض کیاریا یک صاحب ہمارے مجمع کے مخالف ہیں پڑے کا ان کے مہر بان نے اس کوآ وارہ گردی بھے کراعتر اض کیاریا تو طعنہ کے طور پر کہا کہ ہم پڑواریوں کی طرح مارے نیوں پھرے اور ایک دفعہ بھش اہل بدعت نے وہا بیوں کی شناخت ریمی جھائی تھی گددور، دوروعوتیں کھاتے ہیں کیا مشکل ہے۔

ایک طرف تو وہ اعتراض کہ یہ اپنے آپ کو تھینے ہیں اور ایک طرف یہ کہ پڑواری بنادیا۔
اگر معترضین کے کہنے کا خیال کیا جائے تو زندگی محال ہے اس واسطے آ دی کو چاہئے کہ اپنا معابلہ جق تعالی کے ساتھ صاف رکھے اور و نیا کو بکنے دے کوئی بچھے کہا کرے۔ احتر نے عرض کیا تجب ہے کہ مخالفین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم لوگ وعویمی کھاتے ہیں اور تکلف اعتراض کرتے ہیں کہ ہم لوگ وعویمی کھاتے ہیں اور تکلف کی دعویمی جائے ہیں ہوا کہ قادیا نی لوگ فر مائش کی دعویمی جائے ہیں جسے مناظرہ درا میور میں ہوا کہ قادیا نی لوگ فر مائش کرتے ہیں ۔ اور بہت ساتھی اور شکر اور ایٹرا ، اور مرفی اور بکرے کا گوشت اور آبیا کیاروزانہ لیتے ہے اور سنر خرج میں بھی نواب صاحب ہے بینکل وال ہی کی رقم وصول کی بخلاف ہمارے بجمع کے کہ کوئی کہمی فرائش نہیں کی اور سالن میں تھی کم کردیے کی فر مایا ہاں بہت فرمائش کی دال کی اور سالن میں تھی کم کردیے کی فرمایا ہاں بہت فرمائش کی دال کی اور سالن میں تھی کم کردیے کی فرمایا ہاں بہت جمل موا اور پراشے مقرر ہیں اور کمی کی فیمن بہت زیادہ مقرر ہیں جوعلاوہ سنر خرج کے وصول کی جاتی ہیں طوا اور پراشے مقرر ہیں کئی جمع صلحا مکانہیں و بجھا۔

# ابل بدعت اورغير مقلدين ميں صلحانهيں ويکھيے

کہیں یہ نہیں دیکھا کہ دل پانچ آ دی ایسے ہوں جن کوصالح اور دیندرا کہاجا سکے کوئی شاذ و نا در، اورا کیلا دیندار ہوتو ہو۔ اور ہمارے یہاں بحم اللہ اسنے دیندار موجود ہیں کہ مجمع کے مجمع ہو سکتے ہیں ہرمجمع میں ممکن ہے کدوں پانچ آ دی ایسے دکھائے جاسکیں جن کاصالح ہونامسلم ہو۔

## اہل حدیث کوحدیث ہے مس بھی نہیں

اکثر غیرمقلدین لوگ اینانام الل حدیث رکھتے ہیں ۔ لیکن حدیث ہے ان کوم بھی نہیں ہوتا صرف الفاظ پررہتے ہیں۔اور حدیث میں جو ہات بچھنے کی ہے جس کی نسبت وارد ہے من میر داخلہ میہ حیر ایفقهه فی الدین وه اور چیز ہے اگر وه صرف الفاظ کا سیمنا ہوتا تو کفار بھی تو الفاظ سیمجھتے تھے وہ بھی فقیہ ہوتے اور اہل خیر ہوتے تفقہ فی الدین یہ ہے کہ الفاظ کے ساتھ دین کی حقیقت کی بوری معرفت ہوسو ایسے لوگ حذیقہ میں بکثرت ہیں۔

# حضرت حاجي صاحب كانتلم وتفقه

حفزت جاتی صاحب ایک شخ تھے عالم ظاہری پورے ندیتھے۔ گرتحقیق کی شان میھی کہ ایک وفعہ بھویال کے ایک غیر مقلد حفزت سے بیعت ہوئے جس کا قصد سے ہواتھا کہ اول ایک صاحب جو بھویال سے ایک قصد سے ہواتھا کہ اول ایک صاحب جو بھویال سے جج کرنے آئے تھے حضرت ہے بیعت ہوئے ان کے ساتھ ایک دوسرے شخص بھویال سے جے حرفظ مقلد تھے اور ان پہلے صاحب کو بھی وہ غیر مقلد سجھتے تھے ان بھویالی غیر مقلد صاحب کے بھی دہ غیر مقلد سے جھے کہ حفرت غیر مقلد کو بھی بیعت کر لیتے ہیں۔

#### تصلب اورتعصب مين فرق

تصلب اورتعصب میں فرق ہے۔تسلب اور چیز ہےاورتعصب اور چیز ۔مصلب فی الدین اس شخص کو کہتے ہیں جودین میں ہٹ کرنے والے کو کہتے ہیں۔

#### على گڑھ کا قصہ

على گذره كالج كيعض طلب نے مجھ ہے كہا كەعلاء متعصب ہيں۔ ميں نے كہاميں ايك مثال

دينا ہوں اور آپ پر ہی فیصلہ رکھتا ہوں۔اسے بخو بی واضح ہوجائے گا کہ علماء متعصب ہیں مانہیں۔

#### تصلب اورتعصب كيليخ ايك مثال

وہ مثال یہ ہے کہ ایک شریف اور معزز آ دمی کو یوں کہاجائے کے سناہے تمہاری ماں اول رنڈی تھی پھر نکاح کرلیا اور اس کے بعد تم پیدا ہوئے کیا یہ بات سیح ہے سواول تو اس میں عیب کیا ہے کہ ایک عورت رنڈی تھی اس نے تو ہے کرلی اور نکاح کرلیا اسکے بعد جواولا دہوگی وہ تو حلال کی ہوگی۔

اس سے اس محص کے نسب میں پھی ہوتا اس سے قطع نظرا گریہ بات واقعی ہوت ہو ایک واقعی بات کے حقیق کرنے میں پر چھتا ہوں آ ب سے کہ میں فرضی صورت کو چھوڈ کریہ صورت اختیار کرتا ہوں کہ یہ بات واقعی ہواورا یک جمع میں بیان کی جائے تو کیاوہ شخص مخسند رول سے اس واقعہ کوئ کر جواب دیگا۔ یا جوش کے مار سے آ بے میں ندر ہےگا۔ بلکدا گراس پر جوش نہ ہوتو آ ب کے زویک یہ داخل بیغر تی ہوگا ایمیں اورا گرا پ افکار کریں تو ہم امتحان کر کے دکھا ویں تہ ہوتو آ ب کے زویک یہ داخل بیغر تی ہوگا ایمیں اورا گرا پ افکار کریں تو ہم امتحان کر کے دکھا ویں بتلا یے کداس کو جوش کیوں ہوگا اور یہ جوش کا ہونا آ ب کے ترویک بجا کیوں ہو اور جوش کا نہ ونا ہو گیا بات ہونا ہو گئی بات بر غیظ کا آ نا کیا معنی ۔ اورا گرجھوٹی بات خیرتی کیوں ہے۔ اگروہ شخص واقعی بات کہتا ہے تب تو تی بات بر غیظ کا آ نا کیا معنی ۔ اورا گرجھوٹی بات کہتا ہے تب بھی جوش کے بچھ معنی نہیں ۔ خدا کا شکر کرنا چا ہے کداس کی ماں میں یہ عیب نہیں اور اس کہنے والے کوئری سے اور دلسوزی سے اور جن الفاظ کو وہ بہند کر سے ان الفاظ ہے سمجھا دے کہ بھائی ہے بات غلط والے کوئری سے اور دلسوزی سے اور جن الفاظ کو وہ بہند کر سے ان الفاظ ہے سمجھا دے کہ بھائی ہے بات غلط والے کوئری سے اور دلسوزی سے اور جن الفاظ کو وہ بہند کر سے ان الفاظ ہو سے سمجھا دے کہ بھائی ہے بات غلط والے کوئری سے اور دلسوزی سے اور جن الفاظ کو وہ بہند کر سے ان الفاظ ہے سمجھا دے کہ بھائی ہے بات غلط والے کوئری سے اور دلسوزی سے اور جن الفاظ کو وہ بہند کر سے ان الفاظ ہو سے کہ بھائی ہے بات غلط

اوراً گرنہ مانے تو اس کے حال پر جھوڑ دینا چاہئے اوراس سے پیچھ تعرض نہ کرنا چاہئے تواس پر جوش ہونے کی وجہ بہی ہے کہ اپنی مال کی عزت ہر مخص کے دل میں ہوتی ہے اس کی نسبت کوئی برالفظ سنناقطع نظر واقعیت اور غیر واقعیت سے گوارانہیں ہوتا۔ بس ہم کہ ہماری نظر میں دین کی عزت مال سے زیادہ ہے۔

کوئی ناشائستہ لفظ وین کی نسبت سننا گوارانہیں ہوتا۔اورفوراُ جوش آئی جاتا ہے اور جوش نہ آئی جاتا ہے اور جوش نہ آئے کوہم بے غیرتی سیجھتے ہیں ۔سوال کی طرح سوال کروتب و کیھوہم ناراض ہوتے ہیں یانہیں ۔خود ہماری کتابوں ہی میں اللہ ورسول کی نسبت ایسے سوال کھے ہوئے ہیں جن سے تو حید اور رسالت اڑی جاتی ہے اور علاء نے ان کے جواب نہایت متانت ہے دیئے ہیں ۔غیض وغضب کا کچھ کا منہیں ۔ان سوالوں

میں تحقیق مدنظر ہے۔اور آپ لوگوں کو تحقیق مدنظرصرف استہزاء بالدین ہےاور چھیز چھاڑمنظور ہے سواس کونو ہم بھی نہیں من سکتے۔

یے جواب ہے تہمارے سوال کا اوراگراس کو بھی تعصب ہی کہتے ہوتو دومری بات کیتیے ایسے جوٹس کے حضرات پرانے علماء ہیں۔ جضول نے بھی ایسی بددین کی با تمیں نہی تھیں۔ آپ ہم سے لوچیئے ہم ایسے غیرت دارنہیں۔ وجہ یہ کہ ہم تمہاری صحبت سے اور بار بار سننے سے بے غیرت ہوگئے ہیں۔ ہم ایسے غیرت دارنہیں۔ وجہ یہ چھی اور جمی صاحب نے بید کہا تھا کہ علماء میں تعصب ہے۔ ان پرتو ایسا اثر ہواکہ وہ فورا میر ہم موافق بن گئے اور طالبعلموں کو بھی سنا کہ آپس میں کہتے ہے جس کو جواب لینا ہو یہاں آ جاؤ۔ گرکسی کو بیتو فی نہ ہوئی کہ سوالات کرتے۔ بلکہ ان سے بید بھی کہا گیا تھا کہ اپنے شہرات آزادی کے ساتھ لکھ کر بھی کہ وہمی کسی سے نہ ہوا۔

ان لوگوں کی باتیں ہی بایت ہیں دوسرے کے سرالزام رکھ کرخود کام سے بچنا چاہتے ہیں۔ غرض علماء سے بد گانی دورہی دورہے ہے۔ ہمارے علماء تواہیے کریم النفس اور شفیق ہیں کدان سے نفرت ہوہی نہیں سکتی لیکن تصلب کیے چھوڑ دیں نرمی اور چیز ہے اور مداہت اور چیز ہمارے علماء نرم تو بہت ہی زیادہ ہیں۔ ہمادے علماء کرام کی کوئی تحریرول آزار نہیں دکھائی جاسکتی۔ بال جواب ایسا ہوتا ہے کہ اس کا جواب نہ آ سکے تحقیق کی شمان یہ ہے لیکن کہیں کوئی کلمہ بے ہودہ نہ ہوگا۔ بات کا جواب پوار دیں گے۔ کسی کی رو معایت نہ کریں گے ۔ ان سے مداہت نہیں ہو سکتی۔ بہطریقہ ان کو پسند نہیں کہ گڑگا پر گئے تو اس گڑگا داس اور جمنا پر محمد تو جمنا داس آ جکل لوگوں نے بیشعریاد کرایا ہے۔

حافظ سروصل خوابی صلح کن باخاص و عام ﴿ بامسلمان الله الله الله با برجمن رام رام رام رام یہ حافظ سروصل خوابی صلح کن باخاص و عام ﴿ به الله الله الله الله الله باخاص کا حافظ ہوگا۔ وہ تو ہندوستان آئے بھی نہ تصرام رام کیا جانیں۔ ہمارے ان علماء سے جب کوئی ملتا ہے تو پھر مجھی نہیں کہتا کہ تنشدہ ہیں بان خالفین کے علماء تنشدہ بھی اور ان کاعلم بھی بہت ناتمام ہے۔

#### ایک غیرمقلد کا قصہ

ایک غیر مقلد مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارے علماء سوائے آسٹن بالجبر اور رفع یدین کے پچھینیں جانے ای واسطے ہم معاملات کے مسائل آپ سے بوچھا کرتے ہیں۔ حالانکہ بیٹھس بہت ہی سخت ہیں ان کے دوسرے بھائی بھی غیرمقلد ہیں۔ مگروہ نرم ہیں وہ کہنے لگے ہمارا یہی دعوی غلط ہے کہ ہم غیرمقلد ہیں ہم ہو نہ عالم ہیں نہ محدث جب تک حضرت گنگونگ زندہ حصال سے پوچھتے تصاب آپ سے بوچھتے ہیں۔

دکایت: اور فرمایا ہم ایک دفعہ گڑھی گئے (یہ ایک قصبہ ہے ضلع مظفر تگرمیں) وہاں کے رئیس نے کسی تقریب میں مجمع کیا تھا۔ اور بید دونوں بھائی بھی آئے ہوئے بھے۔ وہاں انہوں نے آمین پکار کر نہیں کہی مجھے اس کی قدر ہوئی۔

#### حكايت آمين بالجمر

مولانا شخ محر کے زمانہ میں ایک وفعہ کیڑی کے ایک آوی جعد میں آئے ہوئے تھے۔انہوں نے سوالانا کے پیچھے آمین کہی تمام جماعت بھر میں تھا بھی بڑگئی کی نے کہا لکال دو کسی نے کہا مالا۔ مولانا نے سب لوگوں کوسا کت کیا۔ اور کہا کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جواس قدرغل بچاتے ہو۔ بھران صاحب کو بلاکر بو بھا جنہوں نے آمین بالحجر کہی تھی کہ جن اوگوں نے آمین زور سے نہیں کہی۔ ان کی نماز تہبار برزو یک بوئی یا نہیں ۔ جواب دیا نماز تو ہوگئی فرمایا۔ پھر کیوں استے جمع کو پریشان کیا۔ تمہار سے نزویک جب آمین بالحجر نے جمع کو پریشان کیا۔ تمہار سے نزویک بسب آمین بالحجر نے ہم تمین بالحجر کے ایسے خلاف نہیں کہ اس کے واسطے فو جداریاں کی حاکمیں۔ حاکمیں۔

#### قنوج كاقصه

قنوج کی جامع متجدیش ایک دفعہ میرے وعظ کی خبرین کرغیر مقلدین مجمع میں شریک ہوئے اور آمین بھی زور ہے کہی۔ جب کسی نے کچھ نہ کہا تو دوسری رکعت میں تھوڑوں نے کہی ۔ دیکھئے زمی کا نیا ٹر ہوتا ہے۔ بعد نماز میں نے وعظ کہا اور بدعات رسوم کا بیان کیا۔

غیرمقلدین نے کہا آج معلوم ہوا کہ ہم بھی بدعات میں جاتا ہیں آ یت بیتی ۔ فک الیہ الیہ ہے ہیں ہوا کہ ہم بھی بدعات میں جاتا ہیں آ یت بیتی ۔ فک سواحاً لیزا و کنتن تر دن السحیلو فاللہ نیا و زینتھا فتعا لین امتعکن و اسر حکن سواحاً جسمیلا جس میں میں نے بیان کیا کہ آئی انٹریف کے الفاظ تو بہلاتے ہیں کہ بیبیوں سے کہد بنا چاہے کہا کہ آج کہا گہ آئی کہ ایندی نہ کروگی تو تم کوطلاق دیدیں گے۔ چند غیر مقلد گھر گئے اور بیبیوں سے کہا کہ آج

ہم وعظ من آئے ہیں کہ رسوم ناجائز ہیں تم تو ہد کرو۔ ور مذہم تہمیں طلاق دیدیں گے۔ بیدان کی محبت تھی دیکھتے ہم لوگوں نے آ مین کے باڑے ہیں تختی نہیں کی ہمارے علماء میں تشدونہیں۔

#### قنوج ميں حضرت كاميلا ويڑھنا

قنوج ہی میں مجھے ایک شخص نے مولوہ شرف پڑھنے کی درخواست کی میں نے کہا جھے
پڑھنے ہے تو انکارنیس مگرمبرا پڑھنا آپ کو پند نہ آئے گا وہ یو لے جس طرح سے پڑھو گے ہم کو پہند
ہے۔ میں نے وعدہ کرایاوہاں ایک غیر مقلد بیٹھے تھے۔ صاحب فرمائش نے ان سے کہاتم بھی آ جانا جن
کا مکان پر میں ٹھیرا ہوا تھا انہوں نے کہا لاحول و لاقوہ الا باللہ میں نے کہالاحول کا ہے پر پڑھی۔
آپ کو کیا معلوم ہے کہ میں کیے پڑھوں گا۔

آ پآ کی اور میل کے کنارہ پر بیٹھیں۔اور کوئی بدعت ہوتو فورااٹھ جا کیں۔ چنانچے عصر کے بعد بیان ہوا۔اور میں نے بطور وعظ بیان کیا وہ صاحب علیحدہ بیٹھ دے۔ میں نے اس آ بت کا بیان کیا۔
الم کتب انہ فر لناہ الیک لتحر ج الناس مِن المظلمات الی النور الایہ مغرب کے بیان ہوا۔اور وہ برابر بیٹھے دے ۔اور بعد میں کہائے سے مولود شریف سے کیاا نکارے وہ ہی غیر مقلد یہ می کئے گئے کہ ہم اپنے آ پ کو عامل بالحد بیث کہتے ہیں گر ہمارا عمل بالحد بیٹ صرف آ مین بالجیم اور دفع بدین تک محدود ہے۔اور دیگر اور دفع بدین تک محدود ہے۔اور دیگر امور میں بیرطالت ہے کہ میں عظر میں تیل ملاکر بیتیا ہوں۔

#### حنفيه مين انقاء ہے

مجھی وسوسہ بھی تہیں گذرا کہ بید حدیث کے خلاف ہے۔ فر مایا حضرت والا نے بید حالت ہے ان لوگوں کی جوحدیث کہتے تھے کہ ہم میں متقی کم بیں اور حنفیہ میں اور حنفیہ میں اور حنفیہ میں خشیت انقاء زہد وغیرہ والے کثرت ہے ہیں۔ مجمد آباد کے اشیشن پرچاریا تی آدی ملنے کو آئے اور بہت خلوس سے ملے فر مایا اس نواح میں ووجارد ن رہنا ہوتا تو سرورہ وتا ہے۔ یہاں کے لوگ بڑے تخص ہیں جانیں ہے جہ بید ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگ بڑے تخص ہیں جانیں ہے جہ بید ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگ بڑے تخص ہیں جانیں ہے جہ بید ہوتا ہے۔ یہاں ہے لوگ بڑے تھے ہیں ہے۔ یہ بی بھی چھے چیز ہے۔

اور جومجت کسی غرض ہے ہوتی ہے وہ لاشے اور محض وعوکہ ہے امام شافعی صاحب کا قول ہے کہ جنت کی تمنا پیزیرین کر ہوگئی ہے کہ وہاں احباب سے ملاقات ہوگی یہ تنصصوفی اور فقید۔اوراب لوگوں نے نصوف اور فقہ دونوں کے معنی بدل دیئے ہیں۔ اور دونول کومتنافسین قر ار دیا ہے حالا نکہ ان میں تنافی نہیں کیونکہ تصوف کے معنی ہیں یقیبرالظا ہر والباطن ۔ ظاہر کی تعیبرا عمال سے اور باطن کی اخلاق ہے۔

#### فقه كى حقيقت

اور فقد کی امام صاحب نے تعریف کی ہے معرفۃ النفس مالہا و ماعلیہا میے ام ہے اعمال ظاہری و باطنی سب کوتو تصوف اور فقہ میں منافات کہاں ہے۔ پہلے فقد اور تصوف کے جامع ہوتے تھے۔ یہ بلاآ جکل ہی پھیلی ہے کہ دونوں کوعلیحد ہمجھ کر دونوں کوخراب کیا۔ حالا نکہان دونوں کا ساتھ ہے۔

## صحبت كيليئكس كوتلاش كرناحا إع

شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ صحبت کے لئے اس مخص کو اختیار کرو جومحدث بھی ہوا در فقیہ بھی صوفی بھی اعتدال اس سے ہوتا ہے بیقول ان کا قول جمیل میں ہے۔

#### مولا نااسمعيل صاحب غيرمقلدند تص

شاہ عبدالعزیز صاحب کا خاندان ماشاء اللہ ان اوصاف کا جامع ہے جن میں مولا تا اسمعیل صاحب بھی ہیں۔ حالانکہ بیہ بالکل غلط ہے۔ میر سے استاد بیان مائے۔ تھے کہ وہ سیرصاحب کے قافلہ کے ایک شخص سے ملے ہیں۔ ان سے بوجھاتھا کہ مولا نا نیر مقلد خرماتے ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو معلوم نہیں ۔ لیکن سیدصاحب کے تمام قافلہ میں یہ شہور تھا کہ غیر مقلد چھوٹے رافضی ہوتے ہیں باقی اس سے مجھاؤ کہ اس قافلہ میں کوئی غیر ہوسکتا ہے۔

#### مولا ناأتمعيل صاحب كى ايك حكايت

ایک مکایت اور فرمائی سندیا وہیں۔ کس نے مولانا سے مسئلہ پو چھافر مایا کہ امام صاحب کے سامنے زویک یوں ہے اس نے کہا اپ اپنی تحقیق فرمائے ۔ فرمایا جس کیا کہتا ہوں امام صاحب کے سامنے مولانا کے غیر مقلد مشہور ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ مولانا نے بعض جائل غالی مقلدین کے مقابلہ میں بعض مسائل خاص عنوان سے تعبیر کرائے اور ایک باران کے مقابلہ میں آمین زور سے کہدی کیونکہ غلواس وقت ایسا تھا کہ میں نے ایک کتاب میں ویکھا ہے کہ ایک مختص نے آمین زور سے کہدی تھی تواس کو مجد کے مقابلہ میں آمین زور سے کہدی تھی تواس کو مجد کے ا

کے او نیجے فرش پر سے گرادیا تھا۔ مولانا کواس پر بہت جوش ہوا۔ اس کتاب میں ہے کہ آپ نے بیس مرتبہ آ میں کی ۔ شاہ عبدالعزیز صاحب ہے کوگوں نے میدواقعہ بیان کیا۔ اور کہا ان کو تمجھا ہے ۔ فر مایا وہ خود عالم بیں اور تیز ہیں کہنے سے ضد بڑھ جائے گی خاموش رہو۔ مولانا نے ایک رسالہ بھی رفع یدین کے اثبات میں اور تیز ہیں کہنے وہ غیر مقلد ہر گزند تھے۔

#### مولا ناشمعیل صاحب کے ایک صاحبز ادے کی حکایت

ایک حکایت مولوی نخرالحسن صاحب بیان کرتے ہتھے اس سے بھی مولا نا کے حنفی ہونے کی تائید ہوتی ہے وہ بیہ ہے کہ مولا نا کے ایک بیٹے محمد عمر نام مجذوب تتھے۔ اور بہت بھولے لیکن بہت فرمین تھے۔۔

## ہمار ہے مجمع میں ہرتقلید جائز نہیں

جیے ہمارے مجمع کوبھی بعض لوگ غیر مقلد کہتے ہیں۔اور غیر مقلد ہم کومشرک کہتے ہیں بات بیہ ہے کہ ہمارے مجمع میں مقلدین کی طرح ہرتقلید جائز نہیں چنانچہ اگرامام کی دلیل سوائے قیاس کے کچھانہ ہواور حدیث معارض موجود ہوتو قول امام کوجھوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے مساامسکو کشیرہ فقلیلہ حواجیس ہوا ہے کہ امام صاحب نے قدر غیر مسلّر کو جائز کہا ہے۔ اور حدیث میں اس کے خلاف کی تصریح موجود ہے
یہاں امام صاحب کے قول کو چیوڑ دیتے ہیں۔ مگراس کے لئے بڑے تیجہ کی ضرورت ہے۔ کس مسلّلہ کی
نبست یہ کہنا بڑی مشکل ہے کہ اس بیش دلیل سوائے قیاش کے پیچھ بیس ہے اس واسطے کہ نبیس احتجاج
بعبارت النص جو تا ہے۔ اور کہیں باشارۃ النص ۔ اور یہ سب احتجاج بالحدیث ہے۔

البته ها السكو كثيره فقلبله حوام كفلاف واقعى كوئى دليل سوائے قياس كنيس به در به آثار صحابہ سودہ حديث كي قبل نبيس ہوسكتے دفر مايا ايك صاحب كہتے ہے كہ غير مقلدين جوشل بالحد عث كادعوى كرتے بيں اس به كيا مراد بي احض احاد يث مراد بيں ياكل اگر بعض مراد بيں تو جم بھى عامل بالحد عث ميں اوراً كركل مراد بيں تو وہ عامل بالحد عث نبيس كونكه تعارض كے وقت دو حدث و مدثوں ميں عامل بالحد عث يك وضر ورى جينو رائيس تا بيك كوخر ورى جينو رائيس تا بيك كوخر ورى جينو رائيس تا بيك كوخر ورى جينو رائيستا ہے۔

## سب وشتم کرنے والوں کے چہروں پرنو رایمان نہ ہونے کی وجہ فرمایا جولوگ الل حق کوسب دشتم کرتے ہیں ان کے چبروں پرنور علم نہیں پایاجا تا۔

بلکہ خالص کفارا تنے ممسوح نہیں پائے جاتے جتنے بیلوگ ہیں اس کی وجہ ہیں ہیں نے بطور لطیفہ کے کہا تھا کہ کفر فعل باطن ہے اس کا اثر چھیا ہوار ہتا ہے ۔ اور سب وشتم فعل ظاہر ہے اس کا اثر نمایاں ہوجا تا ہے ۔ انگر کیزی خوانوں پرنو را کمان نہ ہی ۔ مگر شان تو ہوتی ہے ان میں وہ بھی نہیں خدا بچائے ۔ شعر چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد کا میلش اند ر طعنہ پاکاں برو

چول خداخواہد کہ پوشد عیب سمس ﷺ سم زند درعیب معیوباں نفس تبیض فتم ۸ریج الثانی ۱۳۳۵ھ بمقام میر ٹھے بی تقریرسب ریل بیس ہوئی۔ مابین اشیشن مسئو واعظم گذھ۔۔ حسن العزيز \_\_\_\_\_ جلد حيمارم

#### ادبالترك

#### بسم الله الرحمن الرحيم حامداً ومصلياً

تقرر يرحضرت مولا نااشرف على صاحب مدطله

#### مسمى به ادب الترك

یے تقریر بھی منجملہ ان تقریروں کے ہے جوسفر گور کھیور میں ہوئی۔ یہ تقریر ریل میں ماہین میر تھو دیو بند ہوئی۔ تاریخ ۵ریجے الاول ۳۵ ھروز دوشنبہ کم جنوری ۱۹۵ قبل دو بہر حاضرین احقر اور میر معصوم علی صاحب اور خواجہ عزیز الحسن صاحب اور حافظ وجیہہ الدین صاحب سودا گرصد دمیر تھے مقدار وقت یا دنہیں غالبًا آ دھا گھنٹہ۔

# ترك تعلقات يك لخت مناسب نهيس

خواجہ صاحب نے پوچھا کہ میرائی چاہتا ہے تو کل کروں اور سب تعلقات چھوڈ کراللہ اللہ کروں ہنس کرفر مایا جلدی نہ کیئے جب سب اولا دکی شادی بیاہ ہوچکیں اور آ مدبھی ہند ہوجائے اس وقت مناسب ہے ، اور تعلقات والے کو ترک اسباب کرنامشکل ہے ہفتہ میں وو ہفتہ میں اللہ اللہ کرنے ہے جی استال ہو جاتا ہے ۔ میں ابنا ہو جاتا ہے ۔ میں ابنا ترک جاتا ہونے نے نشاط بحال ہو جاتا ہے ۔ میں ابنا تجر ہوض کرتا ہوں کہ ( کہنے کی بات تو ہے ہیں گراسوفت سب اپنے ہی ہیں ) میں نے بھی ایک وفعہ ترک تعلقات کیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا تھا کہ وسواس میں بنتا ہوگیا۔ کیونکہ جی تعالی مرکی تو ہے ہیں کھی خیال نوگھا نہ وفعہ خیال کو فیا۔ کیونکہ جی تعالی مرکی تو ہے ہیں کھی خیال خواج کے دفعۃ پر ہونا قلب کا موقعہ کی اور تعلقات سے قلب خالی کہا گیا۔ اور پر ہوائیس خالی قلب میں شیطان کو دخل کا موقعہ لی گیا۔ اور وساوی پیراہوئے جھے میں آیا کہ میڈھیک ٹیمیں ۔ فرکشفل طاعت میں مشعول رہے اور مباطات کو بھی بالکلیہ نہ چھوڑ ہے ہو گھا کی اور مبال کھرتا۔ احباب ہو مانا ہو سب اشغال تھوڑ ہے تھوڑ ہے رہے کی در جاتا ہے سب اشغال تھوڑ ہے تھوڑ ہے رہے کے سی حکے کی اور اٹھنے کی اور مباد تو تو میں آیا ہو ہے کی اور اٹھنے کی اور مباد ترکی در جا گئے کی اور کھانے کی اور پالھی ترکی کو ایک خوالے خوالے سے جو الی تعلی ہوں العشق تو ترک کی در جا گئے کی اور کھانے کی اور خوال کا حیک کی اور بیل کی در جا گئے کی اور کھی تو العشق غیرا ختیار کی چیز ہے۔ اپنا دو می حاصل ٹہیں کیا جا سکتا۔

حسن العزيز \_\_\_\_\_ جلد جبارم

## انضباط اوقات حکم میں ترک کے ہے

ارادہ دالے کے لئے یہی ترک ہے کہا نضباط اوقات کرے ایک وفت طاعت کیلئے ہوتو ایک وقت مهاجات کے لئے بھی ہووقت کوضا کئے نہ کرے ۔غیرمفید یامھنرکام میں صرف نہ کرے۔

# ایک ڈیٹی کلکٹرصاحب کاقصہ

ایک و پنی کلکٹر صاحب ایک بررگ ہے بیعت ہوئے اور ترک تعلقات کرویا۔ ملناسفر
کرناخط و کما بت سب جھوڑ و یا خربیں ایس لگاتے کہ کلہ چھر نگا۔ آگیا سب کو سے بھے کہ بیر جائے تو
اچھا بوان کے دماغ میں پوست مفرط ہوگئ اور کوئی کیفیت اور مزہ بھی و کر کا عاصل نہ ہوا۔ بیر صاحب
کولکھا جواب ندارہ مجھے لکھا میں نے جواب و یا کہ تنھیل مشورہ تو بعد میں دونگا فوری ملاح یہ ہے کہ جن
اشغال میں آپ رہتے ہیں سب ایک وم جھوڑ و بچئے لوگوں سے ملئے ۔ ہدایات کئیے ۔ تفرق اور ہوا خوری
کولیٹے اول ہی دن میں سب پریشائی جاتی رہی ۔ پھر فیصل مشورہ و یا گیا کہ بالکلیہ ترک مباحات نہ کئیے
تقلیل کرد بچئے اور بہتر ہے ہے کی بہاں چندروز کے لئے چلے آپے ۔ میں آپ کے حالات و کھے کرا اغشاط
اوقات کی صورتیں بتا دوں گا۔

چنانچہ وہ آئے میں نے بہت تھوڑا ساؤ کران کو بتا دیااور مختلف کا مول کے لئے او قات مقرر کر دینے بس نٹگفتہ ہو گئے۔ پھراہل محلّہ دعا و بیتے تھے۔ کہ جس نے ان کی ضربیں چھوڑائی ہیں ان کا خدا بھلاکرے۔اب ان کواپنا حال لکھنے کے لئے بیااغا ظ کافی ہوتے ہیں کہ الحمد للّہ میری حالت انچھی ہے لوگوں کومقصد کا بی ہتائیں غیرمقصود کومقصود ہمجھتے ہیں۔اور عمر بھرائی خبط میں مبتلار ہے ہیں۔

#### بے قاعدہ محاہدہ مفید نہیں ہے

مقعود کام کرنا ہے نہ ترات نہ عالات عرض کیا گیا سخت سے سخت نجاہدہ سے فائدہ تو بہت جلدی ہوتا ہوگا۔ فرمایا اگرابیا ہوتا تو اکھاڑہ کے بہاوان اور پیکی چینے والے بڑے ولی ہوتے کیونکہ محنت سخت کرتے ہیں۔ محنت قاعدہ کی زیادہ مفید ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایک تالا بند ہوگیا تھا۔ اسپرلوگوں نے بہت زور لگائے۔ مگر نہ کھلا میں نے کینی ہے آہت سے کھولا فوراکھل گیا تا لے کے ساتھ کشتی لڑنے ہے کہا فائدہ تالا طریقہ سے کھلا ہیں نے بھی طریقہ ہے کہا فائدہ تالا طریقہ سے کھلا ہی اسلاح کیلئے اور وصول الی اللہ کے لئے بھی طریقہ ہے

اورا تباع سنت ہے یہ ہمارے واسطے اسلے مقررہوا کہ حضور علیہ طریقہ جائے تھے ہمیں کوئی ضرورت غور وفکر واخر اس وایجاد کی نہیں۔ آنکھ میچ کر پیچے جلے جا کیں۔ اب سنت کود کھتے حدیث میں آیا ہے۔ کہ حضور قالیہ اسلیہ نہیں کو کھتے حدیث میں آیا ہے۔ کہ حضور قالیہ نے پہھا دمیوں کوخواب میں دیکھا کہ دریا کاسفر کررہے ہیں۔ حدیث کا لفظ یہ ہے۔ ملوک علی الاسترہ ۔ بادشا ہوں کی وضع ہے تخت پر بیٹھے جارہے ہیں یہ بادشاہ ہی تھے جنہوں نے جہاد کے سردر کا نات حضور علیہ نے ان کی فضیلت فرمائی ہے۔

### مال بشرط انتباع مصربين

اس سے معلوم ہوا کہ مال وین کیلئے معزنیں جب کہ اس کے ساتھ ابتاع ہو حاصل ہے کہ مال فتح لعید نہیں بلکہ مفاسد کی وجہ سے فتیج ہوجاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہوجس کی طبیعت ہی ایسی ہوکہ اتباع اور مال دونوں جمع نہ ہو تکس تو اس کوترک مال ہی کا مشوہ دیا جائے گا۔ قلا صہ ہے کہ بہت نلوترک میں مناسب نہیں تو سط اور اعتمال چاہئے سب کوترک اسباب کی تعلیم بھی نہ دینی چاہئے۔ ہر شخص کی طبیعت اور حالت مختلف ہوتی ہوتی ہاں واسطے بے ترک کے اسباب اور در جات بھی مختلف بتانے چاہئیں ساری دیا اگرا کہ اس ہوجائے ۔ یہ تو تارکین اسباب بھی پھرتارک نہ دیس کونک شہول۔ ویا انتہار کرنی پر سے ان کا اطمینان بھی ہے اس ماری درجیں کیونکہ ضرور تیل ان کی پوری شہول۔ اور مشخولی افقیار کرنی پڑے ان کا اطمینان بھی ہے اظمینانوں کی وجہ ہے ہے۔

# شیطان ہر شخص کواسکی حالت پر بے وقعت رکھتا ہے

ایک بزرگ کا قول ہے کہ شیطان برخش کی موجودہ حالت کو یوقعت بنا تا ہے۔ اوراس سے اپنا کام خوب
بنا تا ہے اہل تو کل ہے تو کہتا ہے کہ اس حالت پریخرائی ہے کہ اپنا ہو جھدد مروں پر ہے بینا مرد کی ہے

چو باز باش کہ صیدے کی ولقہ دہی جہ طفیل خوارہ مشوچوں کلاغ بے پروبال
ان ہے تو کل چھوڑا کر اسباب میں گھسادیتا ہے اورائل تعلقات ہے کہتا ہے تہار ک
کیا حالت ہے دن جرتو تو میں میں میں رہتے ہوکو کی وقت بھی یا دخدا کا تمیں فلال شخص کیسا تارک اسباب
ہے تم کیا تہیں کر سکتے۔ یباں تک کہ ان سے تعلقات کو چھوڑا کر ہی چھوڑتا ہے۔ اور ان میں اتن ہمت
تو ہوتی نہیں کہ ترک اسباب کے بعد مطمئن رہیں۔ نتیجہ یہ وجاتا ہے کہ پریٹان ہوجاتے ہیں۔ اور بعد
جندے اس سے بشیمانی ہوتی ہے۔ اور بیادھر کے دلف بیہ کہ اگر کوئی ترک

اسباب کی ہمت کرے بھی تو اس حالت پر بھی قیام نہیں رہنے دیتا۔ اس کوبھی بھر بے وقعت ثابت کرتا ہے بیشیطان کا ایسا کر ہے کہ ہرجگہ چل ہی جاتا ہے۔

# مکر شیطان کو بہچانے کیلئے بڑی بصیرت کی ضرورت ہے

ادراس کے مکر کو بہجانتا آسان کا منہیں بہت ہی باریک نظر کی ضرورت ہے۔ جائے کہ اپنی طرف سے حالت کے بدلنے کی کوشش شہر سے۔ بلکہ اول سی مبصر سے ضرور رائے لے لے۔ ای واسطے شیطان ہزرگوں سے بہت گھبرا تا ہے۔ کیونکہ وہ اس کے مدت کے مکر کو ذیرا ویریس تو ڑوستے ہیں عرض شیطان ہزرگوں سے بہت گھبرا تا ہے۔ کیونکہ وہ اس کے مدت کے مکر کو ذیرا ویریس تو ڑوستے ہیں عرض کیا گیا بلاترک تعلقات اصلاح کیسے ہو فر مایا ترک ضروری بیٹک ہے۔ مگر ترک کی حقیقت قلیل تعلقات کو چھوز و بنانہ مطلقا تارک بن حانا۔

اس کے مبھر تو حضرت حاجی صاحب ہتے ۔تصوف بالکل مردہ ہو گیا تھا۔ حضرت حاجی صاحب نے اس کوزندہ کیا اور حقائق بالکل محوجہ چھیں ان کوتازہ کردیا۔تصوف رسم کا تا م رہ گیا تھا۔اول تو جعلساز بہت ہو گئے اور سچے لوگوں میں بھی صرف ڈھچررہ گیا تھا۔حضرت نے اس کو بالکل زندہ کر دیا۔ حضرت کا البامی طریقہ سب کے بام کا ہے حضرت کی مجلس میں بیٹھ کر ہر مخص کو حظ آتا اور امیدیں بروحتی تھیں۔اورامنگیس پیدا ہوتی تھیں کہ ہم بھی کر سکتے ہیں۔

# يثنخ كوصاحب جائيداد هونا يجهاجهانهيس

خواجہ صاحب نے کہا عمدہ ترکیب یہ بیچھ میں آئی ہے کہ تھوٹای جائیداد ترید لے جوٹر چے کے لئے کافی ہو۔ بس پھڑاللہ اللہ کیا کرے۔ اس طرح ذکر بڑے اطمینان سے ہوسکتا ہے ۔ فربایا جا کداد سے بھی اطمینان نہیں ہوسکتا۔ اس میں بھی بھیڑے ہیں۔ اگر ایس کی تگر انی نہ کرو اور دوسرے کے سپر دکر ووقع تلف ہوجاتی ہے۔ وہ بھی جب بی باتی رہتی ہے جب خوداس میں کھیے رہو پھراطمینان کہاں۔

# تجویز ہے تفویض بہتر ہے

اوراصل بات یہ ہے کہ اپنی تجویز سے بھی بھی ہوتا۔ حق تعالی کی طرف سے جو پیش آئے اس پرراضی رہاس میں تائید بھی ہوتی ہے۔ تجویز سے تفویض بہتر ہے۔ گر گریری برامید راجستے جی زاں طرف ہم پشیت آید آفتے حسن العزية \_\_\_\_\_\_ جلد چهارم ده فريلها

چونکہ برمخت ہے ہندو بستہ ہاش کی چوں سٹناید چا کہ و برجسہ ہاش متمول شیخ سے فیض کم ہوتا ہے

جوش صاحب جا کداد ہوتا ہے اس نے فیض کم ہوتا ہے نیز اس کی طرف کشش بھی کم ہوتی ہے۔ کیونکہ اس میں شان مسکنت کی کم ہوتی ہے اپنی امتیازی شان ہے اس کوطالبین کی طرف ایساالنفات ہوتا مشکل ہے جیسے متوکل محض کو ہو کہ وہ اپنے کومسا کین کا ہم جنس دیکھتا ہے نیز لوگوں کے ذہمن میں بھی سے ہوتا مشکل ہے جیسے متوکل محض کو ہو کہ وہ ہوئے آدمی ہیں اورامیر دستعنی ہیں اس واسطے رجوع بھی کم رہتا ہے کہ ہم کو وہ کیوں منہ لگا کیں گے وہ ہوئے آدمی ہیں اورامیر دستعنی ہیں اس واسطے رجوع بھی کم کریں گے اور جوشنے ہوایا لینے والا ہوتا ہے اس نیش بہت ہوتا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف کشش زیادہ ہوتی ہے۔ کیونکہ ہدیہ میں خاصیت ہے تھا نب کی لینے والے کو اور دینے والے کو دونوں کو ایک دوسرے کی طرف میلان ہوتا ہے۔

# ہدیہ ہے محبت ضرور پیدا ہوتی ہے

یہ حدیث میں بھی ہے اور تجربہ ہے بھی ثابت ہے اور طالب اور مطلوب دونوں کو میلان ہونا یمی اصل ہے فیض کی گوظا ہر میں معلوم ہوتا ہے کہ ہدایا لینے والے شنخ میں حرص ہوگی اور اس وجہ سے بھی اس نے فیض کم ہوگا۔لیکن بیقلط ہے اس کوحرص نہیں کہتے۔

#### حرص کی حقیقت

حرص کے مبتی ہے ہیں کہ نہ ملنے کی صورت میں تلاش کرنا اور قلب کا اس کی طرف بھنچنا ہے آگر پایا جائے تو واقعی مرض ہے خلاصہ ہے کہ اول تو ہدیے لینے میں بھی سچھے خدشات میں ۔ مگر خیران کاعلاج ہوسکتا ہے۔

## معامله في مابينه وبين الله صاف حاسبً

معاملہ فی مابینہ و بین اللہ صاف رکھنا جائے۔ دوسروں کے شبہوں کوکہاں تک مٹایا جائے۔ اوران مفاسد ہے بیچنے کی ایک صورت میابھی ہے کہسی سے سامنے ہدید نہ لے لیکن اس میں بھی ایک وہ بہ کہ بات جیجی ہے نہیں معلوم ہوہی جائے گا کہ بہ ہدایا لیتے ہیں۔ پھر جبکہ کسی کو مقدار نہ معلوم ہو گی تو عام طور ہے یہ خیال ہوگا کہ بہت ہدایا آتے ہوں گے اور سے بڑے آدی ہیں' پھروہ ہی بات پیدا ہوجائے گی جوریاست اور جا کداد کے ہونے ہیں تھی۔ ای لئے ہیں رو بے کو چھپا تا نہیں۔ اس واسطے کراسلی حالت ظاہر ہے۔ چھپانے ہیں کسی کو تو یہ خیال ہوتا ہے کہ آحد فی بہت ہا اور میہ بڑے آوی ہیں کراسلی حالت طاہر ہے۔ چھپانے ہیں کسی کو تو یہ خیال ہوتا ہے کہ آحد فی بہت ہا اور میہ بڑے آوی ہیں اس سے داور اس ہیں وہی خرابی ہے جو ہیں نے بیان کی اور کسی کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ طابق لیتے ہی نہیں ہیں اس خیال سے علم ہے لینے والے کے دل میں عجب بیدا ہوتا ہے ان سب باتوں کے خیال رکھنے کی ضرورت خیال سے بیل وہ الے کے دل میں عجب بیدا ہوتا ہے ان سب باتوں کے خیال رکھنے کی ضرورت ہیں تجھ ہے بیدا ہوتا ہے ان سب باتوں کے خیال رکھنے کی ضرورت ہیں تجھ ہے۔ بیدا ہوتا ہوں۔

' ' ۔ ' ۔ ' کین کیجے نہ سیجے مفسد ہ متر تب ہوئی جاتا ہے اور آ کھے تو ہر حال میں جھیکتی ہی ہے۔ یا وجو د اتنی ہ برانی مشق کے کہ مدت ہوگئی ہے۔ ہدایا پر ہی گذر ہے۔

#### قنوج كيائك حكايت

ای سفر میں قنوج میں بیرواقعہ پیش آیا کہ ایک شخص نے جن ہے کی تعلقات تھے۔ گومراسم نہ جھے دیے میں نے انکار کیا۔ لیکن انہوں نے کسی طرح نہ مانا اور نہایت عاجزی کے ساتھ اصرار کیا۔ اور دوسروں نے بھی سفارش کی جھے کورو ہے لینے پڑے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک سوال کیا جس کا خلاصہ بیتھا کہ ایک عیسائی کے چیش کردہ اعمر اضوں کے جواب ما نگتے تھے اور جواب بھی وہ جواس کے قداق کے بیتھا کہ ایک عیسائی کے چیش کردہ اعمر اضوں کے جواب ما نگتے تھے اور جواب بھی وہ جواس کے قداق کے موافق ہوں۔ میں نے ان کونا صحانہ فہمائش کی کہ اس کی صحبت کوچھوڑ دیں اور اس نے مجدیں کہ علماء سے محقیق کرو۔

سر میں جا ہے ہے۔ کہ اس کے نداق کے بی موافق جواب ال جائے گفتگو بہت بڑھ گئی ہے۔ ہی موافق جواب ال جائے گفتگو بہت بڑھ گئی ہے۔ ہوئی ہے۔ بیس نے ان کونیا ڈار گرقر ائن ہے معلوم ہوا کہ اس کا اثر بھی ان پراجھا نہیں ہوا بھی کو بہت کوفت ہوئی اور دیاغ پرصد مرجموں ہوا۔ اس کے بعدوہ مجھ کوا ہے گھر لے گئے۔ اور مستورات نے بھر ہدیں یا۔ اس و قت بھی کونہایت شرمندگی ہوئی کہ میں نے تو ان کونیا ڈا اور ان کی طرف سے بیا حسان کیا جارہ ہا ہوگا کہ میں جو تو ان کونیا ڈا اور ان کی طرف سے بیا حسان کیا جارہ ہا ہوگا کے بیا تھا۔ پرانفعال ہوا کہ ان سے وہ دور رو پہیے لینے سے پہلے کیوں نہ سوج لیا تھا۔ اور کس کے کہنے میں جلدی کیوں تا تو گیا تھا۔ آ

# بعض وفت ہر ریہ نہ لیناموجب مفسدہ ہوتا ہے

اب میں دومصیبتوں میں متلا ہوگیا کہ جوہدیہ گھر میں دیا گیا اس کولوں تو طبیعت کے خلاف ہے کہ کہ جوہدیہ گھر میں دیا گیا اس کولوں تو وہ دورو ہے بھی واپس ، ہے کہ انجھی تو ان کو کہ ان کے گھر سنتے ہدیہ لے لوں۔ اورا گرندلوں تو وہ دورو ہے بھی واپس کرنے جائیں ، کرنے جائیس جو ہا ہر لئے تھے اور ان کے واپس کرنے میں بچھ فائدہ ندتھا کیونکہ اس سے ان پر پچھاٹر اجھا نہ پڑتا تھا۔ بلکہ عماد میدا ہوتا تھا۔

اوران سے ظاہری مراسم قائم رہنے ہے جو پچھامیداصلاح کی تھی وہ بھی جاتی رہتی۔ بجب کش مکش تھی عصر بہت آیا ہوا تھا۔ لیکن بالآخر یہی ذہن میں آیا کہ اس بات کونسیّا منسیّا کردیتا چاہئے اور سے گھر میں کا ہدیہ بھی نے اور میں اسوقت ایسا بن گیا کہ گویاان سے تیز گفتگو ہوئی ہی نہیں تھی دیکھنے اس لیمن وین میں سیکش مشلحت بھی بہت دیکھنے اس لیمن وین میں سیکش مشلحت بھی بہت دیکھنے اس لیمن وین میں سیکش مشلحت بھی بہت بھگڑ ہے کی جزر گراس میں مصلحت بھی بہت بھگڑ ہے کی جزر گراس میں مصلحت بھی بہت بری ہوئی ہی سیکھنے اس لیمن وین میں سیکش میں ہوت ہوئی ہوت ہوئی ہوت ہوئی ہوت ہوئی ہیں۔

# طالب کواس کے مذاق کی جانچ کے بعد ترک اسباب وغیرہ کامشورہ دینا جاہئے

غرض شیخ کے لئے زیادہ مناسب ہے کہ ریاست وجائیدادندر کھے۔ رہے طالبین ان کا تھم ہے ہے کہ ان کے واسطے کوئی ضابطہ معین نہیں ہوسکتا۔ بعضوں کے لئے ترک اسیاب مناسب ہوتا ہے اور بعضوں کیلئے ترک اسباب زہر کا اثر رکھتا ہے۔ لہذا تجویز حسب موقعہ مناسب ہے۔ جوحالت جس طالب کی دیکھے ای کے موافق ہدایت کرے۔

اور وقوع کے وقت سوچنے ہے بات مجھ میں آئی جاتی ہے۔ اور حق تعالی تائید فرماتا ہے۔
پہلے سے کاوش میں نہ پڑے ۔ حضرت عرائے جب بوئی بات پوچی جاتی تو فرماتے کہ یہ واقعہ
ہوا ہے۔ یانہیں ۔ اگر کہا جاتا کہ نہیں ہوا ہے اور ویسے ہی فرضی صورت پوچی جاتی ہے تو پوچینے ہے منع
فرماتے تھے۔ کہ غیر واقعہ بلا میں کیول پڑے وقت پرضر ورکوئی بتلانے والال جائے گا۔

حسن العزيز \_\_\_\_\_ جلد جبارم

## مجہتدین نے فرضی مسائل کیوں وضع کئے ہیں

اورا گرکوئی شہرے کہ مجتہدین نے کیوں فرضی صورتیں ڈکال فتوے لکھے۔اور کتابیں بنا تھیں تواس کا جواب ہے ہے کہ مجتہدین کواس صبط کی ضرورت تھی۔اگرا حکام طاہری صبط ندہوجائے تو دین بالکل گڑ ہڑ ہوجا تا۔ اب دین منصبط ہو چکا اب فرخبی صورتوں کے تراشنے کی ضرورت نہیں۔ جب واقعہ پیش آئے گاکوئی بتلاتے والاہل جائے گا۔

## طالب کوا گر کوئی بتانے والانہ ملے تو دعا کرے

اوراً گرکوئی بتانے والا نہ ہوتو اس وقت طالب کو چاہئے کہ دعا کرے۔ حق تعالی کی طرف سے وہ مشکل عل ہوگی نے

خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ حضور نے تو کل کیا تھا۔ اوراسباب کوایک وم چھوڑ دیا تھا۔ فرمایا میری نہ کہتے میرے ساتھ کچھ بھیڑا نہ تھاصرف ایک اہل کا فکر تھا۔ اورنوکری چھوڑ تے وقت میہ ضرور قلب پر بارتھا کہ خدا جانے ان کی حالت کیا ہو میتخمل ہوں بانے ہوں خدا کی قدرت کہ انہوں نے مجھ نے وہ مستعدی ظاہر کی تو ایسے خص کوڑک سباب کرنا کیا مشکل ہے ایسے خص کی عمیالدارلوگ کیے رئیس کر بہتے ہیں اس کے آھے تھوڑ اسامضمون اور تھاوہ صنبط ہے رہ گیا۔ فقط۔ رئیس کر بہتے ہیں اس کے آھے بچھ تھوڑ اسامضمون اور تھاوہ صنبط ہے رہ گیا۔ فقط۔ ('' تاریخ ختم بیضہ ۲ جمادی الاول ۱۳۳۵ھ'')

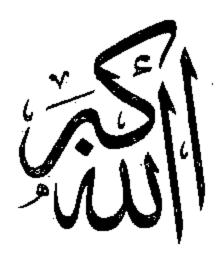

اوب العشير

بسم الله الرحمن الرحيم

حامد اومصليا

تقر برحضرت مولا نااشرف على صاحب دامظلهم العالى

لمسمى بدادب العشير

بتاری کا صفر ۱۳۳۵ ہے روز کیک شنبہ بعد نماز مغرب وقت تخیینا ۳۱ منٹ مطابق ۲۳ دیمبر ۱۹۱۹ء۔ یہ تقریر سفر گورکھپور میں ہوئی اس وقت کہ حضرت والا گورکھپور سے بجانب محوروا نہ ہوئے۔ راستہ میں اشیشن'' انڈ ارا جنکشن' پرگاڑی تبدیل کرنے کے لئے اثر نا ہوا۔ گاڑی میں کچھ وقفہ تھا۔ لوگوں نے ویشنگ روم میں بخفا و یا اسوفت تمیں جالیس زائرین کا مجمع ہوگیا وہاں یہ تقریر ہوئی۔

کار خیر میں کسی کی خوشنو دی کا خیال رکھنا شرک ہے

فرمایا ایک شخص جو بانی پت کے قریب رہنے دالے تھے پندرہ روسیئے تھانہ بھون کے مدرسہ میں دیئے۔ میرادل کھٹکا۔ اس سے بو چھاتم اس مدرسہ میں رقم کیوں دیتے ہو۔ کہا کار خیر میں مجھ کر۔ میں نے کہا کار خیر مجھ کروینا تھا تو اپنے کسی قریب کے مدرسہ میں جیسے پانی بت میں کیوں نہیں دیا جھے کو بیشہ ہے۔ کہ تھانہ بھون کے مدرسہ کور تیج دینے کی وجہ یہ ہے کہ دیکھے بھی خوش کرنا منظور ہے۔ اس نے اسکا اقرار کیا۔ میں نے کہا رہنیت کس قدر فاسد ہے ۔ کار خیر میں شرک کی نیت کیسی ۔ میں ایسی رقم نہیں ایٹا۔

بعض عمل ظاہرا خیر ہوتا ہے۔اور فی الحقیقت شر

اوگ طاہر صورت عمل کی دیکھ لیتے ہیں کہ کار خبر ہے اوراس کی ایمل حقیقت پر نظر نہیں کرتے ۔ یہ کیا کار خبر ہوا۔ جس میں مصلحت ہے زیادہ مضدہ ہیں۔ آجکل عام طور ہے یہ خیال ہو گیا ہے کہ نیک جگہ خرج کرنا ہر حال میں انچھا ہے اور لینے والوں کو میہ خیال ہو گیا ہے کہ لے لینا کسی حال میں برانہیں حالانکہ یہ بالکل غلظ ہے۔

لے لینا بعض وفت برابھی ہے

بعض جگہ لینے میں مفاسد بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ الدآ باد میں مجھے سے ایک شخص بیعت ہوا۔

اور بعد میں ایک رو ہیدنذر دیا۔ میں نے لینے سے انکار کیا اسنے کہا میں خلوص نے دیتا ہول ۔ میں نے کہا ماناتم خلوص سے دیتا ہول ۔ میں نے کہا ماناتم خلوص سے دیتے ہو۔ اور اسوبہ سے مجھ کو واپس بھی نہ کرنا چاہئے ۔ لیکن اس میں ایک بڑا مفسدہ ہے دہ یہ کہ جن کے پاس رو ہید سے کوئیس ہے۔ وہ بیعت نہ ہو کیس گے تو غریب آ دمیول کے لئے بیعت کا سلسلہ مسدود ہی ہوجائے گا۔ تو اسکے بیعت کہ خدائے تعالی کارستہ بھی رو ہے ہی سے ل سکتا ہے۔

# بیعت کے وقت کا نذرانہ بصد ون عن تبیل اللہ ہے

میر نزدیک بیعت کے دفت دینے کی رسم یصند وان من سبیل اللہ میں داخل ہے۔ یہ بات اس شخص کی سمجھ میں ندآئی گرطوعا کر ہاس نے روپیدر کھالیا۔ تھوڑی دیرندگزری تھی کہ اس مجمع میں سے ایک غریب آ دمی اٹھا۔ اور بیعت کی درخواست کی ۔ اور کہا میں بہت دیر سے اس تمنا میں تھا مگرد ہے کو پچھ پاس نہ تھا اس وجہ ہے ہمت نہ پڑتی تھی۔ میں نے اس شخص سے کہاد کھے لیجئے ۔ اسی وفت می تعالی نے دکھا و یا۔ اب آ ب بی بنانے کہ بیرو پہیمیں لے لینا تو اس سے کس قدر لوگول کو ضرر ہوتا۔

#### بدعت ہےنورقلب جاتار ہتاہے

حضرت رسوم میں یہی خرابیاں ہیں کدان کی بدولت مقائق بالکل مث گئے ہیں۔ جسکی ایک مب سے کہ ہیں۔ جسکی ایک مب کہ بیر آمیں اہل بدعت کی نکالی ہوئی ہیں۔ ادراہل بدعت کا خاصہ بیا ہے کہ اس نے نورقلب اورنور ہرفان ندارد ہوجا تا ہے اور آدی الیے مغالطوں میں بڑجا تا ہے۔ چنانچہ اہل بدعت کے جتنے استدلال آپ دیکھیں گے سب ایسے ہی ہول گے کہ ان سے اپنادل خوش کر لیتے ہیں۔ لیکن جسکے قلب کوحقیقت شنای سے ذرا بھی مس ہووہ اس کو بھی قبول نہیں کرتا ہے کہ اگر اسکے خلاف پردلیل اسکے پاس اسوقت ندہو گر قلب ہے کہ انکار کئے جاتا ہے۔

#### رسوم بصورت دین اشد ہیں

پھر بیرسوم اگرامور دنیا میں ہوتے تب بھی اتنامضا کقدنہ تھا۔مصیبت تو یہ ہے کہ دین میں بھی رسوم شامل کر لئے ہیں ۔موان میں ایک بزی خرابی میہ ہے کہ ان کو آ دمی ہمیشہ دین ہی جھتا ہے اور تمام عمراس پرمتنہ تبیں ہوتا اور غیر دین کو دین سمجھے جاتا ہے دنیاوی رسوم میں تو مجھی سی بھی ہوتا ہے کہ اسکی گوئی دنیوی خرابی و توع میں آ جاتی ہے تو متنہ ہوسکتا ہے۔ مثلاً شادی بیاہ کی رسوم کدان کے نتائج تاہی وہر بادی میں ظاہر ہوجاتے ہیں تو لوگوں کو تنبہ ہو جاتا ہے اور مصر دین کے کدان پر تنبہ ہونے کا کون باعث ہوسکتا ہے۔ بلکہ بالعکس ان میں عدم تنبہ کا دائی موجود ہوجاتا ہے وہ بید کدان رسوم میں چنک مثل بہت ہوتی ہے جس میں ول خوب لگتا ہے پھر آ دی ان کوچھوڑ ہے تو کیونر ساوہ وزندگ کوچھوڑ سے تو کیونر ساوہ وزندگ ہوجھوڑ سے تو کیونر ساوہ ہوندگی ہوتا ہا ہے۔ جن میں رسمیں بالکل نتھیں ساوہ زندگ بسر کرنے والے تھے اکی معیشت و کیونر ہم کو تو یہ بات بخو بی ثابت ہوگئ ہے کہ آسائش کی زندگی بھی وہی سرکر نے والے تھے اکی معیشت و کیونر ہو۔

# حكايت مولا نامظفرحسين صاحب

ہماری طرف ایک تصبہ کا ندھلہ ہے۔ وہاں کے رہنے والے ایک بزرگ مولوی مظفر حسین صاحب تھے ان کے یہاں جب کوئی مہمان آتا تو ہو چھ لینے کہ کھانا کھا کرآئے ہو یا یہاں کھاؤ گے۔ اگراس نے کہا کہ تازہ کھا اگراس نے کہا کہ تازہ کھا واکھا او گے۔ اگراس نے کہا کہ تازہ کھا واکھا او گے۔ اگراس نے کہا کہ تازہ کھا وک گول ہوتی وہی بھول وہ کہ تھے کہ کون کی شے مرغوب ہے۔ جو چیز مرغوب ہوتی وہی بھواد ہے ہے کہ کون کی شے مرغوب ہے۔ جو چیز مرغوب ہوتی وہی بھواد ہے ہے کہ کون کی مرغوب ہے۔ اس قدر آرام وہ مات ہے۔

# مولا نامملوك على صاحب كي حكايت

انہیں بزرگ کا قصہ ہے کہ انہوں نے مولا نامملوک علی صاحب نا نوتوی ہے فر مایا۔ جن کا قیام ویلی رہتا تھا۔ کہ مولا نا جب آپ وطن جایا کریں راستہ میں مجھ سے مل جایا کریں ۔ مولا ٹانے کہا اچھا۔ لیکن میری منزل میں جرج نہ ہوا کرے۔ انہوں نے کہانہیں جیسا آپ فرمائے ہیں ویساہی ہوگا۔

ایک دفعہ کا قصہ ہے مولا تا دہلی ہے تا نونہ جارہ ہے راستہ میں مولوی مظفر حسین صاحب ہے سطنے کے لئے تھے رہے۔ مولوی مظفر حسین ساحب نے حسب معمول پوچھا کھانا کھالیا ہے یا کھاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ تازہ تیار کراؤں یا جور کھا ہوا ہووہ ہی لے آؤں انہوں نے کہا کہ تازہ تیار کراؤں یا جور کھا ہوا ہووہ ہی لے آؤں انہوں نے کہا جور کھا ہوا ہووہ ہی نے آئے۔ مولوی صاحب ایک مٹی کے برتن میں کچچزی کی کھر چن لے انہوں نے کہا جور کھا ہوا تو ہو ہی نے آئے۔ مولوی صاحب ایک مٹی کے برتن میں کچچزی کی کھر چن لے آئے اور کہار کھا ہوا تو ہے۔ بس وہ اشیکو کھا کر دخصت ہو گئے بتا ہے انہیں آرام ہے یا ان رسوم میں جس کے آئے اور کہار کھا ہوا تو ہے۔ ان حضرات کا خود بھی جس کے آئے کا رہی ہا جا تا ہے۔ ان حضرات کا خود بھی

حسن العزیز \_\_\_\_\_ جلد چپارم معنول یکی تق

### مولوی مظفرحسین صاحب کی دوسری حکایت

مولوی مظفر حسین صاحب جہاں جاتے فورا کہد دیے بیس تمہارا مہمان ہوں ایک ون تھیرونگایا دو دن ، ایک دفعہ یہ بزرگ مولا نا گنگوہی قدس مرہ کے مہمان ہوئے ہی کومولا نا نے ناشتہ کے لئے کہا آپ رامپورجانے والے تھے۔اسلے آپ نے کہا کہ کھانا تیار ہونے میں ویر لگے گی۔ میری منزل کھونی ہوگی۔ ہاں اگر دات کار کھا ہوا ہوتو لا دو مولا نانے باش کی دال اور ہاسی روثی لا دی آپ نے دال بور فی پرالٹ کر لیے میں ہاندھ کی اور رفعت ہوگئے۔ جب رامپور پنچ تو تھیم ضیاء الدین صاحب سے کہا کہ مولوی رشید احمد بڑے ایکھے آ دی ہیں۔ علیم صاحب نے کہا ہاں یوٹ سے بزرگ ہونے وربای سان کہا کہ مولوی رشید احمد بڑے ایکھے آ دی ہیں۔ علیم صاحب نے کہا ہاں یوٹ سے بزرگ ہیں۔ اگر خورنہیں کر ہا ہوں میں تو کہدر ہا ہوں کہ دہ بہت اچھے آ دی ہیں۔ اگر خورنہیں اسوا سطے کہ در ہا ہوں نے کہا کہ دیکھو کیے ایکھے آ دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو کیے ایکھے آ دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو کیے ایکھے آ دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو کیے ایکھے آ دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو کیے ایکھے آ دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو کیے ایکھے آ دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو کیے ایکھے آ دی ہیں۔ انہوں کہ دیا ہوں کہ دو اور کہ کو کہا تارکھا ہوا تھا بلا تکلف لا دیا میں اسوا سطے کہ در ہوں کہ دو کہ کہ دو کہ دو کہ دو کہ دو کہ دو کہ دی ہیں۔

## حضرت گنگوہی کی حکایت

حضرت مولانا گنگوہی ایک دفعہ مولینا محمہ یقعوب صاحب کے صاحبز ادہ محکیم معین الدین صاحب کے یہاں مہمان ہوئے یہ صاحب بہت ہی ہے تکلف ہیں اتفاق سے ان کے یہاں اس روز کھانے کو کچھ بھی نہ تھا۔ مولانا ہے عرض کیا کہ ہمارے یہاں تو آج فاقہ ہے۔ لیکن اکثر الحباب آپ کی دعوت منظور کرلوں۔ فرمایا میں تمہارامہمان ہوں جو حال تمہارا ہے۔ وہی میرابس فاقہ ہی ہیں تہدہ ہے۔

خداکی قد دت شام کے قریب ایک جگہ ہے گیارہ رو ہے آگئے۔ وہ خوش خوش مولا ناکے پاس آئے کہ لیجئے آپ کی برکت ہے گیارہ رو ہے آگئے اب تو خوب بڑھیاد توت کریں گے۔مولا نانے فرمایا نہیں معمولی کھانا پکوالوکہا اب معمولی ہم کول پکا کیں گے اب تو جس طرح بی چاہئے گا دعوت کرینگے۔ تو جب ہم نے ایسے لوگول کود یکھا ہے۔ پھر ہماری نظروں میں آجکل کی خاطر داری کیا آسکتی ہے۔

# تہذیب حال کی حقیقت تصنع ہے

جس کی حقیقت سوائے تصنع کے اور دکھلا وے کے پیچر پھی نہیں اور جس میں مفاسد ہی مفاسد ہی مفاسد ہی مفاسد ہیں اگر و نیا دار بھی نمائش چیوؤ کر یہی طریقہ اختیار کر لے تو قطع نظر گنا ہوں سے بیخ کے و نیا میں بھی تو جاہ نہوں و کھیے کیسی ریاستیں ان تکلفات میں جاہ ہو گئیں اور لطف یہ ہے کہ خود سب کے سب ان رسوم کے شاکی ہیں ۔ گرچھوڑ نے نہیں ۔ آ دی کو جا ہے اسے پاؤں بھیلا نے کہ جنتی گنجائش ہو۔ اور ان تکلفات میں اس کا خیال ہو ہی نہیں سکتا۔ سب کو جا ہے کہ ایک دم ان رسوم کوالگ کریں ساوہ زندگی مجیب جیز ہے۔ حلال کی کمائی میں تکلفات نہیں ہو سکتے

# اور حلال چیز کی کمائی میں تو سوائے سادہ زندگی کے بچھ ہوہی نہیں سکتا

یہ چنک مٹک جب ہی ہوسکتی ہے جب کمائی حرام کی ہوتی ہے۔ میرے ایک دوست ہیں مولوی ظہورالحن صاحب سب رجٹراران کواپنے ایک بھائی کے مقدمہ میں الدآ باوجا ناپڑتا تھا۔الدآ باد میں ایک وکیل تھے۔مولوی محمد نام (مولوی جزوعلم ہے لقب نہیں ہے۔)انہوں نے ان کووکیل کیا تو یہ جب الدآ بادجاتے تو آئییں کے یہال ٹھیرتے۔

# ایک وکیل صاحب کی سادگی کا قصہ

ایک دفعہ کا قصہ ہے کہ بیان کے بہاں ٹھیرے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کے بچوں کوسنا یہ کہتے چرتے تھے کہ ہمارے یہاں شخ جی آئے ہیں یہ سمجھے کہ کوئی اور مہمان ہوں گے مگراس روز وقت پر کھا نائیس آیا۔ انہوں نے خیال کیا کہ آئ شخ جی جو آئے ہوئے ہیں ان کے لئے برتکلف کھانے بکے ہوں گے۔ اسوجہ سے در ہوگئی ہے جب بہت ہی در ہوگئی تو انہوں نے ایک نوکرے بو چھاوہ شخ جی جوان کے یہاں آئے ہوئے ہیں افرکہا کہ ان کے یہاں کی میاں آئے ہوئے ہیں آئے وہ کہاں ہیں نوکر بین کربہت ہنا اور کہا کہ ان کے یہاں کی اصطلاح ہے کہ بین آئے ان کے یہاں فاقہ ہے ویکھئے سادگی اس کا نام ہے کہ پاس مواتو خود بھی کھالیا اور مہان کو بھی کھلا دیا اور نہ ہوا تو قرض نہ کیا۔ اور تربیت ویکھئے کتی اٹھی ہے کہ اولا دکو بھین ہی ہے ہے کہ اولا دکو بھین ہی ہے ہے کہ افلا دیا۔

# آ جکل کی وضع داری تر فع اور تکبر ہے جورفتہ رفتہ طبعی بن گیا ہے

آ جکل تعم استفدر ہوگیا ہے کہ ایسی باتوں کو ذلت کی تعلیم بھتے ہیں۔ اپ آ پ کو کھنچا ہوا تبجھنا کسی کے ساسنے نہ اپنا آ جکل کی بہتی تہذیب ہے اور نوکر کو تو آ دمی ہی نہیں بھتے ہرکام میں وہ بات اختیار کی جاتی ہے ہیں ترفع تکبر بناوے ضرور ہوئی تی وضع نے نے فیشن بنائے جاتے ہیں اور الن میں جو پچھ ایجادیں اور اضافے ہوئے ہیں ان سب کی بنا تکبر ہی پر ہوتی ہے۔ پھراتی کی عادت بچوں کو ڈالتے ہیں ایجادیں اور اضافے ہوجاتی ہے۔ بول جال میں کھانے پینے میں اٹھنے ہیں جاتے ہیں جو کو استے ہیں خرض کہ یہ معاشرے طبعی ہوجاتی ہے۔ بول جال میں کھانے پینے میں اٹھنے ہیں جھنے میں جلنے بھرنے میں غرض تمام ترکات سکنات تکلف سے خالی ہیں۔

حکایت: ایک دفعہ ایک شخص میرے یہاں آئے اور نہایت انکساری سے کہا میں خادم ہونا چاہتا ہوں بعد تفتیش کے معلوم ہواان کی مراواس سے بیعت کی درخواست تھی کوئی آ کر کہتا ہے دامن میں لےاو کوئی کہتا ہے غلام نہالو مید کیا تھکا فات ہیں۔

حکایت۔ ایک صاحب تشریف لائے اور سلام کر کے کھڑے ہوگئے۔ بہت دیر ہوگئی میں نے کہا چھا کیک ہفتہ تک اجازت نہیں بس فورا کہا جھتے کیوں نہیں کہنے گئے بلا اجازت کیے بیٹھوں میں نے کہا اچھا کیک ہفتہ تک اجازت نہیں بس فورا بیٹھ گئے میں نے کہا ہے اور دوائ کے بیٹھ گئے اور روائ بیٹھ گئے میں نے کہا ہے کیا واہیات ہے یا تو بلا امر نہ بیٹھتے تھے یا اب خود ہی باوجود نہی کے بیٹھ گئے اور روائ بیٹھ گئے کہ دجب رخصت ہوں گئے تو النے پاؤں چلیں گے۔ بیٹ کرنا ہے اوبی جھتے ہیں طاہری برتاؤ میں تو اس قدرا چھائی گراطاعت کانا منہیں رسی تعظیم و تکریم بہت ہے ہم لوگوں کی طبیعتیں ہی بدل گئی۔

# صحابه میں بناوٹ نہھی مگراطاعت بےحد تھی

## راستہ میں حضور واللہ سب سے پیچھے حیلتے تھے

لیاس میں وضع میں بیٹھنے کی جگہ میں کسی بات میں دوہروں سے انتیاز ندر کھتے تھے اس سے

زیادہ اور کیا ہوسکتا ہے کہ حضور میں گئے چلے میں اس کے بھی پابند نہ تھے کہ سب ہے آ گے رہیں بلکہ بھی برایر چلتے تھے بھی چھچے ہوجائے ہے آ بکل کی تہذیب تو بیہوتی کہ سب ہے آ گے حضور میں ہی کہ کرتے۔ سوغور سے دیکھئے کہ آ جکل کے اپنے برزگوں کے زیادہ جان نثار ہیں۔ یا صحابہ ڈریادہ حضور میں ہی جان نثار تھے۔ تجربہ تو یہ تلا تا ہے کہ جہاں ظاہری بناوے ہوتی ہے دہاں حقیقت نہیں ہوتی۔

# ظاہری تہذیب علامت بے تعلقی قلب ہے

جس کوبات بات میں جھکنا اور تسلیم وہ وا داب کرتے و یکھتے تھے کے دل میں اس کے آپ ک وقعت ذرا بھی نہیں ہے۔ زیادہ تعظیم و تکریم میں علاوہ اس کے کہ بے معنی چیز ہے بیچی بڑی خرابی ہے کہ دوسرے کو ضرر ہوتا ہے اس میں رعونت پیدا ہوجاتی ہے ای واسطے حدیث میں مدح فی الوجہ ہے ممانعت آئی ہے اس حدیث سے تعظیم و تکریم کی ممانعت بھی بدرجہ اولی تابت ہوتی ہے۔ کیونکہ مدح کی دو تسمیں میں۔ قالی اور حالی تعظیم مدح حالی ہے۔

جب قالی ہے ممانعت ہے تو حالی ہے بدرجہ اولی ہوگی۔ نیز بہت زیادہ تکلف کرنے کا ادنی الربیہ وتا ہے کہ اس سے دل نہیں ملتا۔ اور بعض لوگوں کی اس سے بیغرض ہوتی ہے کہ دوسر ہے واپئی طرف مائل کریں سواس کی تدبیر بھی بہت ہیں ہے کہ ذیا وہ تکلف نہ کیا جائے۔ و یکھے غور کے تابل بات ہے۔ بعض بزرگوں کا برتاؤ مہمان کے ساتھ میں سنا تا ہوں کہ وہ ظاہرا تو بدتمیزی ہے اور آ جکل کی تہذیب کے خلاف ہے مگر در حقیقت بہت گہری یا قاور عاقلانہ اور کریمانہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کھانا مرقایا اور مہمانوں کے اور اپنے سب کے سامنے چنا گیا۔ بس پہلے اپنے آپ کھانا شروع کے کردیا تا کہ مہمان ہجھے لے کہ یہاں تکلف نہیں ہے۔ اور دل کھول کر کھائے پھر وہ کھانا کھا تے میں مہمان کی طرف و یکھتے ہی نہیں۔ اور ایسے بن جاتے ہیں کہ گویا ان کو کھانا کھلانے کا سلیقہ ہی نہیں۔ اور در حقیقت کی طرف و یکھتے ہی نہیں۔ اور ایسے بن جاتے ہیں کہ گویا ان کو کھانا کھلانے کا سلیقہ ہی نہیں۔ اور در حقیقت کی طرف و یکھتے ہی نہیں۔ اور ایسے بن جاتے ہیں کہ گویا ان کو کھانا کھلانے کا سلیقہ ہی نہیں۔ اور در حقیقت اس پر نظر رکھتے ہیں کہ کھانا وستر خوان پر ہے یا نہیں۔ بلکہ خدمتگار کو تعلیم ہے کہ فررا کسی کے سامنے کھانا کم

# ميزبان كومهمان برمسلط ندهونا حابيئ

آ جکل کی تہذیب یہ ہے کہ میز بان مہمان پر مسلط ہوجا تا ہے۔قبلہ بیر کھا ہے قبلہ وہ کھا ہے

اس ہے مہمان بالکل منقبض ہوجاتا ہے ممکن ہے کہ اس کا جی اس وقت ایک چیز کو جا ہتا ہو۔ دوسری کو نہ جا ہتا ہواور اس چیز کو کھا ہے تو انبساط نہ ہوا۔ اور بعض وقت متعدد کھانے اسطرے سے کھلائے گئے کہ مقدار میں بوجہ گئے اور اسم نہ ہوئے آپ کی تو خاطر واری ہوئی اور مہمان کو تکلیف ہوئی ریا گیا خاطر واری ہے۔

#### حضرت معاوبه رضي الثدعنه كاقصه

حضرت معاویہ گادسترخوان نہایت وسیع ہوتا تھا۔ ایک وفعہ کا واقعہ ہے کہ آ ب کے دسترخوان
پرایک اعرابی بھی تھا۔ وہ ذرا بڑے بڑے بڑے لھے کھایا کرتا تھا۔ آ پ نے اس سے کہا کہ بھائی بڑے بڑے
لقمے مت کھاؤاس سے نقصان بہنچنا محتل ہے ۔ وہ اعرابی کھڑا ہو گیا اور کہا کہ وہ شخص کریم نہیں جس کی
نظر مہمانوں کے نقوں پر ہوتمہیں کھلانے کاسلیقہ نہیں تمہارا کھا تا نہ کھانا چاہئے ۔ انہوں نے عذر کیا کہ اس

# امام ما لک صاحب کی حکایت

امام مالک صاحب کے بہاں امام شافعی مصاحب مہمان ہوئے جب کھانے کا دفت آیا تو خادم نے پہلے امام شافعی صاحب کے سامنے کھا تار کھا امام مالک صاحب نے اس کومنع کیا اور پہلے اینے سامنے رکھوانیا۔ ظاہرامعلوم ہوتا ہے کہ مہمان کوانینے سے کم سمجھا۔

چنانچہ آگر آ جکل کوئی ایسا کرے تو ضرور یہ ہی سمجھا جائے کہ مہمان ہے اپنے آ بکو بڑا سمجھا اور عجب نہیں کہ مہمان خفا ہوکراٹھ جا کیں اور بعض مواقع میں بہ بات بے اصل بھی نہ ہوگی ۔ آ جکل ہم لوگوں میں تکبر ہے ہی ۔ وہ لوگ بڑے بنش شخے اور اخلاق شرقی ان کے لئے عاوت بن گئے شخے ان کافعل ہرگز از راہ تکبر نہ تھا۔ بلکہ اس واسطے تھا کہ مہمان کو انتقباض نہ ہود کھے گئی باریک نظر ہے اور چونکہ اس میں خلوص تھا اس واسطے مہمان پر بھی برا اثر نہ ہوا۔ یہاں ہے اور یہ بات بھی سمجھ میں آگئی ہوگی کہ آ جکل ایسا کرنے کی ضرورت نہیں کوئکہ یہ سمجھانا مشکل ہے کہ ہم نے کس واسطے ایسا کیا یہاں اسمیس سلامتی ہے کہ اکرام کی صورت باقی رکھی جائے کیا کیا جائے کہ یہاں تکلفات عادت ہوگئے ہیں جن کو طبیعت تانیہ کہا جاسکتا ہے۔ یوں تو تکلفات کی وہ مثال ہوگئی ہے کہ

### ایک گالی مکنے والے کی حکایت

جیے ہارے یہاں تھانہ بھون میں ایک شخص شے کہ گالی بکنے کے بہت مادی شے کس سے بے

۔ گالی بات نہ کرتے گوان کا گالی بکنااز راہ تکبرنہ تھا۔صرف عادت تھی ۔لیکن ہننے والوں کو ہری بات گوارا نبیس ہو عتی اس پر کون نظر کرتا کہا س کا منتا کیا ہے ۔لوگ ان کی فکر میں تھے ۔ بیتو سب کوذ لیل کرتا ہی ہے تسی موقعہ پراسکوہمی ذلیل کرنا چاہئے۔

چنانچان کے یہاں ایک شادی کا موقعہ ہوا۔ سب لوگوں نے اتفاق کرلیا کہ آج اس کے یہاں کوئی مت جاؤ۔ اب یہ بہت پریشان ہوئے اور برادری کی خوشامد درآمد کرنا شروع کی ۔ گرلوگوں نے کہا کہ ہم یوں نہ مانیں گے گالیاں بکنے سے تو ہر کروا در تو بہشاہ ولا بیت صاحب کے مزار پرچل کراور قبر بہتے درکھ کر کرو۔ مجبور ہوگئے اور قبر پر ہاتھ درکھ کر کہا کہ شاہ صاحب بیس نے ان لوگوں کو بہت گالیاں دی بہت آئے میں تو ہر تا ہوں کہ ان کی مال کو یوں توں کروں بھی گالی نہ دول گا۔ لوگ بنس پڑے اور کہا یہ شخص معذور ہا تی بس تو ہر تا ہوں کہ ان کی مال کو یوں توں کروں بھی گالی نہ دول گا۔ لوگ بنس پڑے اور بھا ویا جائے معذور ہا تی خطا معاف کرو۔ وہی حالت ہمارے تکلفات کی ہوگئی کہ مجھا ویا جائے اور بھا ویا جائے اور بھا ویا جائے گار جب بھی کوئی اور جن کی خطا معاف کرو۔ وہی حالت ہمارے تکلفات کی ہوگئی کہ مجھا ویا جائے ۔ گر جب بھی کوئی اور جن کی تو بات سے سب کودو ہرا دیا جائے ۔ گر جب بھی کوئی کا م کریں گیو وہ ہوگا تکلف بی کا۔ اصل بات سے سے کہ تعلیم پر غالب ہوتی ہے۔

#### ایک بادشاه کا قصہ

جیے ایک بادشاہ کا قصہ ہے کہ اس نے وزیر سے دریا دخت کیا کہ طبع غالب ہوتی ہے یا تعلیم اس نے کہا کہ طبع غالب ہوتی ہے بادشاہ نے کہا کہ ایسانہیں ہے تعلیم وہ چیز ہے کہ حیوان کو بھی مہذب بنادی سے دیکھویہ ہماری بل ہے اپنے سرپرشع لے کر برابر کھڑی رہتی ہے۔ بتلائے طبیعت غالب ہوئی یا تعلیم وزیرا سونت تو خاموش ہوگیا۔ ایکے دن ایک چو ہا بکڑ کرساتھ لے گیااور بادشاہ کے سامنے ہی اس بلی کے آئے وہ جو ہا جھوڑ دیا۔ بس تعلیم و تہذیب سب ندار دہوگئی۔ اور بلی شع کوئیک کرجو ہے کے پیچھے دوڑی وزیریے کہا حضوراب بتلا تیس وہ تعلیم کہاں گئی بات یہی ہے کہ تعلیم طبیعت پر بھی غالب نہیں ہو سے آ

# بناوٹ کی تہذیب کام کے وقت نہیں رہتی

جب ٹیک کوئی غرض مزاہم نہ ہوا اس وقت تک بناوٹ کی تہذیب رہتی ہے۔ حمر کوئی غرض غالب ہوجائے تو طبیعت اصلیہ کاظہور ہونے لگتا ہے۔

بس اب ریل آ گئی اوریه تقریرختم ہوئی لیکن ای سفر میں اورکئی موقعوں پر بھی ای موضوع

پرتقریریں ہوئیں۔ جن کا لحاق خود حضرت والانے اسی کے ساتھ مناسب سمجھالہذا وہ بھی سیس درت کی جاتی ہیں۔ ازاں جملہ وہ تقریر ہے جوسرائے میر کے اشیشن پرشب ۲۸ صفر ۱۳۳۹ احدث دوشنبہ ایک ہی شب ہوئی ۔ جبکہ لوگوں نے مصافحہ میں بہت تنگ کیا اشیشن پر سے حالت تھی کہ بلیث فارم پر پہنچنا مشکل ہوگیا۔ اور دن بھرسرائے میر میں بھی بہی ہوا تھا۔ کہ برتقل وحرکت کے بعد جدید مصافحہ کرتے ہے جھے تی کہ استنجا کو جاتے وقت بھی مصافحہ کرتے اور بہت الخلاء ہے نکلنے کے بعد پھرمصافحہ اور بنع کرنے بہمی نہ مانے اور بیت الخلاء ہے نکلنے کے بعد پھرمصافحہ اور بنع کرنے بہمی نہ مانے اور بیت الخلاء ہے نکلنے کے بعد پھرمصافحہ اور بنع کرنے بہمی نہ مانے کے بعد پھرمصافحہ اور بناتھ کے کہا تھے تھے۔

#### چندشر برلژ کوں کی حکایت

اشیشن پرفر مایا کہ تھانہ بھون کی ایک حکایت کناہو۔ایک دقت میں چندشر برلڑکوں کی ایک تمینی قائم تھی۔وہ شہر کے انتظامات میں بھی دخل دیتے تھے۔ اتفاق سے تھانہ بھون میں ایک میاں گیاتشریف لائے جو کہ بہت دین دارشخص تھے۔

ان ئے آنے ہے پہلے ایک میا نجی تھا تکو بیاند بیٹہ ہوا کہ تہیں ایسانہ ہوکہ بھے برلوگ انہیں ترجے دیں۔ اس لئے انہوں نے ان لڑکوں کوا کیک عرضی کھی کہ ان میا نجی کے دہنے ہے بھیے اپنے نقصان کا اند بیٹہ ہے ایکے یہاں ہے نکا لئے کا انتظام کر دیا جائے۔ جب وہ عرضی تینجی تو ایک لڑکے نے کہا کہ اس کا انتظام میں کر دوں گا۔ بس وہ لڑکا ہے گھر آیا اور اپنی مال ہے کہا کہ میرے گئے وور روشنی روشیاں بیکا دو آج میں دو پہر میں نہیں آؤں گا۔ جھے بچھ کام ہے۔ بس آپ روشیوں کو باند ہے کروسی بینچ جہال وہ نے میاں جی سے اس کی تھے۔ وہ بے جارے اشراق کی نماز پڑھ رہے تھے۔

جب وہ نمازے فارغ ہو کر چلے تو آپ نے ان کے سامنے جاکر سلام کیا۔ انہوں نے جوابدیا۔ آپ نے پھر دوقدم کے بعد سلام کیا۔ انہوں نے دوبارہ بھی جواب دیا۔ چارقدم کے بعد پھر تیسری بارسلام کیااب وہ متغیرہوئے کہ بیقدم قدم پرسلام کیسا۔ اس نے جب ویکھا کہ بیچڑنے گئے تو پھرسلام کا تار باندھ دیا اب وہ بیچارے بہت گھرائے۔ ادادہ کیا کی جس مکان میں وہ تھیرے ہوئے تھے وہاں جلے جا میں اس نے ہاتھ پکر لیا کہ کہاں جلے میں تو سنت اوا کرتا ہوں اور آپ واجب کا اوا کہ سرک میں سنت اوا کرتا ہوں اور آپ واجب کا دا کرنے میں ستی کرتے ہیں بس زبروتی گھر میں جانے سے دوک لیا جب کھانیکا وقت آیا۔ اور انہوں نے اس وقت جانا چاہائ نے روئیاں سامنے رکھ میں جانے سے دوک لیا جب کھانیکا وقت آیا۔ اور انہوں کے وہ اس وقت جانا چاہائی نے دوئیہر میں سنت اوا کریں گے وہ

مسكرا كرفرمايا به بار بارمصافحه كرنا ان ميال جى كى طرح بير بيمى نكالنے كى تركيب بيد ان بيد ان كار كيبول كى كيا ضرورت بي بير فرمايا حديث ميں آيا ہے۔ ان من تسمام تحياتكم المصافحة بيس كامطلب بيب كه مصافحة تم سلام بيائے بي قواعد مقرروش تو مصافحہ بيوك الله الله على الله بيائے بي قواعد مقرروش تو مصافحہ كيك جو كه اس كا تائع بي بطريق اولى بول كے دمثلاً لكھا ب كه اذ ان كوفت سلام نه كروكھا نا كھاتے وقت سلام نه كرود اور ، اور بھى مواقع بيں جن كا ماحصل بيب كه مشغولى كيوفت سلام نهيں كروكھا نا كھاتے وقت سلام نه كرود اور ، اور بھى مواقع بيں جن كا ماحصل بيب كه مشغولى كيوفت سلام نهيں كروكھا نا كھاتے وقت سلام بول كے وقت مصافحہ بيں جن كا ماحصل بيب كه مشغولى كيوفت سلام نهيں كرنا چاہئے ۔ اس ہے معلوم ہوا كه مشغولى كے وقت مصافحہ بيں جن كا ماحسل بيا ہے ۔

## مصافحه ميں برتميزي

بہت سے ملاء قو و و ای مصافی کو بھی بدعت کہتے ہیں۔ گرخیر ہارے علاء جائز کہتے ہیں۔ چونکہ و ذائ کے وقت سلام تو تخصوص سے تابت ہے اور مصافی تم سلام ہے تو مصافی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اعتبے نے بعد بھی مصافی النظم ہے کہ بعد بھی مصافی ہیں ہے ترکیب کے بعد بھی مصافی ہیں ہوئی ہوگی۔ گرکیا کیا جائے ابنا گل بھی کی تھی کہ کر میں بیٹھ کرکواڑ بند کر لیتا تھا اس سے بہتوں کی ول شکنی ہوئی ہوگی۔ گرکیا کیا جائے ابنا گل بھی تو و کھنا چاہئے ۔ میری طبیعت کسل مند ہے۔ میسٹر میں نے بغرض آ سائش کیا ہے اور جب یہ جر مار مصافی کی ہوگی آ سائش کہاں نیز تعلیم کی بھی ضرورت ہے۔ کھی کسی کے کان مین بڑا ہی نہیں کہ ایسا مصافی نہ چاہئے مصیبت سے کہ آ جکل کے مشائخ بجائے اس کے کہاں ہے منع کریں اور اس کی کوشش کرتے چاہئے مصیبت سے کہ آ جکل کے مشائخ بجائے اس کے کہاں سے منع کریں اور اس کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اس سے ان کی گرم باز اربی ہوتی ہے اس واسطے میں نے اس دل شکنی کو گوارا کیا کہ یہ بات یا و

## مدينه طيبه كي حكايت

ستا ہے مدنیے طیبہ میں رجی (اگر میدالتزام سے کیاجائے تو ہدعت ہے جیبا کہ آج کل ہوتا ہے ۔ ہماعت استخاب التالیفات) کے دن خطیب معراج شریف کابیان کرتا ہے بعد ختم بیان کے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کے بدن کو ہاتھ لگا ناموجب برکت ہے جمع بہت ہوتا ہے خطیب تک آجا تا ہے۔ اس کے لئے پہلے ہی سے کپڑے کا ایک مقصودہ بنایا جاتا ہے۔ ایس وہ اٹھ کراس میں چلا جاتا ہے۔ اور پھراس

ے جاروں طرف بہرا ہو جاتا ہے تب نجات ملتی ہے۔ اور واقعی بات یہ ہے کہ ہروقت کا مصافحہ مصبیت ہے۔ ہر چیز موقعہ کی اچھی ہوتی ہے۔ محبت کی بھی تو حد ہونی جائے یہ بیس کہ اپنا شوق بورا کرنیکے لئے دوسرے کی تکلیف کا بھی خیال نہ کیا جائے متنبی کہتا ہے ۔ واسکت کے مالا یکون جواب ۔ یعنی بیل خاموش رہتا ہوں تا کہ محبوب کو جواب دینے کی زحمت ندا ٹھائی بڑے۔

# وین صرف نمازروز ہ کا نام ہیں ہے

مصیبت یہ ہے کہ دین صرف نماز ، روزہ کانام مجھ لیا ہے دین کاایک جزو ہے ہی توہے جوحدیت میں ہے واجب لا حیک السمسلسم ماتحب لنفسک تکن مسلماً بینی دوسرے مسلمان کے لئے وہی یات پیند کرے جواپنے واسطے کرتے ہو۔ تب مسلمان ہوگے جب اپنی تکلیف گوارا نہیں ہوتی ہے تو دوسرے کی تکلیف کیول گوارا کی جائے اس کی تعلیم سے حدیثیں بھری پڑی بیل کھا پنے مسی تعلیم سے حدیثیں بھری پڑی بیل کھا پنے کسی تعلیم سے مدیثیں بھری بڑی بیل کھا ہے کسی تعلیم سے مقداد بن اسوداس کے داوی ہیں۔

### مہمانوں کے ساتھ دھنوں کیا ہے گابرتاؤ

بیان قصد بیان کرتے ہیں کہ ہم تیرہ آ دی حضوط اللہ کے بہاں مہمان ہوئے صحابہ کی عادت تھی کہ مہمانوں کو تشبیم کردیا چند آ دمی اپ حصد میں رکھے ان میں یہ بھی تھے کہتے ہیں کہ حضوط اللہ عناء کے بعد تشریف لائے اور ہم لیٹے ہوتے تو حضوط اللہ اسلام کرتے کہ جا گنا آ دمی تو سن کے اور سوتا آ دمی جاگ نہ جائے ۔ ویکھے تہذیب یہ بے کہ دوسر کے تکلیف نہ پہنچا کی رعایت ہر مخص کے ساتھ جا ہے۔

دوسر کے تکلیف نہ پہنچا کی رعایت ہر مخص کے ساتھ جا ہے۔

قصد حدیث بقیعے غرق م

اب لوگ تبجد كواشحة بين تو دُهيلي بيورْت بين كحث كلت چلتے بين \_ كويا بتلانا جا ہے بين ك

ہم تبجد کواشے تہذیب کی تقیقت تو کہیں ہاتی ہی نہیں رہی ادب سے معنی لوگوں نے بار بار بھکنے کھڑے ہوئے اور آ داب و تسلیمات کے لئے ہیں تقیقت میں مودب تھے۔ تو سحابہ تھے گر ندان میں بار بارا محسنا تھا نہ بار بار جھکنا تھا نہ جہا چہا کہ باتیں کرنا تھا۔ کیکن موقعہ برد کھئے کہ جان دینے میں بھی تامل نہ تھا۔ زیا دہ تعظیم کرنے والا وقت برکا منہیں ویتا

زیادہ صورت تعظیم وتکریم کواختیار کرنااس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ بیخص وقت پر کچھ کام نہ دیگا۔ نیزاس تعظیم سے دوسر نے مخص کا ضرر ہوتا ہے کہ اس کے اندر عجب پیدا ہوجا تا ہے۔ ملے جلے جلنے کے منافع

صدیث میں جو آیا ہے کہ حضور تالیقی جب جلتے تو کچھ آومیوں کو آگ اور پچھ کو چھپے کر لیکتے جب اسپر عمل کر کے دیکھا جاتا ہے تب اسکی قدر ہوتی ہے کہ اس میں جانبین کی من قدر منفعت ہے مگران باتوں کا خیال تو کیاان کا داخل شریعت ہوتا بھی اب معلوم نہیں رہا۔ حضور تالیقی اسطر می بیٹنے کہ کوئی امتیاز نہ ہوتا۔ عرب میں اب بھی بیر ترب ہے کہ سب کیساں بیٹھتے ہیں۔

# عرب كادستور بابت ترك تضنع

ایک مرتبہ کم معظمہ میں پاشانے تجاج کو محرصین سندھی کے مکان پر جمع کیا سب اوگ وقت ہے پہلے بہتی گئے گئے ہیں اسب اوگ وقت ہر آئے ۔ لوگ ان کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے مگروہ ایک کونہ میں بیٹے گئے ۔ جہاں پہلے ایک معمولی آ دی ہیشا تھا اور مجمع میں ہے کسی نے او نجی جگہ بیٹھنے کی تواضع ہمی نہ کی ۔ بنا ہے اس میں کیا حرج ہوگیا ۔ تکلفات کے دوائ ڈال لینے ہے ایک خرابی مہی بیدا ہوتی ہے کہا گر بھر تکلف نہ کیا جائے تو برایا نے کی نوبت آتی ہے ۔ اور جب تکلفات کاروائ ہی نہیں تو برایا نے کا موقعہ بھی نہ ہوگا ۔ حدیث میں آیا ہے۔

# حضورة ليشة مجمع مين كس طرح بيثهة

تھے۔ کیونکہ عربی زبان میں اٹکائے عنی مطلق فیک لگانے کے ہیں۔ اور اگر حضور کی اور مند پر ہیٹھا کرتے تو آنے والاشناخت ہی نہ کر لیتا۔ کیونکہ ظاہر ہے کہلس میں جو تکیہ پر ہیٹھا ہوتا ہے وہی بڑا ہوتا ہے۔ ہجٹرت کا قصیہ

اور بجرت کے واقعہ میں کہ مجد قبا میں آنے والے معزت عدیق اکبڑ ہے حضور کے دھوکہ میں مصافی کرتے ہوئے ۔ تب میں مصافی کرتے ہوگئے ۔ تب معلوم ہوا کہ حضور ہیں ۔ سوحضور اسقدر سادگی ہے رہے تھے۔ اب یہاں قابل کی ظاہات ہے کہ معلوم ہوا کہ حضور ہیں ۔ سوحضور اسقدر سادگی ہے رہے تھے۔ اب یہاں قابل کی ظاہات ہے کہ معلوم ہونے پر دوبارہ حضور کے کسی نے مصافی نہیں کیا۔ نیز ہے کہ حضرت صدیق حضور کو تکلیف ہے بچانے کے لئے خود ہی مصافی کہا گئے۔

کیااوب ہے، جفیقی ادب اس کو گہتے ہیں کس جاین نثاری سے لوگ آ ہے تھے۔ اور ان کے گئے مصافحہ کس درجہ نعمت غیر مترقبہ تھی گراپئی خواہش پوری کرنے کے مقابلہ میں حضور کی تکلیف کا زیادہ یاس گیا۔ آجکل کامصافحہ نہ تھا۔

#### مصافحه ميں بدتميزي

آ جکل تو اوگ غضب ہی کرتے ہیں ایک مرتبہ میں گردن جھکائے وظیفہ پڑھتا تھا۔ ایک شخص آ ئے اور مصافحہ کے لئے کھڑے رہے میں نے آ تھے اور بیس تا کہ وہ چلے جا تیں ۔ گروہ اس پر بھی شہ گئے اور پکارکہا کہ مصافحہ ہیں نے بھی کہدیا کہ وظیفہ۔ اور بعض لوگ کندھا بکڑ بکڑ کر تھنچتے ہیں کہ مصافحہ کر لیجئے ۔ مصافحہ میں ایک شخص کومنے کیا کر لیجئے ۔ مصافحہ کیا ہوا کہ بلائے جان ہو گیا۔ اور پھر کتنا ہی کہتے کوئی سنتا ہی نہیں ۔ ابھی ایک شخص کومنے کیا اور دوسرامصافحہ کرنے کوئی ایک شخص کومنے کیا اور دوسرامصافحہ کرنے کو تیار۔

فرمایا اور بیرتم بھی قابل اصلاح ہے کہ مسافر چلتے وقت جبکہ اسباب با ندھتا ہوتا ہے اس وقت اس کو گھیرتے ہیں۔اس وقت اس کو مخلی بالطبع مچھوڑ وینا چاہئے جب تک اسباب با ندھے اس سے ہٹ کرایک طرف بیٹھ جانا چاہئے۔ ہاں اگر اس کی اعانت کے واسطے ایک دوآ دی پاس رہیں جن سے ہے تکلفی ہوتو خیر۔ جب تہیہ سفر کر چکے تو اطمینان سے ل لیں۔فقط۔

سرائے میر کے انٹیشن کی تقریرختم ہوئی بھرایک تقریرای موضوع پرریل میں مابین الدآ بادو

41

کان پور ہوئی بتاریخ کم رئع الا ول ۱۳۲۵ھ شب ن شخ شنبہ وہ بھی حسب ایماء حضرت والا کے'' ادب العشیر'' کے ساتھ کمتی کی جاتی ہے۔''

## عدل بین النساء مشکل ہے

وہ بیر کہ عدل مین النہاء کا ذکر ہوا خواجہ صاحب نے کہا عدل کیا مشکل ہے کیونکہ فعل اعضا ہے دونوں کو ہر بات میں برابر رکھا کسی بات ایک ترجیح نہ دی بیمشکل کیا ہے ۔ فرمایا میعنوان تو بہت مختصر ہے آپ نے تو دہ مثال کردی۔

#### ایک شاعر کاقصہ

کسی نے ایک شعر لکھا تھا جس کا کہ ایک مصریہ بہت چھوٹا تھا۔اورا یک بہت بڑا تھا۔کس شاعر نے اعتراض کیا کہ میاں مصرعے برابر نہیں ۔ فرمانا صرورت شعرومیں ایسا ہوتا ہی ہے۔مولانا جامی کے کلام میں بھی موجود ہے۔

#### البى غنجاميد بكشا

(اس کونھیراٹھیراکر پڑھا) گے از روضۂ جاوید بنما 'اس کوجلدی اداکر دیا اوراس طرح ثابت کردیا کہ مصرعے جھوٹے بڑے ہیں۔ ایسے ہی آ ب نے مختصر عوان نے ایا۔ اورجلدی ہے کہ کر ثابت کردیا کہ مصرعے جھوٹے بڑے ہیں۔ ایسے ہی آ ب نے مختصر عوان نے ایا۔ اورجلدی ہے کہ کر ثابت کردیا کہ معرل کی جو اکام نہیں ہے ذراس بات ہے تعلی اعضا ہی تو ہے۔ اول تو خود فعل اعضا ہمی کہنے ہی میں ذراسا ہے گر کرنے میں ذراسا ہے کہ اس عدل کی مانع ہیں ذراسا ہے گر کرنے میں ذراسا نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں ایک بلی کی میاؤں بھی ہے کہ اس عدل کی مانع ہوجاتی ہیں۔

#### چوہوں کا قصہ

آپ نے اسکا قصہ سنا ہوگا۔ کہ چوہوں نے بلی کوزیر کرنے کی تجویزیں سوچیں ۔ کسی نے کہا کہ میں کان بکڑوں گا۔اور کسی نے کہا کی گا دباؤں گا اور کسی نے کہا میں وم کاٹ لول گا۔ایک برانا تجربہ کارچو ہا بولا کہا یک چیزاور روگئی وہ کون بکڑیگا۔جس وقت وہ میاؤں کر گی۔اس کوکون بکڑ ہےگا۔ میں میں ہیں۔

#### عدل میں وقتیں

تو حصرت ایک میاوی بھی ہے کہاس کے سامنے آپکا مختصر عنوان کام نہیں ویتاوہ یہ ہے کہ

پھرہ ہ رنج کے کردوسری کے پاس جائے گااس سے بھی بے لطنی ہوگی مجب نہیں کہ اس رنج کی وجہ سے اس کی بھی کوئی بات نا گوار ہو۔ اور اس سے بھی نا چاتی ہوجائے اور ایک میاؤں کی جگہ دومیاؤں ہو۔ جا کیں ۔ تو بتا ہے اس کی کیا ترکیب ہے خت مصیبت کا سامنا ہے ۔ مگریہ جب ہے کہ مردسلم القلب ہو۔ مرخج اور خوشی کا احساس اس کو ہوتا ہوا ہے خض کی تو واقعی اس صورت میں زندگی تلخ ہوگی ۔ اور جس کوا حساس می شد ہوتو اسکاذکر ہی تیں وہ تو آ دمیت ہی سے خارج ہے ۔ مگروہ عدل ہی کیا کرے گا۔ عدل صابر کا کا م ہے یا ظالم کا

بس میکام تو صابر کا ہے یا تخت مزان کا کہ رنج والم سہا کر ہے اور عدل کو ہاتھ ہے نہ و ہے یا فرنڈ ہے مارکرسیدھا کرے۔ مارے سامنے سب سیدھے جوجاتے ہیں یا عدل کا لفظ ہی اٹھا و ہے۔ بس ایک طرف کا ہوجائے ۔ دوسرے کو کا اعدم کروے اوراین زندگی آسائش ہے بسر کرے۔ مگر پیشخص وہاں کی زندگی تلخ یائے گا۔ جس کی تنی اس زندگی کی تلخی ہے اشد ہے۔ آپ نے کہ تو دیا کہ عدل کیا مشکل ہے مگر میں ایک مثال میں سجھتا ہوں کہ ایک کیزا آئے اور دونوں بیبیاں اس کی خوا ہش کریں۔ اور عورتوں کی مثال ہے مردکیا کرے گا۔

ایک کودے تو عدل کے خلاف اور مصیب کوسا منا اور دنوں کوندد ہے تو دونوں ناراض ہیں ہے ہوسکتا ہے کہ دو کلڑے کرد ہے گراس صورت میں کیڑا ہے بیونت ہو کرا کیا ہے کام کاندر ہے گا اور پھر تو سب کا تاک مند جڑھے گا۔ پھر آخر بیٹیش کہاں تک ان امور کا تحل کر نیگا۔ کہد دینا تو سہل ہے کرکے دکھائے کیس تخالف ندہونے کی صورت ایک بہی ہوسکتی ہے کہ دونوں عور تیں سلیم الطبع ہوں اور خود بی با ہم تخالف ندکریں۔ جیسا کہ بعض جگہ موجود ہے۔ فیتا۔

اوب الاسلام ملقب بهذم شباهل الاضام بسم الله الرحمن الرحيم ط نحمده ونصلي سوله الكويم 

#### تمهيد

حصرت والا نے بخرض تبدیل آب وہوا۔ واستراحت گورکھیور کی طرف ماہ صفر ۱۳۳۵ ھیں۔ خرکیا اورا ہے بھائی منتی اکبر علی صاحب میجر ریاست بھنولی شلع گورکھیور کے پاس دورہ میں تشریف کے دو تین دن مختلف مقامات پر قیام رہا کیونکہ منتی صاحب دورہ میں تصدای دورہ میں خصد اسی دورہ میں ضاحب نے قصبہ شاہبور شلع گورکھیور کا گورج کیا۔ حصرت والا بھی اسی مقام پر پہنچے۔ اتفاقاً جمعہ کا دن اسی مقام پر آگیا قیام حصرت والا کا قصبہ سے قریب ایک میل کے فاصلہ پر تھا۔ جمعہ کی نماز پڑھنے کیلئے قصبہ میں تشریف لے جلے ۔ جب بنگلہ سے جمعہ کی نماز کو چلے تھے تو راستہ میں منتی اکبر علی صاحب نے احتر سے بچو چھا کہ آج بوحد نماز جمعہ وعظ ہوگا۔ یانیس۔ میں نے عرض کیا کہ میں کیا کہ سکتا ہوں۔ حضرت کی رائے پر ہے ہاں اتنا بچھے معلوم ہے کہ اب یہ کہیں وعظ نہیں فرمایا ہے۔

گور کیپوریس بھی درخواست کی گئی تھی تو بھی جواب دیا تھا کہ بیں نے بیسفراسراحت کیلئے کیا

ہے ۔ طبیعت ضعیف ہے وعظ کے تعب کی محمل نہیں بیان کرنے سے سفر کی عابیت ہی فوت ہوجائے گ۔

یہ من کرخشی اکر علی صاحب خاموش ہو گئے بعد نماز جمعہ قاضی صاحب امام جامع معجہ کھڑے

ہوئے اور پکار کر کہا کہ آپ لوگوں کو اگر شوق وعظ کا ہوتو مولا ناصاحب سے عرض کیا جائے ۔ اپر چند

آدمیوں نے کیے بعد دیگر ہے شوق ظاہر کیا ۔ اور رفتہ رفتہ سب نمازیوں نے انقاق کیا کہ ہاں وعظ ضرور

ہونا چاہئے قاضی صاحب نے کہا حضرت کچھ بیان فرماد ہجئے ۔ فرمایا میں اس سے معذور ہوں کیونکہ

تھوڑ ہے بیان سے سیری نہ ہوگی اور زیادہ بیان کا ہیں تحمل نہیں ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا ہم بیاطمینان

ولاتے ہین ۔ کہ تھوڑ ہے سے تھوڑ ابیان بھی ہماری آئی کے لئے کافی ہے۔ و کیھئے قرآن شریف میں بڑی

مورش بھی ہین ۔ اورقل ہواللہ بھی ہماری آئی ہوائٹہ بڑھ دوں تو آپ کافی ہے۔ میکھیں گے۔ کہا ہاں

چاہے آپ صرف قل ہواللہ بی بڑھ دیں اور اس کا ترجہ بھی نہ کریں۔ اور یہ بات ہم صاف اور سے دل

اس پرحسرت والا بیان برآ مادہ ہوگئے اور بیان سے پہلے فر مایا کدمیر اارادہ اس سفریس بیان کابالکل نہ تھا۔ گراس وفت الیسے بیرا یہ سے فر مائش کی گئی ہے۔ جس کا مجھ پر بڑا اثر ہوا ایسا کہ اصرار کرنے سے ہرگز نہ ہوتا وہ یہ کہ وعظ کی مقدار کومیری رائے پرچھوڑ دیا گیا ہے بیترک اصرار میرے او پراصرار سے زیادہ موثر ہوا۔ لبغرابیان کرتا ہوں احقر اس سے تعجب کر رہاتھا کہ قاضی صاحب نے درخواست کی۔ اور اول دو جارا دعوں نے اس سے مترشخ ہوتا تھا کہ باہمی متفق اول دو جارا دعوں نے اس سے مترشخ ہوتا تھا کہ باہمی متفق ہجو یز سے الیا ہوئی ہوئی ہی تہ بہتر تھی کہ ہجو یز سے الیا ہوائی ہوئی ہی تہ بیرتھی کہ اس طرح درخواست اور تا کند کرنا۔ اورکوئی اصرار نہ کرنا نہ مطلق وعظ پر نہ وعظ کی مقدار پر سو بی تہ بیر کارگر ہوگئی اوروعظ ہوا۔

#### خطبه ماثوره

اصابعد إفاعوذها لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اقيمواالصلوة ولا تكونوا من المشركين.

یہ آیت کا نکڑہ ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ وئم نوالہ نے ایک بات کا حکم کیا ہے اور ایک بات کا حکم کیا ہے اور ایک بات سے منع کیا ہے۔ اور دونوں سے منع کیا ہے۔ اور دونوں بات کا حکم کیا ہے۔ اور دونوں بات کا حل کی کہ دو ایک دستور العمل ہوگا۔ اور تمام اعمال میں اس کا خیال نہا بہت نافع ہوگا۔ یہ حاصل ہے میرے اس وقت کے تمام بیان کا۔

ترجمہ؛ نماز کو قائم کرہ اور شرکین میں ہے مت ہوقائم کرنے کے معنی ہیں درست کرنا۔
اور سید ھے سید ھے پڑھنا اور پابندی کے ساتھ پڑھنا اس کے لئے دوسرا لفظ یہ ہے کہ نماز کے حقوق
پورے پورے ادا کرواور ظاہر ہے کہ سی چیز کی درتی ای وقت ہوتی ہے۔ جبکہ اس کے تمام اجزاء ٹھیک
ہوں اور جونسبت باہم ان اجزاء میں ہووہ بھی قائم رہے اور آگر ایسا نہ کیا جائے تو اس کو درست کرنا نہیں
کتے ۔ مثلاً کوئی کھانا پکائے تو کھانا اچھا جب ہی کہا جائے گا کہ جب سارے اجزاء اس کے ڈالے گے
ہوں اور ان اجزاء کی باہمی نسبت بھی ٹھیک ہؤ ۔ حتی کہا گرنمک بھی زیادہ کرویا گیا ہے تو بینیں کہا جائے گا کہ

#### أقامة الصلوة كيمعني

ای طرح اس تعلم کی تغییل که نماز کو درست کروجب بی ہوگی۔ جبکہ اس کے بورے حقوق ادا کئے جائیں اسوقت کہا جائے گا۔ کہ نماز کو درست کرنے کا ترجمۂ عربی میں اقلمۃ ہے اورا گراہیا نہ کیا اس کے جائیں اسوقت کہا جائے گا۔ کہ نماز کو درست کرنے کا ترجمۂ عربی کہد سکتے کہ نماز کو درست کیا۔ بلکہ سکتا جہ سکتے کہ نماز کو درست کیا۔ بلکہ

یہ کہیں گئے کہ نماز کو بگاڑا۔ اور خراب کیا تو پھر اقیدہ واالمصلوة کے معنی ہوئے کہ نماز پڑھواوراس طرح پڑھوکہ پورے حقوق اوا ہوں نہ کہ الین نماز کہ فقط نام نماز کا لگ جائے اس کونماز ہی تہ کہا جائے گا۔ دیکھو موٹی می بات ہے کہا کیے حاکم یا آ پکاا کی دوست کے کہا کیے نوکر ہم کولا دواور آ ب اس کے اس تھم کی تھیل میری کہ چار پائی پرڈال کرا کیے آ دی لیجا اپانچ جو کسی کام کا نہ ہوفقط جان اس میں ہو ہے اکر پیش کریں اور وہ پو چھے کہ یہ کیا ہے۔ آ ب جواب ویں کہ آ ب کے تم کی تھیل کی ہے آ دمی لا یا ہوں تو اس پروہ حاکم کیا برتاؤ کرے گا۔ اور کیا جب وہ کے کہ یہ کیسا آ دی برتاؤ کرے گا۔ یاوہ دوست آ ب کا اس فرمائش کی تھیل کی ہے آ دمی لا یا جب وہ کے کہ یہ کیسا آ دی برتاؤ کرے ہوتو یہ جواب معقول ہوگا کہ آ ب نے آ دمی ما نگا تھا۔

آ دمی آ دمی آ دم کی اولا دکو کہتے ہیں بیاولا د آ دم ہے اور جاندار ہے کون کہد سکتا ہے کہ بیر آ دمی نہیں ہے آ پ کے حکم کی تقبیل بوری کر دی گئی وہ اس کے جواب میں کہے گا کہتم اس کو آ دمی کہداوہم نے نام کا آ دی نہیں ما نگا تھا کام کا آ دمی ما نگا تھا۔ہم کوتو اس سے خدمت لینی تھی اور بیدالٹا خود خدمت کا تھاج ہے۔

صاحبوا یہ بات اس کی ٹھیک ہے یا وہ ضابطہ کا جواب کہ آپ نے آ دمی ما نگا تھا آ دمی لا دیا بالکل ظاہر ہے کہ ٹھیک بات اس کی ہے۔ ایس تابت ہوا کہ جس چیز کی فرمائش ہواس میں ایک نام کا درجہ ہوتا ہے اور ایک کام کا ۔ نام کا درجہ کوئی منظور نہیں کرتا۔

برخض گی غرض ہی ہوتی ہے کہ کام کی چیز ملے ویکھتے بیساری ہے آپ کہیں کہ بادام دے اور وہ نام کے بادام دیدے یعنی ایسے بادام دے جن کے اندر مغزند ہوتو آپ وایس کریں گے باہیں اگر وہ آپ کو کہے کہ بادام مانگے تھے میں نے بادام دید ہے تو آپ یہی کہیں گے کہ اصلی مقصود تو کام ہو وہ آپ کہی کہیں گے کہ اصلی مقصود تو کام ہوادہ مغزے نگانا ہے نام کے بادام کس کام آئیں گے۔

اے صاحبو اِ ذراہم کوشرم آنی جائے کہ اپنے معاملات میں تو درجہ کام کا جا ہے ہیں۔ اور خدا کے معاملات میں نام کو کافی سیجھتے ہیں ۔ اور اس پراطمینان کر لیتے ہیں کہ ہم نے خدائے تعالی کے حکم کی تعمیل کردی۔ اور اسپر تو اب و جزاکی امید لگائے ہیٹھے ہیں۔

### نماز میں بےاحتیاطی

نمازالیں پڑھتے ہیں کہ نہ طہارت کی خبر نہ کپڑے کی خبر۔ بعض لوگ ایسا جھوٹا کپڑا با ندھتے ہیں کہ رکوع اور بجدہ میں ستر گھل جاتا ہے۔اگر چوتھائی گھنٹہ بھی گھل گیا تو نماز نہیں ہوئی۔ مگراس کی کچھے بعض ہوگ بحدہ میں سے اتنامز بیں اٹھاتے جوفاصل بین السجد تین ہوجائے کتابوں میں لکھا ہے کہ السے دونوں تبدے ایک ہی تجدہ کے تکم میں ہیں تو اس صورت میں الیک بحدہ ہوا۔ جب دوسرا بحدہ بی تہیں ہوا تو نماز کیسی ایک بحدہ کر لینے کے بعد چا ہے کہ سیدھا بیٹے جائے اور سب اعضاء تخبر جا کیں تب دوسرا بحدہ کرے اگر اتناوقفہ بھی نہ ہوتو اتنا ضرور ہے کہ اتنا سرا ٹھایا جائے کہ اقرب الی القعو دہوجائے گو دوسرا بحدہ کر سے اگر اتناوقفہ بھی نہ ہوتو اتنا ضرور ہے کہ اتناسرا ٹھایا جائے کہ اقرب الی القعو دہوجائے گو ایسی نماز مکروہ ہوگی ۔ اور ایک نی اور ایجاد ہوئی ہے نماز میں کہ بہت سے اوگوں نے عادت کر لی ہے کہ قومہ الکی بی ندارد کرد ہے ہیں تو مہ کہتے ہیں رکوع کے بعد سیدھا کھڑ اہونے کو میڈماز میں داجب ہے ، بلاا می یالکل بی ندارد کرد ہے ہیں قومہ کہتے ہیں دکوع کے بعد سیدھا کھڑ اہونے کو میڈماز میں داجس ہو تب بھی ان کا لیا ہے نہاز ہوں نے نماز میں جن اوگوں نے سے نماز ہو ہو کہ بھی ان کا لمبا ہے تھا میں گئے ہوں ۔ گررکوع بھی ان کا لمبا تو مہور کہ ان کا لمبا اللہ الحمد ۔ کہا جا تا ہے معلوم نہیں جن لوگوں نے قومہ کواڑا دیا ہے بیدونوں لفظ وہ کس وقت کہتے ہوں گئے تا بیدونوں لفظ وہ کس وقت کہتے ہوں گئے تا بیدونوں لفظ وہ کس وقت کہتے ہوں گئے تا بیدونوں کے تابیدوکوع میں کہتے ہوں ۔ گررکوع بھی ان کا لمبا نہاں کہ کہا جا تا ہے معلوم نہیں دیا ہوں کہا جا تا ہے معلوم نہیں وقت کہتے ہوں گردکوع میں کہتے ہوں ۔ گردکوع بھی ان کا لمبا

بس سوائے اس کے کیا گہا جائے کہ نماز کا ایک جزواڑا ہی ویا پیو خدا کی بتلائی ہوئی نماز میں ترمیم ہے جب نماز پڑھتے ہی ہوتو اس سے کیا فائدہ کہ پڑھی پڑھائی ہوئی کو غارت کرو۔ اگراعلی درجہ کی خبیں ہوئی تو اولی ورجہ کی تو ہوجائے اس کے اجزاء ضرور بیتو ضرور جب ہیں۔ جس سے کسی درجہ میں تو کہا جا سکے کہ نماز ہے۔ نماز کی صورت تو درست ہوجائے حقیقت نہ ہی ۔ گرہم نے تو صورت کی بھی جا سکے کہ نماز ہے۔ نماز کی صورت تو درست ہوجائے حقیقت نہ ہی ۔ گرہم نے تو صورت کی بھی میں نہائی ہوئی ہو تھی جب نیان ہے۔ روح تو الگ رہی۔ ہماری اس نماز کی مثال تو وہ بھی جبح نہیں رہی جو ابھی ہیں نے بیان کی تھی کہ بینساری کے بہاں جا عیں اور بادام مانگیں اور وہ نرے حیظکے مغز سے خالی و یہ ہے اکوئی آ دی منگا ہے اور ایک اپنی بیارکواس کے سامنے چیش کردیں اب بیرمثالیں بھی ہماری نماز کی ندر ہیں۔

#### ہاری نماز کی مثال

بلکہ ہماری اس نماز کی مثال اب تو سے ہوگئی کہ کسی سے بادام مائلیں اور وہ بادام کے کو کلے ہاتھ میں رکھد سے یا آ دمی مانگا جائے اور وہ مرگھٹ میں سے ایک مر دہ لاکر پیش کر و سے مصاحبو ا بہ کیا بیہودگی ہے کیا ایس نماز سے ہمارا پیچھا چھوٹ جائے گا۔ ذرا ہم کوتو خیال جا ہے یہ کیماغضب ہے کہ اپنی فرمائش پر تام کی چیز بھی مہیا نہیں کی جاتی ۔ حالا نکہ حق تو ا

یہ تھا کہ جن تعالیٰ کی فرمائش پروہ چیز پیش کی جاتی جو کام کی بلکہ اعلی سے اعلیٰ ہوتی اگر میہ ہی نہ ہوتو علی سیل
التز ل کہا جاتا ہے۔ کہ اسی چیز تو ہوتی جواپی فرمائش پر پیش کی جاسکے کام کی چیز تو وہ ہوتی ہے۔ جس میں
روح ہونماز کی ۔ روح کیا چیز ہے اس کا بیان آیت میں اس طرح ہے اقع المصلوۃ لذکوی ۔ یعنی نماز
کو درست کر ومیری یاد کے واسطے خدا تعالیٰ کا تصور قلب میں جمانا اور اس کو یادر کھنا نماز کی روح ہے اس
ہے تو ہم کوسوں دور ہیں کام کی نماز تو بہی تھی۔ جس میں جن تعالیٰ کی طرف ہی دھیان ہوتا ہے اگر میسر تبییں تو
کاش نام ہی کی نماز ہوتی کہ رحمت خدا کیا عجب ہے۔ اس وقت قبول کر لیتی ۔ مگر جب کہ اس کے اجزاء
ضرور رہے بی ندار وہیں تو اس پر تو نماز کا نام بھی نہیں لگ سکتا۔ صاحبو اعمل کی صورت تو درست کراو۔

## مجھی صورت کی بھی قدر ہوجاتی ہے

بروں کے یہاں بھی محض صورت بھی مقبول ہوجاتی ہے۔ بلک بعض اوقات حقیقت سے زیادہ صورت کی قدر کی جاتی ہے۔ بیس تو اس بر انعام ملتا ہے۔ لیکن شرط بیہ ہے کیفل تو ہوا نعام اس بات کا ملتا ہے کہ اس نے ہو بہوتقل اتاروی۔ یہاں تو انعام ملتا ہے کہ اس زمانہ میں قبول ہوجائے۔ اس با نقل بھی نہیں نماز کی صرف شکل بھی اگر بنائی جائے تو احمید ہے کہ اس زمانہ میں قبول ہوجائے۔ اس با بحور بدین نمی کر سے کہ فرمایا حضو طبیعی نے صحابہ سے کہ تمارا وہ زمانہ ہے کہ اگر کوئی دسوال حصہ مل مور بدین کی کر سے تو بلاک ہوجائے قبول نہیں اورا کیہ وہ زمانہ آئے گا کہ اگر کوئی دسوال حصہ مل کا بھی کر سے قبال کی ہوجائے گا تو ہم لوگوں کے واسطے تو بہت ہی آسان ہے۔ گرشاباش ہاری غفلت کو کہ ہم ہے آسان کا مجھی نہیں ہوسکتا ہم کوتو اس انعام کی بہت قدر کرئی چا ہے۔ اس صدیث ہاری غفلت کو کہ ہم ہے آسان کا مجھی نہیں ہوسکتا ہم کوتو اس انعام کی بہت قدر کرئی چا ہے۔ اس صدیث ماری غفلت کو کہ ہم ہوجائے گا اور بھی ہوجائے گا اور بھی ہوجائے گا در کہ تو اس تھی ہوجائے گا در اس میں انعال کے حقق کی ہوجائی ہوجائے گا در بھی غنیمت بھی جاتی ہوگوں تو اس قدر آسانی ہیں ہیں کہ ذرای توجہ سے اور ہاتھ ہیر ہلانے سے بر سے بڑوں کے جاتی ہوگوں کی اس میں ہوگا کی ہوجائے گی ہوجائے ہوں کے جاتی ہوگی ہوجائی ہیں کہ ہوارا کیا حوال کی ہوجائی ہیں کہ ہوارا کیا ہوجائے ہوں کے مدرائی توجہ سے گرافلد اکران کا استقلال کہ جب جس نے علی کیا تو عز ہمت کے اور پر کیارخصت پر پھی عمل نہ کیا جو می کی کہاں نہ کیا جو ان کی عذر یا مصلحت ہے۔

#### حضرت ابوذ رگاقصهّ

حضرت ابوذ رغفاری ایک صحابی بین انہوں نے اسلام کا جرجا سناتو اپنے گاؤں ہے اپنے بھائی کومکہ بھیجا تا کہ حضورہ اللہ کے حالات کی تفتیش کریں تا کہ تن کی تحقیق ہوجائے انہوں نے والیس جاکر کچھ حالات بیان کئے گرمان ہے ابن کی تسلی نہ ہوئی بآلا ٹرخود مکدآئے گرمضورہ اللہ سے مل ند سکے ۔ کیونکہ اس وقت میں حضورہ اللہ تک بہنجنا بہت مشکل تھا۔

یجے بچہ اسلام کا اور مسلمانوں کا دخمن تھا۔ یہ پرد کی آ دمی کوئی ان کا ٹھھکا نہ بھی مکہ میں نہ تھا۔

کہاں ٹھیرتے اور کھانے پینے کا آ رام ہوتا۔ گرز مزم تریف بجیب دولت ہے۔ انہوں نے ایک مہینہ تک اس پر گذر کی جب بھوک گئی تو ای کوئی لیتے ہیں ہے کہ ابوذ ر
اس پر گذر کی جب بھوک گئی تو ای کوئی لیتے جب بیاس گئی تو ای کوئی لیتے ایک روایت میں ہے کہ ابوذ ر
ایسے موئے ہوگئے کہ بیٹ میں بٹ پڑگئے۔ مدت کے بعد حضرت علی نے ان سے پوچھاتم بیماں کیسے شمیرے ہو۔ انہوں نے اپنا سمارا قصدان سے خفیہ کہد یا حضرت علی نے کہا کہ چلوحفوں وہ بھی تھیں ہیں بہ بھیار کوئی شمیر سے ساتھ چل رہے ہو میں آگ بہتیادوں فرز مانہ خوف کا ہے۔ اس طرح چلو کہ کوئی میرنہ بہتیا نے کہم میرے ساتھ چل رہے ہو میں آگ بہتیا ووں فرز مانہ خوف کا ہے۔ اس طرح چلو کہ کوئی میرنہ بہتیا نے کہم میرے ساتھ چل رہے ہو میں آگ کے بہائے راستہ کے کنار سے بیٹھ جاؤں گائم گذرتے چلے جانا۔ یہ تا بت نہ ہو کہم میرے ساتھ ہو۔ ورنہ تہارے راستہ کے کنار سے بیٹھ جاؤں گائم گذرتے جلے جانا۔ یہ تا بت نہ ہو کہم میرے ساتھ ہو۔ ورنہ تہارے واسطے بھی براہوگا اور میرے واسطے بھی ہے وہ وقت تھا کہ مسلمان کے ساتھ ہونا بھی بڑم تھا دیکھئے۔

میں قدر خطرناک وقت تھا۔

گردل کی آگ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو جارے ہیں کہ جارہ ہیں ہے اوراول ہی جارے کی مسلمان ہو گئے ۔ حضور اللہ نے فرمایا کہ اس وفت تم اپنے گاؤں کو چلے جاؤ ہمیں امید ہے کہ جرت کی اجازت ہوجائے گئی تب وہاں آ جانا اوراپنے اسلام کو یہاں ظاہر نہ کرنا۔ ایو ذرائے عرض کیا کہ حضرت کفر کو تو ہمیشہ فلاہر کیا اسلام کو کیا چھپاؤں گا یہاں ہمچھ لینا چاہتے کہ بیخالفت امر نہیں ہے۔ کیونکہ فلاہر ہے نبی شفقہ تھی اس خیال ہے کہ مباوا کوئی مخالف بچھا یڈا نہ پہنچا دے اس صورت میں تعمیل امر نہ کرنا مخالفت نہیں ہے بلکہ مل علی العزیمت ہے (اورای لئے یہ قصہ بیان کیا گیاہے۔) غرض انہوں نے گوارانہ کیا کہ نفسہ میں ہوئی جان کا خطرہ تھا۔ اخفائے اسلام کریں اورا ظہار کے لئے بھی می غضب کیا کہ وہ صورت اختیار کی جس میں جان کا خطرہ تھا۔ مسجد حرام میں بہنچ و ہیں کفار کی بیٹھک تھی۔ جس کا نام دارالندوہ تھا۔ جواب حرم شریف کا جزو ہے وہاں مسجد حرام میں بہنچ و ہیں کفار کی بیٹھک تھی۔ جس کا نام دارالندوہ تھا۔ جواب حرم شریف کا جزو ہے وہاں

سب کفار جمع تھے آپ نے کیا گیا کہ اپنے ایمان کی افران دیدی۔افران بالمعنی انسطلح نہیں بلکہ بمعنی اعلان ایمان کے بے لیتن سب ایمان کے سامنے کھڑے ہو کرعلی الاعلان کلمہء شہادت پڑھا پھر کیا تھا کفار تو مسلمانوں کے خون کے بیاہے تھے سب لیٹ پڑے اور بہت ماراشعر

بجرم عشق توام میکشند وغو عائیست تو نیز برسر بام آکه خوش تما شائیست اوراس سے بچھتوب نہ بیجئے کہ ایک شخص دین کے واسطے اتن ہمت کیوں کرے ۔ کہ ایک مختص کی کہ میت بیجے کہ ایک شخص دین کے واسطے اتن ہمت کیوں کرے ۔ کہ ایک مختوق کی محبت میں دیکھا ہوگا کہ کیا کیا ہوجاتا ہے ۔ آیک بازاری خورت کے بیجے لوگوں کی بعض دفعہ کیا کیا سم میں بنتی ہیں ۔ اس مار کی قدروہی شخص جان سکتا ہے جس کوشش کا مزد آ چکا ہو حضرت ابوذر ٹرنے نہ فل مجایا بہتی بنتی ہیں ۔ اس مار کی قدروہی شخص جان سکتا ہے جس کوشش کا مزد آ چکا ہو حضرت ابوذر ٹرنے نہ فل مجایا

### حضرت عباس کی قوت اور رحمه لی

#### تعدّ داز واج پراعتراض کاجواب

یہاں سے ملحدوں کے تعدداز دان پر اعتراض کا جواب بھی نکاتا ہے کہ جب حضور اللہ ہیں ہیں ہیں آ دمیوں کے برابر قوت تھی اور ایک آ دی کو ایک بیوی رکھنے کی اجازت تمام دنیادی ہے ہواس حساب سے بھی حضور تو بیات کی بیوی مسلس کی جگہ اگر نو ہی رکھی تو اس تعدداز داج پر کیا اعتراض ہوسکتا ہے۔ بلکہ حضور تو بیات کی کی حساب سے ایک تہائی ہے بھی کم پر سس کیا ڈراافسان سے کام لینا جائے ہے اور یوں کوئی بک کرتا پھر سے تو اسکا کیا علاج اور بیات کو کی لطور نفس

حسن العزيز ---- جلد جهارم

پروری ندتھا۔ کیونکہ اس کے خلاف پر بہت سے قرائن ہیں۔ دیکھئے سوائے حضرت عائش کے سب بیواؤں سے عقد کیا اور سب سے اول جوشادی کی اس وقت حضور کیا گئے گئے گئے گئے گئے گئے ہوئے میں شباب کا تھا۔ اس وقت نو کو اس کی تھی ایڈ عنہا ہے گیا۔ ان کی عمر کا تھا۔ اس وقت نو کنواری ہے کرنا تھا۔ گرحضوں آگئے نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے گیا۔ ان کی عمر اس وقت جا گئیں برس تھی۔ اور بیوہ تھیں ۔ دیکھئے یہ نفس کئی اور جب تک وہ زندہ رہیں ا نکے سامنے اور نائل کی اس مناور بھیں کہا۔

## اس كاجواب كه حضورها في كوكنوارى لركيان نبيس ل سكتي تفيس

یبال سے بیشبینی جاتارہا کہ حضور کنے بیوہ عورتوں ہے اس واسطے عقد کئے کہ کنواری ملتی كبال آب كوئي گھر كے امير نہ تصاور شبه اسطرح رفع ہوا كەحضرت خدىجەرىنى الله عنهاملكة العرب كميلاتي تنمیں ۔انہوں نے خودا بی خواہش ہے حصور کے نکاح کیا تھا۔ جب حصور اللے کی وقعت لوگوں کے دلوں میں میتھی کہ ملکۃ العرب نے خود خواہش کی تو غریب غربا کنوار یوں کا ملنا کیا مشکل تھا۔ نیز دوسری دلیل اس بے ہورہ بکواس کی تر وید کی کہ کنواری لڑ کیاں مل کہاں سکتی تھیں ۔'' سورہ ہم بحیدہ'' کے پڑھ کر سنانے کا واقعہ ہے وہ اس طرح ہے کہ کفار نے ایک دفعہ اکٹھا ہوکرمشور ہ کیاان میں ابوجہل بھی تھا کہ بیخض جو دعوی نیوت کرتے ہیں اس کے فروکرنے کے واسطے بجائے مخالفت کے تدبیر سے کا م اپیا جائے تو بہتر ہے وہ میہ ہے کہ ان سے بوچھنا جا ہے کہ بیدوموی کس غرض ہے کرتے ہیں۔اگر وہ غرض بلااس دعوی کے پوری کر وی جائے تو عالبًا بدوعوی آپ جیموز دیں گے اس طرح نبت مہولت کے ساتھ ہم کو کا میابی ہوجائے گی۔ چنانجەان مىن سےايك تخص نے جوبہت صبح اور بليغ تفا۔اس كام كابيرُ ااٹھايا۔اورحصور علينيا میں حاضر وا۔ اور کہا کہ آپ میہ بتلا دیجئے کہ آپ کواس وعوی ہے کیامقصور ہے اگر حسین لڑ کیوں کی خواہش ہے تو وہ جنتی اپ کہیں بہم پہنچا دی جا ئیں اور اگر مال مقصود ہے تو جنتا آپ کہیں ہم مال جمع کر دیں۔ اوراگراماریت اور سرداری منظور ہے تو ہم سب آج ہے آپ کو اپناسر دار مانے لیتے ہیں۔ حضوراً ال کی با توں کو خاموثی کے ساتھ ہنتے رہے ۔حضور علیف کی عادت تھی کہ جواب میں جلدی شکرتے تھے۔ اول بوری بات من لیتے تھے تب جواب دیتے تھے۔ جب دہ جو کھے کہنا تھا کہد چکا تو حضوط الله کے اس سے فر مایا کہ چکے اب جواب سنواور سورہ تم تجدہ کے شروع کی آیتیں شروع کیس حیم تنزيل من الوحمن الرحيم آ كَتَك جب حضوماً إليَّ اس آيت تك بيِّي فان اعرضوا فقل الذر نسن العزيز \_\_\_\_\_ جلد چبارم

تكم صاعقة عادو ثمود

اوراس کا مطلب میہ ہے کہ اگرتم نہیں مانو کے تو میں ڈرا تا ہوں اس عذاب سے جوعادا درخمود

پر آیا تھا۔ اس آیت کو شکر وہ کہتا ہے خدا کیلئے بس سیجئے۔ اور وہاں سے بھا گا اور نہا بہت بدحوای کے ساتھ

اس جمع میں پہنچا جہاں ابوجہل موجود تھا۔ اس نے دور سے اس کود کھے کرکہا کہ بیڈیا تھا اور چہرہ لئے کر آر ہا

ہے۔ اور چہرہ لے کر ابوجہل کی فراست اور دانائی اور عقل مندی میں مشہور تھا وہ بشرہ سے میہ بچھ گیا کہ اس
پر بھی ہجھاٹر ہوگیا۔

### قرآنشریف کی دلر با کی

کیونکہ قرآن شرایف کی دارہائی کفاربھی جانتے تھے۔ حتی کہ یہ تجویز ہوا کرتی تھی کہ جس وقت مصورتی تھی کہ جس وقت مصورتی تھی کہ وقت کر برد کیا کرواورغل مچایا کروتا کہ کوئی تنفی نہ پائے کیونک سننے کے ایونک سننے کے ایونک سننے کے ایونک سننے کے ایونک سننے کے بعد ممکن نہیں کہ قران کی طرف کشش نہ ہوائ کا ذکراس آیت میں ہے۔

وقال الذين كفروا لا تسمعو الهذا القرآن و الغوا فيه لعلكم تغلبون

اور بہاں سے خدا کی قدرت بھی نظر آتی ہے کہ تقلمندوں کوالیے گڑھوں میں گراتا ہے کہ قر آن کے اس قدر قائل اور فراست اور دانائی اور تقلمندی میں مشہور گرا بمان ندلاتے تھے۔ بچ میہ ہے کہ ہدایت بلاتو فیق خداوندی کے بیس ہوسکتی ۔ دیکھتے عقلاء یورپ موجد ہیں ایسے صنائع کے جن کی ایجادوں ہے جبرت ہوتی ہے۔

مرایسے سرح مفالط میں بڑے ہوئے ہیں کہ نہایت درجہ قابل جیرت ہے جس قد رخقاندی
میں .....اخلی درجہ رکھتے ہیں اس قد ران میں وہریت ہے۔ اور خدا کے مشکر ہیں و نیا میں تو کوئی فعل بلا فاعل
کے ندہو سکے اورا سے بڑے عالم کے لئے صافع کی ضرورت سلیم نہیں کرتے۔ یہ قد رہ خدا کا نظارہ ہے۔
غرض ابوجہل نے اے دور ہی ہے و کی کر کہا کہ یہ گیا تو اور چیرہ لے کر ،اور آیا اور چیرہ لے
کر .....وہ جب ہتنچا اس نے ساراہ قعہ بیان کیا۔ اور کہا جب انہوں نے بیا بہت ہوتی ہے تو مجھے
ایسا معلوم ہوا کہ بس اب بجل گرنے کو ہے۔ میں اپنی جان بچا کر بھا گا۔ و کی سے اس واقعہ سے ثابت ہے کہ
عور تیں بھی آپ کے سامنے پیش کی گئیں تو اس کہنے کی تنجائش نہیں دہی کہ بیوہ عور تیں اس واسطے کی تھیں کہ
کنواری لڑکیاں بل نہ سے تھیں کی گئیں تو اس کہنے کی تنجائش نہیں دہی کہ بیوہ عور توں سے عقد کئو

دو خص جس کو ذیرای بھی مقل ہے ہمجھ سکتا ہے کہ کئی اور مسلمت پراس کی بناتھی۔ان مسلمتوں کا بیان کرنا مقصور نویس صرف میہ بتلانا مقصود ہے کہ ایسے خفس کو شہوت پرست کہنا دین تو ہر باد کرنا ہے ہی تقل کے بیجھیے مجھی اُٹھ لے کر پھر نا ہے ۔غرض حضور علیہ میں طرح کی قوت تھی۔اور بیر آ پ کا ذاتی کمال تو تھا ہی ۔خاندان سے بھی میراث میں یا یا تھا۔

بی ہاشم سب تو می تھے۔حضرت عماس انہیں میں سے تھے۔حضرت ابوذ رُّ کے پینے کے وقت وہ آ گئے انہوں نے سب کو ہٹا یا اسطرح کہ خودان پرالتے پڑاگئے۔ان میں اسلام سے پہلے بھی سیرحم تھا سے عالی خاندان کی دلیل ہے۔

## خاندانی اورغیرخاندانی میں فرق ہوتا ہے

فاندانی اورغیر خاندانی میں بڑا فرق ہوتا ہے حضور الله کوخداوند تعالی نے ایسے خانڈی نہیں پیدا کیا تا کہ کسی بڑے ہے بڑے کوحنوں الله کا اقتداء کرنے میں ورنہ جواس واسطے حق تعالی نے سب انبیاء کو خاندانی بنایا ہے اگر چہ خدائے تعالیٰ کے یہاں نسب کا چنداں امتیار نہیں بلکہ کسب کا اعتبار ہے النبیاء کو خاندانی بنایا ہے اگر چہ خدائے تعالیٰ کے یہاں نسب کا چنداں امتیار نہیں بلکہ کسب کا اعتبار کیا تا کہ کسی کو بھی اتباع سے جائز نہ ہو۔ ؛ غرض حضرت عباس نے ان کو اپنی جائز نہ ہو۔ ؛ غرض حضرت عباس نے ان کو اپنی جان پر کھیل کر بچالیا میڈون سے ایسے رنگین ہو گئے تھے جیسے بت قربانی کے خون سے دیگے جاتے تھے اب یہاں کوئی سننے کہ سکتا ہے کہ آج کی مارسے ان کا سب نشار آگیا ہوگا اور آئید وان کو جست نہ رہی جوگئے ۔ کسی کے ساسے اظہارا پران کریں گر شعر

انساز د عشق را سمج سلامت خوشامد سوایے کوئے ملامت اسلان کے ساتھ کہا اشھ دان لا المه الاالله آئ اسلام الله آئ آئ اس کے ملامت کھی دیا دہ غیظ کے ساتھ کھا الله آئ آئ اس کے بھی زیادہ مارا خداکی قدرت کہ پھر حصر ت عباس آئ اس کے بھی زیادہ مارا خداکی قدرت کہ پھر حصر ت عباس آئ کے بھرانہوں نے ای طرح ان کو بھشکل بچایا۔ اس کو کہتے ہیں محبت، اور بیہ سالام ہمارہ کیا منہ ہے کہ ہم بھی الله اور رسول کی محبت کا نام لیس ۔ پھر بیرا ہے گاؤں چلے گئے یہاں کوئی بیرشبر کر سکتا ہے کہ دین تو مشکل اس وقت تھا جیسا کہاں شوا ہدے معلوم ہوا۔

پھر میہ بات کیسے جم وئی کہ آبکل دین کی گرانی ہے دین کی گرانی تو اس دفت تھی۔اس کے جواب کے لئے ذرای سائنس دانی کی ضرورت ہے وہ میہ کہ سائنس کا اصول ہے کہ جب کسی کامحبوب را منے ہوتا ہے تو اس کو قوت رہتی ہے وہ ای قوت کی وجہ ہے بہت ہے موافع کو دفع کرسکتا ہے۔ صحابہ کے زمانہ میں رید بات موجود جیں اس قوت کی وجہ سے زمانہ میں رید بات موجود جیں اس قوت کی وجہ سے موافع کا اڑکم ہوسکتا تھا تو اس وقت حضور اللہ ہے وجود ہے اس وجہ سے موافع کا چندال اثر نہ ہوتا تھا۔ موافع کا چندال اثر نہ ہوتا تھا۔ دوسرے اس وقت عمر ف بیرونی موافع ہے اندرونی موافع نہ تھے اور اس وقت میں قتم تم مے

دوائی نئر کے موجود ہیں اغیار تو باعث نئر کے ہوتے ہیں اپنے بھی دائی نئر ہیں بلکہ کفارے آجکل صرف فنرر طاہری ہے اور جو کفار مہذب ہیں ان سے ضرد ظاہری بھی نہیں ہے۔ وہ زبان سے بھی کہتے ہیں کہ مداخلت مذہبی نہ کریں گے اور برتاؤ میں بھی ان کے تہذیب ہے، دل آزاری بھی پہند نہیں کرنے وہ کئی طرح بھی مخل فی الدین نہیں ہیں۔

### اغیار ہےا تناشزہیں جتناا پنوں ہے ہے

آ جکل زیادہ خل فی الدین وہ لوگ ہیں جواغیار نہیں سمجھے جاتے۔وہ اس قدردائی الشرہیں کہ خدائی بناہ کسی کو کھلم کھلا وہ شرکی طرف بلائے خدائی بناہ کسی کو کھلم کھلا وہ شرکی طرف بلائے نہیں۔ گر کتا ہیں اسطرح کی تیار کردی ہیں جو کھلم کھلا بلائے سے بہت زیادہ اثر رکھتی ہیں۔ بس وہ ابنا کام کررہی ہیں۔ اس اثر ہے جوام کی آ جکل وہ حالت ہے کہ شرح کو کچھ شام کو پچھ کسی کوا ہے ایمان پر بھروسٹریں رہا۔

یں سے الرجل مؤمنا و یہ سے کافر ا۔اورسباس زہر یا آڑکا ہیں کا داقتی ہے۔
اور دین ہے اس ناواقعی کے بہت ہے اسہاب موجود ہیں مثلاً یہ کہ سلمان عام طور ہے مغاش کی تعلیم
وغیرہ میں گئے ہوئے ہیں۔ آئی فرصت ای نہیں کہ دین کی طرف توجہ کریں پھر ندہب کی کیا خبر۔اوراس
میں بھی چندال مضا اُقدنہ ہوتا۔ اگر ذہن میں سے بات رہتی ۔ کہ ہم و نیا دار ہیں مصیبت تو سے کہ باوجود
دین ہے س ندر ہے کے اپنے آپ کودیندرا سجھتے ہیں۔ بلکہ دوسرول کی رہبری کے لئے تیار ہیں۔ اس
وقت میں سلمانوں کو مسلمانوں ہی ہے زیادہ ضرر بینجی رہا ہے۔ یہ لوگ اس قدر آزاد ہیں جن پر مسلمان

#### ايك ملحد كاقصه

ہارے نواح میں ایک قصبہ کا واقعہ ہے کہ ایک تعلیم یا فقہ مخص ایک بار کہنے گئے کہ میں محمر

صناحب کی بہت قد رکرتا ہوں اپ بڑے ریفارم تھاور بہت!صلاح قوم کی کی۔ رہی نبوت موہ ہمنی ایک مذہبی خیال ہے۔ مسلمانوں نے خوش عقید گی کی وجہ سے مان لیا ہے بتائے ایسے خض کے گفر میں گیا شبہ ہے یا اسلام ایسی چیز ہے کہ کسی طرح جاہی نہیں سکتا گفر کے عقیدے دل میں رکھواور کلمات گفر ذبان سے بکواوراسلام ایسی چیز ہے کہ کسی طرح جاہی نہیں سکتا گفر کے عقیدے دل میں رکھواور کلمات گفر ذبان سے بکواوراسلام ہے کہ اس میں فرق ہی نہیں آتا۔

حضرت اسلام خداوند تعالی ہے ایک خاص تعلق کا نام ہے۔اورخداوند تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ بے نیاز ہے اس کوز بردئ تعلق قائم رکھنے کی ضرورت نہیں۔ دنیامیں جوذ راسا بھی ہڑا ہے وہ کسی کومنھ بھی نہیں لگا تا۔ پھر کیسے ہوسکتا ہے کہ خدا وند تعالیٰ ہے کوئی تعلق قطع کرے اور خدا تعالیٰ اس سے زبردئی ، جوڑتے پھر س۔

اگر مرنے کھینے پر بھی بندہ کے تعلق کو خدا تعالیٰ منظور فرمالیں تو زے قسمت اور زے عنایت ہے۔ سواس تیم کے کلمات کینے سے بھینا اسلام جاتار ہتا ہے اور غضب یہ ہے کہ اس شخص کے نکال میں ایک مسلمان عورت ہے نکاح میں طرح قائم ہیں۔ اور جھڑا جھڑنے کے بناح مورے ہیں تعلیم یافتہ ہونے کا مسلمان عورت ہے نکاح مورے ہیں تعلیم یافتہ ہونے کا مام لگ جانے سے عوام الناس میں ایسے لوگوں کی عزت ہوجاتی ہے اور ان کا اثر پڑتا ہے بتا ہے کہ اتنا نام لگ جانے سے عوام الناس میں ایسے لوگوں کی عزت ہوجاتی ہواس تعلیم سے منع کرتے ہیں ۔ تو اوگ نقصان مسلمانوں کو غیر تو م سے پہنچ سکتا ہے۔ ہرگز نہیں اب مولوی جواس تعلیم سے منع کرتے ہیں ۔ تو اوگ تعجب سے پوچھتے ہیں کہ صاحب دنیا وی تعلیم میں کیا حرج ہے۔ مگر جونتائے ظہور میں آرہے ہیں ان کو بغور د کھھتے

## جدیدتعلیم کے متعلق ایک قصہ

بریلی کا ایک لڑکا میرے سامنے لایا گیا۔ گداس کو ذرانھیجت کردیجئے بینمازنہیں پڑھتا ہیں نے اس سے بوچھا کہ بھائی نماز کیوان نہیں پڑھتے۔اس نے کہا کہ بچے بین کہد دل میں تو خدانعالی کے وجود بی کا قائل نہیں نیدکہا اور کہہ کر رویا اور کہنے لگا کہ میرے مال باپ سے مواخذہ بوگا کہ مجھے علم وین نہیں بڑھایا اور نہ نیک صحبت کی طرف بھی توجہ دلائی۔ گور نمنٹ کا لجے کوئر جھے

بیلڑ کا اُیک اسلامی کالج میں پڑھتا تھا۔اب دیکھتے اس کی کیا کیا حالت ہے میں نے ان لوگوں سے کہا کہاس کواس کالج سے نکال کرگورنمنٹ کالج میں بھیجئے وہاں بیا تنا ٹراب نہ ہوگا جتنا کہ یہاں ہوا۔ کیاا نہا ، ہے کہ گورنمنٹ کا لیج کو ترجیح ویٹی پڑی اس کالیج پر جومسلمانوں کا کا کی کہلاتا ہے۔ اور جس پر لوگ ہم سے لڑتے ہیں کہ اس کا لیج کو علماء برا کہتے ہیں ویکھتے سے اثر آپ کے نز دیک براہ یا نہیں کہ گورنمنٹ کا لیج کورنمنٹ کا لیج ہیں سے اثر نہیں گورنمنٹ کا لیج کورنمنٹ کا لیج ہیں سے اثر نہیں ہوتا وجہ سے کہ اس میں ہمندو بھی ہوتے ہیں جب وہ قوم اجنبی ایک جگہ رہتی ہیں تو دونوں میں مقابلہ رہتا ہے۔ اس مقابلہ میں ہذہ ہی پیشنگی بڑھ جاتی ہے۔ اور وہاں ایک قوم ہے کوئی ایک دومرے کا مقابل نہیں ہے۔ اس مقابلہ میں ہزوی ہے۔ اور وہاں ایک قوم ہے کوئی ایک دومرے کا مقابل نہیں ہے۔ اس لیے خوب آزادی ہے۔

اور نہ ہی امور کی طرف کسی کو توجہ ہے نہیں حمیت پیدائیں ہوتی اور وہاں اس قدرخرا فاتیں ہوتی ہیں کہ بات بات میں کفر کی نوبت آتی ہے۔

اصرار علْےالمعصیت کے متعلق ایک قصہ

بچوں کوملم معاش میں منہمک نہ کرنا جا ہے

بات بیہ ہے کہ لوگ بچوں کو ابتداء ہے فکر معاش میں اس طرح ڈالتے بیں کہ بالکل اس میں

منہمک کردیتے ہیں اگر کتابی تعلیم دین کی نہیں ہو گئی تو زبانی تعلیم تو ممکن ہے۔ مگر یہ بھی نہیں کرتے کہ یہ نئیں ہو سکتا کہ بچول کو نماز سکھلائی جائے۔ دین کے ارکان ان کو سنائے جانیں اس میں تو ان کو کھی شت نئیں پڑے گی۔ اور کچھ وقت بھی زیادہ خرج نہ ہوگا۔ اگر بڑوں کو خیال ہو تو دین کے تمام ضروری اصول و فروع ان کو سکھاتے ہیں مگر سیسب پھی جب کہ دین کی برواہ ہو۔ اصل نیہ ہے کہ دین کی کی کو پروائی نہیں چھوٹوں کو بی عذر ہے کہ بڑوں نے ہم کو اسطرف نہ انگایا اور بڑوں نے بول دل کو تھا ایا ہے کہ بڑوا کی سے بڑجاتی کو پروائی نہیں چھوٹوں کو بی عذر ہے کہ بڑواں نے ہم کو اسطرف نہ انگایا اور بڑواں نے بول دل کو تھا ایا ہے کہ بڑواں نے ہم کو اسطرف نہ انگایا اور بڑواں نے بول دل کو تھا ایا ہے بڑجاتی کو سلم معاش ہے نہ مرصت نہیں ہے۔ کیوں صاحبوا قانون کی ضروری باتیں بچوں کے کان میں کہیے بڑجاتی ہیں کہا تھی ہوگرا ہے یہ معلوم نہیں ہو اور قانو نا جرم بھی ہو اش سے بیل خانہ بینچ جانے کا اند بشہ ہے بیں آئیس مربی ہے یو چھتا ہوں کہ اس بچے نے جب ٹماز ٹیس بڑھی تو ایس کو نیوں نے بیل خانہ بھوٹوں کو ایس کو بیا ہی کوئی جواب ہے۔ بس اصل میں ہے کہ دین کی پرواہ نہیں اس کا نم تی برمعلوم ہوگا۔ دین کو ایسا چھوٹوں ہے کہ اس کا نام تی اور وابیل کا ان می تھوٹوں ہے کہ دین کی پرواہ نہیں اس کا نام تی اور وابیل

## موجودہ تعلیم صرف غافل ہی کر نیوالی نہیں بلکہ دین کو ہر باد وغارت کرنے والی ہے

تعلیم معاش پر بھاری اول تو بھی شکایت تھی کہ اس میں انہا کہ افراط کے درجہ پر بہتج گیا ہے۔

جس سے دین سے بے خبری ہوگئی ہے۔ اور دوہری شکایت سے بے کہ وہ صرف دین سے عافل کرنے والا بی بہت میں بلکہ دین سے غافل کرنے والا بی ہے۔ غرض ہر چہار طرف سے دین سے غفلت ہے اور دین کو بگا بی بہت ہے کہ ما اساب تو موجود نہیں اور دین کے بخالف اسباب تو موجود نہیں اور دین کے بخالف اسباب موجود بین توبید ماند مین گرانی کار ماند ہے اور بین اعلام ہے کہ کہ اسباب موجود بین توبید ماند مین گرانی کار ماند ہے اور بین کا تعالی کے بہال بہت ہے یہ صفحون اس حدیث بہت تھی جاتے ہیں گئی ہوں کے ایک کی بہال بہت ہے یہ صفحون اس حدیث بہت تھی جاتے ہیں گئی کہ اور ایک کی بہال بہت ہے یہ صفحون اس حدیث سے بہت بھی بیان کیا تھا کہ فر مایا حضو بیا تھے کہ اب زمانہ وہ ہے کہ اگر کوئی مامور بہ کا وسوال ہے بیاں جو بائے اور ایک نوجائے اور ایک زمانہ وہ آئے گا کہ اگر کوئی مامور بہ کا وسوال ہوں کے بیان ہو چکا اور اس صفحون کافی طور سے بیان ہو چکا اور اس صفحون کافی طور سے بیان ہو چکا اور اس صفحون کافی طور سے بیان ہو چکا اور اس صفحون کافی طور سے بیان ہو چکا اور اس صفحون کافی طور سے بیان ہو چکا اور اس صفحون کافی طور سے بیان ہو چکا اور اس صفحون کافی طور سے بیان ہو چکا اور اس صفحون کافی طور سے بیان ہو چکا اور اس صفحون کافی طور سے بیان ہو چکا اور اس صفحون کافی طور سے بیان ہو چکا اور اس صفحون کافی طور سے بیان ہو چکا اور اس صفحون کافی طور سے بیان ہو چکا اور اس صفحون کافی طور سے بیان ہو چکا اور اس صفحون کافی خود سے بیان ہو چکا اور اس صفحون کافی خود سے بیان ہو چکا اور اس صفحون کافی خود سے بیان ہو چکا اور اس صفحون کافی کو دو خود کیا کہ دو کو کیا کہ کو کیا کہ دو خود کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا گور کیا گیا گور کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کو کو کیا کو کو کو کیا کہ کو کیا کو کو کیا کہ کو کیا کو کو کو کیا کہ کو کو کو کو

۲۲

تا ئيدا كيدا ورحديث سي بھي ہوتی ہے وہ سے بٹم ياتی زمان القابض علے الدين كالقابض غلے الحمر او كما قال و كي ليجئة آجكل كوئى شريعت پرممل جا ہتا ہے تو ضرور ركاوتين پيدا ہوتی جيں عقائد سے تو كوئى ہٹا نہيں سكتا \_ كيونكہ عقيدہ فعل قلب ہے وہاں اعمال ميں روكا ميں جيں ۔

### اصلاح معاملات زیادہ مشکل ہے

خصوصا معاملات میں کہ بچاس میں ایک ہمی معاملات میں عابل بالدین فکلنا مشکل ہے اور معاملات میں رکاوٹیس اعمال ہے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہے کھمل پچر بھی شخص واحد کا فعل ہے آ دی تنہا اپنے اختیار ہے کرسکتا ہے اور معاملات وہ اعمال ہیں کہ جن کا تعلق دوسر ہے ہوتا ہے جب تک کہ ووثوں باہمت اور کچے نہ ہول معاملہ کی اصلاح کسے ہوندات عام طور سے پھڑے ہوئے ہیں۔ اگر ایک شخص اصلاح معاملہ کی کوشش کرتا ہے تو دوسرا لیکائیس ہوتا۔ اور آیز وین جھے ہوائی کو بھی بگاڑ لیتا ہے ہیں اس اس طرح سے ایک سے دوسرا ، دوسر سے تیسرا بھتا تر ہو کرسب ایک بلائے عام میں بیتلا ہو گئے ہیں۔ اور مسائل شرعیہ پراختراض کرتے ہیں کہ بہت تنگ ہیں۔

## ا حکام شریعت تنگ نہیں تنگی رواج سے پیدا ہوئی ہے

حالا کایٹنگی خود پندا کرلی ہے۔ جب ایک بات کارواج سنبل کرچھوڑ دیں تواش کے کرنے میں تنگی ہوہی جاتی ہے۔

مثلا ابروائی پڑیا کا ہوگیا اب لوگ پرانے زمانہ کو گاؤٹر کے کہتے ہیں کہ پہلے رنگ کی بہت تکایٹ تھی۔ کسم بھلویا جاتا تھا۔ اور کئی کئی روز تک نزیکا یا جاتا تھا۔ اور بڑے اہتمام کرنے بڑتے تھے جب کپڑے در نگے جاتے تھے اب ان کواس طریقہ ہے رنگنا دشوار نظر آتا ہے مگراس کی وجہ بینیس کہ واقعی دشوار ہے۔ بلکہ رواج چھوٹ کیا ہے۔ مرف اس وجہ ہے دشوار معلوم ہوتا ہے ور نہ پہلے زمانہ میں رنگتے ہی تھے پہلے تو بہتے ہی دشواری نہ معلوم ہوتی تھی۔ غرض جس ایک کام کو عام طور ہے آ دمی کرنے گئیں وہ کیسا ہی مشکل ہوآ میان ہوجاتا ہے اور اگر آسان ہے آسان کام کو بھی چھوڑ دیں تو مشکل ہو جاتا ہے۔

### رواج ہے برائی حجب جاتی ہے

اورجس کام کی عادت ڈال لیس خواہ وہ کیسا ہی براہواس کی برائی نظرے حصیب جاتی ہے۔

جیساایک بادشاہ کا قصہ ہے کہ وزیر نے پیشن گوئی کی کہ کل کوالیں بارش ہوگی کہ جو تخص اس کا پائی ہوے گا وہ پاگل ہوجائے گا۔ بادشاہ نے برتنول میں پائی بھروا کرر کھالیا اسکلے دن بارش ہوئی تمام اوگوں نے اس کا پائی بیاسب کے سب پاگل ہوگئے بادشاہ اوروزیر نے جو پائی پہلے سے بھروا کرر کھ لیا تھا وہ بیااس لئے وہ جنول سے تفوظ رہے ۔اب اوگوں میں جلتے ہونے شروع ہوئے کہ بادشاہ اوروزیر پاگل ہوگئے ہیں ان کومعزول کردینا چاہئے بادشاہ نے وزیرسے کہا کہ اب کیا کرنا جا ہے وزیر نے کہا کہ تیریمی ہے کہ ہم بارش کا یانی پیلے۔

غرض بادشاہ اور وزیر نے بھی و یانی پی لیا اور جیسے اور پاگل تھے و یہے ہی وہ بھی ہوگئے۔ آب
لوگوں میں یہ جلے ہوئے کہ بادشاہ اور وزیرا بھی ہوگئے اب ان کو معزول کرنے کی ضرورت نہیں تو جیسے ان
پاگلوں نے بادشاہ اور وزیر کو اپنی طرح نہ ہونے کی وجہ ہے پاگل سمجھا تھا اس طرح اب بدوین لوگ
و بنداروں پر جنتے ہیں ۔ کیونکہ بدوین کا نداق غالب ہوگیا ہے اس کی برائی و اس ہوتی ہے جاتی رہی ہے
اور و بنداری کم رہ گئی ہے۔ اگر کسی ہیں وہ ہے بھی تو ایک بنی کی بات معلوم ہوتی ہے۔ ریل کے معاملات
میں بعضی و فعہ سشاہدہ ہوا کہ حقوق اوا کرنے والے پرلوگ ہنتے ہیں ۔ حالا تکہ اوائے حقوق جملہ عقلاء کے
تزویک ہمی اور شرعا بھی ستھس ہے اور اس کی ضد بالا تفاق قبیج ہے گرطبائع میں خیا ت اور جن تلفی کا مادہ
غالب ہور ہا ہے۔ اس واسطہ اوائے حقوق تی بہتی تجب ہوتا ہے۔

#### ایک دیندارکا قصه

#### ایک اوردیندار کا قصبه

ایک اور مخص بی ۔ اے بیں وہ ریل میں سوار ہوئے وقت کم تھا اسباب تلوا نہ سکے جہاں اترے وہاں انہوں نے کہااسباب تول او۔ بایونے دیکھا اور کہا جاؤ لے جاؤ۔ انہوں نے کہانہیں اسباب زیادہ ہے۔خدا جس ہے نیکی دے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ )ان کی دینع تطبع ہے بیٹیں معلوم ہوتا تھا کہ سے انگریزی جانے ہیں۔ اس لئے اشیشن ماسٹراور وہ بابوانگریزی میں آپس میں شخص کے انگرینے سے انگریزی جس آپس میں شخص کے انگریزی ہیں آپس میں شخص کے انہوں نے کہا جناب فرصرے ہے کہا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے شراب لی رکھی ہے اس کے نشریں ہے۔ انہوں نے کہا جناب میں شراب ہے ہوئے میں ہوں میں مسلمان ہوں۔ مذہب اسلام میں حق تلفی جائز شمیس محصول لے لیجئے بابو نے کہا کہ جاؤی ہی ہم کوفرصت نہیں ( جینب بات ہے کہ تجھے ہوئے کوئو کیٹر تے ہیں اس واسطے چلتی گازی میں ہیں گرتے ہیں اس واسطے چلتی گازی میں ہیں گرتے ہیں اس واسطے چلتی گازی میں ہیں گرتے ہیں۔ اور محصول دے دے بین اور نہیں لیتے۔ )

اب انہيں فکر ہوئی کہ آخر میں کیا کر وں میں محصول وے رہا ہوں اور بياوگ نيس ليئے گرحق انھالى كا در شاو ہے و من يتن الله بجعل له مخر جانورا سجھ ميں آگیا۔ بس مساب کیا که کتنا محصول واجب ہے التی رقم كا ایک فکٹ کیسی اشیشن كالے کر بھاڑ ویا۔ اس طرح کر ابدا دا ہوگیا۔ بيضدا كاخوف تھا۔ لیکن اس واقعہ ہے معلوم ہوتا ہے كہ طبائع میں بالكل انقلاب ما ہیت ہوگیا ہے اور بیا گرچ سے برائے گئین اس کے عام ہو جانے ہے اس كی برائی انظروں ہے اٹھ جاتی ہے۔ بلکہ بجائے برائی کے روائ عام ہوگیا ہے جس ہو اس كی بھلائی وہنوں میں آگئی ہے۔ بھرا سے نعل پڑمل کہے ہو۔ جس کے مقابل كی بھلائی وہنوں میں آگئی ہے۔ بھرا سے نعل پڑمل کہے ہو۔ جس کے مقابل كی بھلائی وہنوں میں آگئی ہے۔ بھرا ہے نعل پڑمل کہے ہو۔ جس کے مقابل كی بھلائی وہنوں میں اس میں موجود ہے بیدوشواریاں ہیں جس كی وجہ ہے دین پر قائم رہنے والے کو چنگاری کے باتھ میں لینے کے ساتھ دوریٹ میں تصویر دینے میں تصویر ہوگئی ہے۔

#### ز مانتمل کا ثواب بھی زیادہ ہے

لین جسطر عمل ای وقت میں دخوار ہے ای طرح (میں بشارت سنا تا ہوں آپ کوگہ)

اس وقت عمل کا تواب بھی زیادہ ہے فرماتے ہیں حضور اللہ کے کہ ایسے وقت میں ایک عمل کرنے والے کو اُواب بچاس آ دمیوں کا ملے گا۔ صحابہ نے سوال کیا ان میں کے بچاس کا میں کے بچاس کا (ان کے بچاس ہوں گے تو سارے تکھے ہوں گے ) جواب میں حضور اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں کے بچاس کا وکی کے بچاس کا وکی کے بچاس کا وقت ایک عمل کا تواب حضرت البو بکر کے بچاس ممل وقت ایک عمل کا تواب حضرت البو بکر کے بچاس ممل کے برابر ماتا ہے کہ تنی بری اضابات ہے ساور بات ہے کہ ان کا ایک ہی حصر ہمارے بچاس سے کیفا براحا ہوں۔

صحابہ کے اعمال ہم سے ضرور ہو ھے ہوئے ہیں ان کا ایک اور جمارے سوچھی برا برنیس ہو سکتے

صدیث میں موجود ہے لیو انسفق احد کم مثل الاحد ذهبا مابلغ مد احد هم و لا نصیفه او کے مما قال لیعنی آگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کردیگا تو سحابی کے ایک مد (مدد بلی کے تول کے انتہار سے تقریباً کی سیر کا ہوتا ہے ) یا اس کے نصف کے برابر بھی نہ ہوگا۔ بھارے انتمال کیے بھی بول سیکن ان میں دوج تھری ہوئی تھی اور بھارے انتمال میں میں روج تھری ہوئی تھی اور بھارے انتمال میں صرف صورت ہے اور کسی کے مل میں روح تھری دوج تھری ہوئی تھی اور بھی تب بھی ان جسی روح تھری ہوئی تھی۔

خیر ا بیچاں تو بین گوہ ہیچاں ایک کے بھی برابر نہ ہوں ہم صحابہ جیسے تو بن نہیں کتے تا ہم ان کی فقل تو کر سکتے ہیں ہماری نماز فقل بھی ہوتی تو قدر سے دیکھی جاتی گر پچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اوگوں نے نماز کو غارت ہی کردیا ہے نہ اس میں روی ہے نہ صورت راگر پڑھتے ہیں تب بھی کسی کام کی نہیں ہوتی ۔ جہ جائے کہ پڑھیں بھی نہیں ۔ ان ہی حالات کی وجہ سے فرماتے ہیں اقید ہو اللہ صلو ہ بیجی نماز کو درست کروصرف پڑھنے کا تھم نہیں فرمایا۔ بلکہ درست کر کے اداکر نے کا تھم فرمایا گیا ہے۔

## نماز کی درستی اوائے حق نماز ہے

درست کرنا کیا معنی ۔ درست کرنا ہے ہے کہ اس کے حقوق اوا کئے جا نمیں یہ سوان حقوق میں سے ایک ہے بھی ہے کہ اس جا سے ایک ہے جھیڑا کے بہات میں نماز کی پابندی سے ایک ہے بھی ہے کہ اس جادل ہو چھیڑا کے بہات میں نماز کی پابندی نہیں ہے اول تو بہت ہے نہیں ہیں تو گنڈ ہے دار ، اورا گرکوئی پابند بھی ہے تو بہت ہے بہت ہیں ۔ جماعت کی پابندی نہیں کرتے حالا نکہ یہ سے ضروری ہا تیں بہت ہیں کہ دفت کے اندراوا کر لیتے ہیں ۔ جماعت کی پابندی نہیں کرتے حالا نکہ یہ سے ضروری ہا تیں ہیں اورا گرکوئی اس کا بھی پابند ہے تو صرف اس کی ذات تک وہ پابندی محدود ہے گھر میں دوسروں کو ناکہ دنہیں کرتے ۔

اناکہ دنہیں کرتے ۔

صاحبو!خودبھی پابندی کرواورعور توں اور بچوں کو بھی پڑھوا دُان کا سوال بھی تم ہے ہوگا۔ سب سے پابندی کے ساتھ پڑھوا وکسی کی نماز بھی گنڈ ہے دار نہ ہو۔

حکابت۔ ہمارے بہاں ایک مولانا شخ محمد صاحب تضایک دفعہ جاند ہوا گاؤں کے لوگ ان کے مما سے کو بھا کہ ناز بھی پڑھتے ہو۔ کہا ایک دفعہ سامنے گوائی دینے کے لئے آئے انہوں نے ایک شخص سے بوجھا کہ نماز بھی پڑھتے ہو۔ کہا ایک دفعہ مولویوں نے بہت غل مجایا تھا اور سب لوگوں نے ایکا کرلیا تھا کہ جوکوئی نماز نہ پڑھے گا اس کے جناز وی

نماز نہ پڑھی جائے گی۔ جب تو ہم نے نماز پڑھی تھی۔ پھر تو ہماری تو ہے و بیات میں کہی حالت ہے (تو ہ، تو ہہ) بعض اوگ نماز کو منوں سجھتے ہیں خیر ایسوں نے تو اگر کسی کے و باؤے نماز پڑھ بھی لی تو مناز ہوں میں ان کا شار نہیں۔ کیونکہ ول میں نماز کے قائل تک نہیں۔ میرا خطاب اس دفت ان لوگوں سے جونماز کے قائل ہیں اور اس کو اچھا بچھتے ہیں۔ ان کو تو چا ہے کہ نماز کو نماز کی طرح پڑھیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ پاندی ہوئی چا ہے ۔ اور یہ کہ دفت کا خیال رہے ۔ بعض لوگ عصر کی نماز اس دفت پڑھتے ہیں کہ جب سب کاموں سے نمٹ جا نمیں سورج ڈوب رہا ہے۔ اور یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کی وجہ پچھ تو سستی اور لا ہروائی ہے اور کی خوب کی ایک موسے نمی کی دونوں پڑھ لیس گا حرج کون کرے۔ ایک دونوں پڑھ لیس گا حرج کون کرے۔ ایک دفعہ کی نمین کر دونوں پڑھ لیس گ

نمازنه پڑھنے پرسزامقرر کرنا

اور میں خود اس شخص ہے کہتا ہوں کہ نماز برادری والوں کا یا محلّہ والوں کا نو کام نہیں۔ خدا

تعالی کا کام ہے اس کا ادا کر ناضروری ہے۔ جس شخص کی نماز فوت ہوتی ہواس کو چاہیے کہ خود اپنے اوپر بیہ سزامقرر کر لے کہ جس دان نماز قضا ہو جائے کھا تا نہ کھائے ایک وقت یا چندوفت ایسا کرے آپ ہوش درست ہو جائیں گے۔ادرنفس قابو میں آ جائے گا۔

ادر میہ وعدہ کرتا ہوں کہ ایک دفت نہ کھانے سے یا چند وقت نہ کھانے سے مریکا نیمل میہ بات بطباً ثابت ہے کہ آ دمی کی گیادن تک فاقیہ کرنے سے مرئیس سکتا یفوض ہمت کر کے کام کرو۔

اور بے ہمت تو لقمہ بھی منھ میں نہیں جاتا ہے تو بیان ہوا اقیمو الصلو ف کا اور اس میں ضاف ارادہ طول ہو گیا۔ خیر اس سے بھی کھی نعی ہوگا ان شا ، اللہ۔ آئے فرماتے ہیں و الاسسکو نو امسن ارادہ طول ہو گیا۔ خیر اس سے بھی کھی نعی ہوگا ان شا ، اللہ۔ آئے فرماتے ہیں و الاسسکو نسو امسن السمنسو کیسن ۔ جس کا ترجمہ ہیں ہے کہ شرکییں میں سے مت ہواس میں خور کرنے کی ہی بات ہے کہ نماز کے تھم میں اور اس نبی میں جوڑ کیا ہے۔

#### بےنمازی کی تثبیہ مشرک ہے

اس بین ایک نکت ہے وہ یہ کہ مشرکین عرب جج کرتے ہتے۔ گرفتان نہ پر سے ہتے۔ پنانچہ بج کرنے والوں کو ندرو کتے ہتے۔ اور نماز پر ھنے والوں کو تخت تکلیفیں بہنچاتے ہتے سووہ جج کے تو طاف نہ ہتے۔ لیکن نماز کے بالکل خلاف ہتے۔ اور بہود و نصاری نماز پڑھتے ہتے جج نہ کرتے ہتے ۔ اس لئے جج نہ کرنے پر مدیت میں بہودی یا نصرانی ہو کرمر نے کی وعید کی گئی ہے اور بہاں آیت میں بے نمازی کوشرک سے تشید دی گئی اور گوید دونوں فرقے ہیں کا فر لیکن بہود و نصاری ہے مشرک اور زیادہ ہر بہیں۔ کوشرک سے تشید دی گئی اور گوید دونوں فرقے ہیں کا فر لیکن بہود و نصاری ہے مشرک اور زیادہ ہر بہیں۔ کو تک یہود و نصاری موحد تو ہیں گوان کی تو حید کا رآ جداور کافی نہیں اور عدم مغرب مغرب بیاں آیت میں دونوں برابر ہیں تو نماز کا ترک کرنا دوسرے عبادات کے ترک سے زیادہ برا ہوا ہی مطلب بیہوا کہ ایسا کوئی کا م ترک با جات جس میں کفار کے ساتھ مشابہت ہوا ہا ہے کہ آیت میں اقید میو اللصلو قبر کیوں نہیں اکتفا کیا تو جس میں کفار کے ساتھ مشابہت ہوا ہا ہے کہ آیت میں اقید میو اللصلو قبر کیوں نہیں اکتفا کیا تو اس میں کتا ہے کہ مسلمان بی نماز کی سے نفر سے بیوا ہو۔ کوئکہ کوئی ایسانہیں جس کوشرک سے نفرست نہ ہوئی کوئکہ تو حدید ہر شخص کو تو ورشرک نہ بنو تو اس کوئے ورشت ہوئی۔

یہالیا ہے جیسے کہ کہاجائے کہ اطاعت اختیار کرواور ہاغی نہ بنوتو اس کے معنی بہی ہوتے ہیں کہ اطاعت اختیار کرنا بغاوت ہے بچنا ہے اور ترک عبادت بغاوت ہے۔ ایسے ہی نماز پڑھنا شرک ہے بچنا ہے۔ اور نہ پڑھنا مشرک بنتا ہے۔ گواس کے بیمعنی نبیں کہ نماز نہ پڑھنے ہے آ دمی کافر ومشرک ہوجاتا ہے۔ ' لیونکہ بیمقید واہل سنت کے خلاف ہے۔ بلکہ معنی بیرین کہ میمل مشرکوں کا ساہے۔

#### من ترك الصلوة متعمد أكم عني

بیسے صدیت میں وارد ہے۔ من تسوک البصلوة متعمد أفقد كفراى عملاً بعنی کام كافروں كاساكيا جيسے كريت ہيں كوفلانا بتمارہ وگيا۔ اس كے سيم عن نہيں كرواقعى جمارہ وگيا۔ بلكہ مطلب سيہ وتا ہے كہ وہ جماروں كے سے كام كرتے لگاتو نماز نہ پڑھنے والے كوشرك فرما تا بمعنى حقیق تو نہيں ہے گرجس معنى ميں بھى ہو۔ لفظ نهايت موش ہے شرك سے براكو كى نہيں۔ اس واسطے اللہ تعالى نے نفرت كر جس معنى ميں بھى ہو۔ لفظ نهايت موش ہے شرك سے براكو كى نہيں۔ اس واسطے اللہ تعالى نے نفرت واللہ نے كونوا من المسشر كين ہے تھى پڑھاديا۔ كيونكه صرف نماز كے تم ساتھ و لا تكونوا من المسشر كين ہے تھى پڑھاديا۔ كيونكه صرف نماز كے تم ساتھ و الا تكونوا من المسشر كين ہے تمنى تاكيد نہ ہوتى اور اس سے بيات بھى معلوم ہوئى كه شرك بنا ترك نماز سے بہت زيادہ براہے۔

کیونکہ بیا یک قاعدہ ہے کہ جب ایک چیز کودوسری چیز سے تشیبہ دی جاتی ہے۔ تو ہجہ شبہ ہم میں ہے۔ نواجہ شبہ مشہ ہے میں زیادہ ہوتی ہے۔ خواہ زیاد تی کسی حیثیت ہے ہومثلا کہتے کہ زید شیر ہے بعنی ایسا بہادر ہے جیسا شیر تواس میں ضرور ہے کہ بہادری شیر میں زیادہ ہے ایسے ہی جب ترک نماز کومشرک بننے سے تشیبہ دی گئی ہے۔ شرک کی برائی

تویہ بات مسلم ہوئی کے شرک ترک نماز ہے بھی زیادہ برا ہے۔ تو شرک س قدر بری چیز ہوئی · دیبات میں شرک بھی کثرت ہے ہے۔

تصوصاً عورتوں میں شرک کا اثر بہت ہے۔ مسلمانوں کے گھروں میں یہ بلا ہے کہ وہوی اور سیتا کو پوجتی ہیں۔ اور اس کو تقرف چیز بھی ہیں۔ اور سیتا اور سیتا کو پوجتی ہیں۔ اور اس کو تقرف چیز بھی ہیں۔ اور سیتا کی پوجا کرتی ہیں یہ کیا خرافات ہے۔ جیسے اور مرض ہیں ایسے ہی چیک بھی ہے۔ اور مرضوں کو کیوں نہیں پوجتے اور مسلمان کے مزد کیا تو کوئی باارادہ اور موثر چیز بھی خواہ وہ گئتی ہی بڑی باتصرف کیوں نہ ہو۔ یہ جنے کے قابل نہیں ہو کتی۔

ملمان کے نزدیک تو بوجے کے قابل بس ایک خدا ہے ای کا اس کوخوف ہوسکتا ہے۔

اورای سے امداد جا وسکتا ہے اس کے سوااور کوئی چیز مسلمان کی نظر میں قابل خوف اور قابل استعانت نہیں تمام دنیا خدا نعالی کے سامنے ایس بی بندی ہے جیسے ہم میں پھڑ ہم کوا ہے جیسے عاجزوں کا کیا خوف گر جہالت نے راہ مارر کھی ہے ۔ فرضی چیزوں کی بوجا کرتے ہیں ہندؤں کے متدروں پر چڑ ہاوے جڑ جاتے ہیں۔اور ہیں مسلمان۔

### دن وغيره كامنحوس مجصنااورشگون لينا<sup>.</sup>

اورشرک کے اور تھی شعبے ہیں۔ مثلاً بعض لوگ سی دن کو تنحوس سیجھتے ہیں یا اور تسی چیز کو تنحوس اللہ میں اور تسی چیز کو تنحوس سیجھتے ہیں۔ بعض لوگ شی اور تسی ہے ہیں۔ اور بعض سیجھتے ہیں کہ شہید لیٹتے پھرتے ہیں۔ کوئی بیمار پڑتا ہے تو کہتے ہیں شہید مرد آگئے اور ایکے چڑھا وے چڑھاتے پھران شہید مرد صاحب سے غیب کی ہاتیں ہوچھتے ہیں۔

#### شهيدمر دول كالبثنا

اول تو بھی غلط ہے کہ شہید لینتے پھرتے ہیں۔ شہیدوں کوفع آخرت کے سامنے اس کی کیا ضرورت ہے کہ دنیامیں آئیں اور آئیں بھی کا ہے کے لئے لوگوں کوستانے کیلئے۔

جنہوں نے اللہ اور رسول کے تھم پر گرونیں کٹوا دیں ہیں وہ اس گناہ کے مرتکب ہوں تھے۔کہ خلق خدا کوستاتے بھریں بیاتو صرت کاللہ اور رسول کے تھم کے خلاف ہے اور معمولی گنا ہ نہیں ہے۔ بلکہ بہت بخت گناہ ہے کیونکہ حق العبد ہے جوتو یہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا۔

ان کی نسبت مید خیال جنہوں نے اللہ کے لئے گردنیں کو اکیں ہیں کس قد رافو خیال ہے۔
اوران کو عالم الغیب مجھنا مید وسری غلطی ہے کیا شہید ہوجانے سے غیب کاعلم ہوجاتا ہے۔ لاحسول و لا
قو قالا باللہ شریعت نے ان ہاتوں کوروکیا ہے شہیدوں کالیٹنا جس کو کہتے ہیں ۔ صرف میشیطانی اثر ہے
وہ بھی شہید بنرا ہے اور بھی کوئی مشہور نام لے دیتا ہے کہ میں شیخ سدو ہوں یا فلا تا ہوں مسلمان کو برا ایکا ہونا
عاسیے شیاطین کا کیا ڈر میسب شرک کی ہاتھی ہیں۔ مرداور عورت سب سمیں جتال ہیں۔

صاحبو! ہمارے حالات کس قدرا ہتر ہیں۔ دین کا کوئی جز وہمی باتی نہیں عقائد کی تو رہے حالت اور آعمال کو دیکھئے کہ جوفعل اول اعمال ہے۔ یعنی نماز علی العموم وہ بھی متر وک ہے۔ مسلمانوں کی بستی ہے اور مشکل ہے دو جارنمازی نکلتے ہیں ہر کام میں تھم اکثر پر ہوتا ہے مسلمان آ دھے نے اوہ نمازی ہوئے تو کہا جا سکتا تھا کہ سلمان نماز پڑھتے ہیں ۔ نیکن اوھے ہے کم بھی نمازی نہیں فیصدی دو چار بھی مشکل سے نمازی فکتے ہیں تو بروے قاعدہ ندکورہ بعن للا کنز تھم الکل یہ کہنا تھے ہوگا۔ کہ مسلمان بے نمازی تو برائے ہیں نمازی فاقت ہے ہوگا۔ کہ مسلمان بے نمازی تو سے اس کی حالت ہے ہوگا۔ کہ مسلمان ہے نمازی تو سے بعض جگئے ہوگا۔ کہ مسلمان ہے کہ بعض جگئے ہوگا۔ کہ مسلمان ہوا ہے کہ اس کی طرف ہے بعض جگئے اس قدر جہالت ہے کہ بعض عور تو اس کی حالت ہے ہے کہ بمیں کہ دوزہ بھی مسلمانوں کے بیمال کوئی چیز ہے۔ جب ان قدر جہالت ہے کہ بعض عور تو ان انجابی اسلام کی نسبت کیا کہا جائے جن کا کوئی معین وقت نہیں ان روز مرہ کے انجال کی بیات ہوگا ہوگا۔ میں وقت نہیں جسے زکو ۃ اور جج انجال کی بیاحالت ہے۔

#### معاشرت بھی جزودین ہے

اورایک جزودین کا معاشرت ہے اس میں تو نہ صرف جہالت ہے بلکہ شرق معاشرت کے مقابلہ میں ایک دوسری معاشرت تھلم کھلاموجود ہے چوکا دیتے ہیں ۔

#### ہند وانی برتن اورلباس وغیر په کااستعال

بیتل کے وہ برتن جو ہندؤوں کے ساتھ مخضوص ہیں ۔مسلمان رکھتے ہیں جیسے اوٹیا وغیرہ عورتیں لہنگا پہنتی ہیں۔ پیٹ اور دوسرے وہ اعضاء جوستر میں داخل بیل کھلے رہتے ہیں شاد کی بیابوں میں ہندؤوں کی رسمیں کرتے ہیں مجیسے کنگانا باندھناوغیرہ تمام معاشرت بالکل ہندؤوں جیسی ہے۔

#### دهوتی با ندهنا

وحوتی با ندھتے ہیں۔ بعض وھوتی باندھنے والے نماز کے وقت دھوتی کو پیچھے سے کھول لیتے ہیں اور بہجتے ہیں کہ اب تو سیجھ حرج نہیں رہا میں کہتا ہوں اس سے بیتو معلوم ہوا کہ باندھنے والے خود بھی دھوتی کو ہرا جانتے ہیں جب ہی تو نماز کے وقت اس کے کھو لئے کوضروری بہجتے ہیں۔ ورنہ کھو لئے ک کیاضرورت ہے۔

پھرصاحبو! جب براجانتے ہیں تو بجائے دھوتی کے نگی اور پانجامہ پہنو کھیت کیار کے کام سب ہماری طرف بھی ہوتے ہیں اور پھر ہماری طرف اکثر لوگ نگی اور پانجامہ پہنتے ہیں۔ دھوتی بہت کم لوگ باندھتے ہیں اس کی جتنی ضرور تیں ہتلائی جاتی ہیں ووسب خیالات ہیں۔ بس رواج اور رسم ہے میں کہتا ہوں بڑے شرم کی بات ہے کہ ہم نے تو کثرت ہے ہندؤوں کی رسمین اختیار کررکھی ہیں بھلا ہندؤں نے ہمٹی کوئی رسم ہماری لی ہے۔ قطع نظر گناہ سے غیرت بھی تو کوئی چیز ہے۔ بیاور بات ہے کہ ہندؤں میں ہے کوئی خانس شخص مسلمانوں کی کوئی عادت اختیار کرے۔ گرساری قوم میں کوئی دسم ہماری نہیں پھیلی اور ہمارے نہاں ان کی رسمین ساری قوم میں موجود ہیں۔ حالانک مشرکیین کی کوئی بات بھی نہیں لیمنا جا ہے۔

ہمارے اسلام میں اپنی عادات اور تعلیمات بہت کافی اور سب سے انجھی موجود ہیں۔ پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کی معاشرت لیتے پھریں۔ اور معاشرت دین سے کوئی الگ چیز نہیں ہے وہ ہمی دین کا ایک بڑن ہے کیونگہ دین کے پانچ جزوبیں عقائد عبادات معاملات معاشرت اخلاق یا نچوں جزوکسی کے اندر لیود ہے ہول تب اس کودیندار کہیں ہے۔

دیکھیئے حسین وہ مختص ہے جس کا چیرہ بھی نھیک ہوآ تکھیں بھی ٹھیگ ہوں قد بھی نھیک ہو اگر ایک بات میں بھی کی موادر ذرا سابھی عیب ہوتو حسین نہ کہا جائے گا۔ مثلاً سارا جسم ٹھیک ہو لیکن مالا بوتواس کو حسین نہیں کہا جائے گااور آ جکل مسلمانوں کی حالت رہے ہے کہ یا نچوں چیزوں میں ہے ایک چیز بھی نہیں اور حسین بننے کو یتار ہیں۔

اوراً گربعض افراد میں اجزائے دین ہیں بھی تو سارے اجزا بہیں ایک دوکو لے کر ہاتی کو چھوڑ دیا ہے اور بیجھتے ہیں کہ ہم کامل ہو گئے۔ یا درکھو کامل وہ ہے جوسب اجزا اوکو لےسب چیز

مسلمانوں کی تی ہوں کوئی چیز مشابہ کفار نہ ہو۔ حدیث میں آیا ہے کہ میری امت میں تہتر فرتے ہو جا تیں شے۔ سوائے ایک کے بوچھا گیا کہ وہ ایک کونسا ہے ارشاد فرمایا وہ ، وہ ہے کہ جومیرے اور میرے اسحاب کے طریقہ پر ہو۔ سوپہ لفظ جو ترجمہ ہے ما کاعام ہے کیا مطلب کہ وہ اجز اے خمسہ میں تنبیج ہو۔ قوانی ہمی فعلا موقعہ پر جا ترفعل کا کرنا بھی قول کرنگ ہویا قول کلی ہوجس ہے کہ قاعدہ گلیے تابت ہو یس ا جازے کے موقعہ پر جا ترفعل کا کرنا بھی قول کلی کا اتباع ہے۔

### اس شبہ کا جواب کہ علماء میں بور نے تبیع نہیں

میرے اس جملہ سے میاعتراض اٹھ گیا جومکن ہے کہ کسی کو ہوتا کہ مولوی لوگ بھی پورے بنج نہیں مثلاً اچکن بہنتے ہیں ۔ حالا نکہ حضور سے یا صحابی سے اچکن پہنینا ٹابت نہیں اصل میہ ہے کہ عادات میں اصل اباحت ہے۔ جووشع شریعت میں ممنوع نہ ہو (تشبہ بھی ممانعت کی علت ہے۔ ) تو اس میں پہلے حے نہیں تو یہ بھی امتاع ہی ہوا کہ تمریعت نے جس چیز کونع کیااس کوا ختیار کرلیا جائے۔

مثلاً شریعت نے کئی اور پاجامہ کی حدمقرر کردی ہے کہ نخنوں سے نیچا نہ ہوتو نخنے کھلا پاجامہ خواہ سے نیچا نہ ہوتو نخنے کھلا پاجامہ خواہ سے خواہ سی وضع کا ہو تھید بالکفار نہ ہوشریعت جائز رکھتی ہے تو جواز کی حدیث رہنا بھی قولاً امتاع ہے۔ آگر بالکل حضور کے موافق ہو کہ منن عادیہ میں ہے بھی کوئی سنت نہ چھوڑ ہے تو سجان اللہ گرہم میں اتنی بست نہیں ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں جنہوں نے مرمواتاع سے قدم با ہرنہیں رکھا۔

#### ایک بزرگ کاانباع سنت

ایک ہزرگ نے صرف اس مجد سے خربوزہ نہیں کھایا کہ حضور سرور عالم ایک کیفیت قطع کسی حدیث میں نہیں کی بیفیت قطع کسی حدیث میں نہیں کی صحاب نے بے جھنا جو کا آٹا کھایا صرف بھونک مار کر بھوی اڑا ویتے تھے اور گیہوں کا آٹا دوتا تو اس کی روٹی بے سالن کے کھاتے۔ کیونکہ گیہوں خودسالن ہے۔

#### حضرت خواجه نقشبندي كااتباع سنت اورادب

حفرت خواج نقشیند نے آیک مرتبہ خدام سے فر مایا کہ سحابہ جو کے آئے کی روٹی بغیر چھانے ہوئے کھایا کرتے تھا است بہمی ممل کرنا جائے اب سے ای طرح روٹی بکائی جائے کہ جوکا آنا ہو اوراس کو چھانا نہ جائے ہے جائے گئے گئی اس کے کھانے سے سب کے بیٹ میں در دہوا آپ نے فرمایا کہ ہم سے بڑی ہوئی کہ ہم نے حضور تابیقت کی برابری کا دعوی کیا ہم کو نیجے کے درجہ میں ربنا جا ہے اور دفقاء سے کہاتو بہ کرو آٹا چھان کر کھایا کرو بے چھنا آٹا کھانا حالاً حضور تابیق کی برابری

### ذ کراللّٰدا در صحبت ہے ہم حاصل ہوتی ہے

یہ بات ذکر اللہ اور شحبت سے حاصل ہوتی ہے کہ آ دی تن تعالی کے معاملات کو بیجھے لگتا ہے شخ نے وسعبت بھی اخیتا رکی تو کس نیت سے پھر وسعت پڑمل کرنے بیں سنت کے اوب کو بھی المحوظ رکھا ہم سوال ہوتے تو کہتے اچھا ممثل بالسنت کیا کہ پیٹ میں وروہی ہوگیا۔ گویا ( نعوذ باللہ ) سنت سے وحشت ہوجاتی ہماری حالت رہے کہ جو بات اپنے آپ کو بہند ہوئی اور اتفاق سے شریعت نے بھی اس کا امرکیا تواس پرتو عمل کرانیا اور شریعت کی تعریف کرنے گئے اور جو بات اپنے آپ کو بہند تہ ہوئی یا اس میں ا پٹا گیٹھافقصال ہوا تو اس کے بیاس کو بھی شہرجاہ ری ۔ میدوہ حالت ہے کہ جس کو خدا تفالی نے اس طرح کے بیان فرمایا ہے۔

ومن الناس من يعبدالله على حوف فان اصابه خير باطمان به وان اصابته فين الناس من يعبدالله على حوف فان اصابته فين بالعن بعض آئرى فتنه النقلب على وجهه خسر المدنيا والآخوة ذلك هو النحسو ان مبين يا ين بعض آئرى وه بين جوش تعالى كي عبادت كادم بحرت بين يركركناره برديج بين الران كو بجرافع ببنيا تب تو مطمس بو شين جوش تعالى كي عبادت كادم بحرت بين يركركناره برديج بين الران كو بجرافع ببنيا والمراك في المراك في تعالى كي عبادت كادم بحرك بلديم من بالمراك بين كدانهول في دنيا بحلى كوفي اورد بن جي ي

# فرائض ہو چھنے میں صرف میراث حاصل کرنی مقصود ہوتی ہے

آجکل بیرحالت ہے کہ لوگ فرانفل کے مسئلے بوجھتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹری تھم کی طلب ہے۔ عالانکہ مقصود صرف بھی ہوتا ہے کہ ہم کومیراث طلب ہے۔ عالانکہ مقصود صرف بھی ہوتا ہے کہ ہم کومیراث طلب ہے۔ عالانکہ مقصود صرف بھی ہوتا ہے کہ ہم کومیراث طلب کا بران کودور کے رشتہ سے پانچ ہزار میراث کے مل سیجی تین شریعت کیسا چھا قانون ہے۔ کسی کاحق نہیں مارتا ہرانک کا بورا، بورا من اواتا ہے جی تانی تو اس قانون میں ہے ہی نہیں۔

ادراً کرائیں ہم علوم ہوگیا کہ بعیں تجھ نہ سلے گا تو کہتے ہیں بس رہنے وہ بچیے فرائض اکا لئے کی ضرورت نہیں ہم سے توبید مال گیا ۔ حتی کہ بعض اوگوں نے فرائض اکلوائے جب ویکھا کہ ان کا حصرتیں ہے تو کہا ہیں رہنے ہوا ہے خرائن کا حصرتیں ہے تو کہا ہیں رہنے ہوا ہے خرورت نہیں رہی ۔ ایک شخص نے جھے ہے ایک فرائن کا کھوائی اس میں ان کا حصد نہ آیا تو بچھنے گئے کہ میرا حصہ کیول نہ آیا ۔ مجھے تو ہوئی امید نقی میں نے کہا کہ فلال وارث موجود ہے اس کے ہوئے آ ہے کوئیس مل سکتا تو کہنے گئے کہ مجراس وارث کو نہ کھوسے ان اللہ واقعات میں بڑائی فرائس ہوئی اختیاری ہوگئی ہے۔

بیت ما تروی میں ماتھ میں آئی ہے۔ ہم اوگول کی کہ ہم و نیا کے نفع آفسان کود کھتے ہیں آگر دین بھی ساتھ میں آئی او فیر درنہ بھی اس کی پرواہ نہیں تو ہم لوگ وین کو بھی دین ہونے کی نیت سے نہیں لیتے اور اہل اللہ آئر دنیا بھی لیتے ہیں تو دین کی نیت سے در کھنے حضرت خواجہ افشہند نے وسعت بھی اختیار کی تو اس نیت سے ہم اوگ آگر وسعت اختیار کرنے میں بھی نیت کرلیں کہ خز عمت پھل کرنے میں تکلیف ہے۔ اور ہم کو اس کے خواجہ اور ہم کو اس کے خواجہ اور ہم کو اس کے خواجہ کی ایک اور سے میں تکلیف ہے۔ اور ہم کو اس کے خواجہ کی ایک اور سے میں تو اور ہم کو اس کے خواجہ کی ایک میں تو دیں تو میں تب بھی غنیمت ہے مگرا کے حد جو از سے باہر نہ جانا چاہئے ۔ دوسرے صرف کمی ایک جزود ین کو منتی نہ قرارہ سے لیں بلکہ تمام اجزائے دین میں پوزا پورا اجاع کریں ۔ کیونکہ ما اناعلیہ میں جزود ین کو منتی نہ قرارہ سے لیں بلکہ تمام اجزائے دین میں پوزا پورا اجاع کریں ۔ کیونکہ ما اناعلیہ میں

ماکلہ عموم ہے جوشامل ہے۔ اجزائے خمسہ کوعقا کد میں عبادات میں معاملات میں معاشرت میں اخلاق میں مب میں دین کے پابندر میں ۔ سلام کھانا چیا سوناانصنا بیٹھنا سب اسلام کاسا ہو۔

#### تشبه بالكفاركى تر ديدحديث سے

بھوجنوں بینائیں نے عندا کو عتمہ کہنے ہے منع فر مایا۔عالا نکہ میری ایک افت تھا۔گر چونکہ اہل جا ہلیت اش و کو اولئے تھے اس واسطے اپند نہیں فر مایا تھیہ کے بارے میں بہت اوگوں کی طبیعت میں الجھین ہوتی ہے۔ اکراس میں کیا حرج ہے گرمیں اس کا پت آپ بی کے برتاؤ میں بنا تا ہوں۔

### تشبہ کی تر دیدعر فی دلیل ہے

و کینے آراس وقت زمانہ ہرب میں کوئی جرشی لباس پہنے بااضرورت زبان جرمنی اولے کئیں انرانے اور تفاخر کے لئے قو حکام کو کیسانا گوار ہوجب کہ جسبہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو بینا گورای کیوں ہوتی ہے انرا انے اور تفاخر کے لئے قو حکام کو کیسانا گوار ہوجب کہ جسبہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو بینا گورای کیوں ہوتی ہے گھر شریعت پر کیااعتراض ہے آئر وو منظرین اور خالفین کی مشاہبت ہے منع کرتی ہے۔ نفرض حضور منہیں ہو الفاظ کی بھی اجازت نبیس ویتے جن کو کفار استعمال کرتے تھے۔ اس سے وہ الفاظ کو بالکل حرام نہیں ہو جاتے گران کا استعمال ہے اور لی تو ہے۔

## حرام اورمکر وہ کو تلاش کرنا دلیل عدم محبت ہے

بلکہ بین لینے کے بعد کہ رسول الٹنگیسی نے اس سے ممانعت فرمائی ہے۔ پھر ترام اور مکروہ کا سوال کرنا ہی دلیل ہے عدم محبت کی حرام اور مکروہ کی تحقیق کیوں ہے جس کواللہ ورسول نے منع کیا اس سوال کرنا ہی دلیل ہے عدم محبت کی حرام اور مکروہ کی تحقیق کیوں ہے جس کواللہ ورسول نے منع کیا اس سے رک جانا چاہئے آجکل اوگوں نے متنکبران انداز میں انگریزی کے الفاظ ایسے زبان پر چڑھائے ہیں کہ کوئی جملہ ان سے خالی نہیں ہوتا۔

بجرعلاء ہے یو جیتے ہیں ۔ کہ کیا اگریزی کالفظ بولنا حرام ہے علاء ان کوحرام تو کہیں نہیں ۔ بس ان کو گنجائش ل جاتی ہے کہ جب حرام تو ہے نہیں ۔ بھرہم پر کیا اعتراض ۔ بیں کہنا ہوں بھی بجبری ہیں جا کرعر بی اور فاری کے برانے الفاظ نہ ہولے ذرابیہی تو سیجئے بیجی حرام نہیں ۔ اور میں ذمہ لیتا ہوں کہ ایکٹر بی اور فاری کے برانے الفاظ نہ ہوگا ۔ اور کسی تشم کا خطرہ بھی نہیں بلکہ اپ کی لیافت کی ولیل ایکٹر ہوئے ہوئے ۔ وجہ کیا ہے کہ حکام اسکواگر چہنا جائز ، برگی کرا تھی کی دیا جائز ہوئی کے ۔ وجہ کیا ہے کہ حکام اسکواگر چہنا جائز

ای طرح اس کو بے دین قوم کے الفاظ استعال نہ کرنے کیلئے میہ وجہ کافی ہے کہ اللہ درسول نے ان کوخو داستعال نہیں کیا۔ نہ عادض کی وجہ سے ان کو بسند کیا۔ حرام اور مکروہ کیا چیز ہے جیسے ہر لی و فاری کے الفاظ حکام کے سامنے اس واسطے نہیں ہولے جاتے کہ حکام ان کوخود نہیں ہولئے جیں۔ مگر آ جنگل اس کانکس ہے کہ جان مرکفار کے الفاظ ہولتے ہیں۔

### مسجد میں انگریز ی بولنا

کان پور میں ایک مرتبہ دولڑ کے تسجد میں نماز پڑھنے آئے ان میں ہے ایک ووسرے سے انگریزی میں گان پور میں ایک ووسرے کے انگریزی میں گفتنگو کرنے لگا دوسرے نے کہا کہ بھائی مسجد میں تو انگریزی مت بولو ۔ اس نے کہا کہوں کیا مسجد میں انگریزی بولنا گناہ ہے بھرانہوں نے ایک ملازم کو مجھے سے دریافت کرنے کے لئے بھیجا میں انے کہا گناہ تو نہیں گرادب کے خلاف ضرور ہے اوگ اسکومعمولی بات سجھتے ہیں ۔

گوائی پرفتوی کوئی ندلگایا جائے گرا خرادب بھی تو کوئی چیز ہے۔ ویکھتے بعض آ داب کے ترک پرعدالت میں ناخوشی ہوتی ہے۔ میرے ایک ملنے دالے کا مقد مدعدالت میں ناخوشی ہوتی ہے۔ میرے ایک ملنے دالے کا مقد مدعدالت میں ناخوشی ہوتی ہے۔ میرے ایک ملنے دالے کا مقد مدعدالت میں ناخوشی ہوتی ہے ما سنے عطر مل کر گئے ۔ مقد مدے وہ رہا کر دیتے گئے ۔ گر پھر بلا کر سمجھا یا گیا کدد کچھو پور پین کے ساسنے عطر مل کر بھی مت جانا۔ موفظر مل کر آ ناکوئی جرم نہ تھا۔ چنانچے عدالت نے بھی اس کو جرم قرار ثبیس دیا ۔ اسکی وجہ ہے کوئی مقد مدان پر تائم نہیں ہوا ۔ لیکن نہمائش کی گئی اس وقت کسی نے بید نہ کہا کہ عطر مل کر آ ناکیا جرم ہے۔ بلکہ میں کہا ہوگا کہ ۔ بچراچھا حضور تصور ہوا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ خدا کا اور خدا کے گھر کا ادب نہ ہواور و ہاں دہ الفاظ استعمال کئے جائیں جو مخالفین و کفار کے الفاظ ہیں ۔

### ادب بڑی اور ضروری چیز ہے

اوب ایک بڑی جیز ہے۔ اور ترک ادب کوئی معمولی بات نہیں۔ حرام اور مکر وہ کا تلاش کرنا۔ یہ جب ہی ہوسکتا ہے کہ جب دل میں اوب مندہو۔ اور جب دل میں اوب ہوتا ہے تو تھم ہفتے ہی آ دی َ گردن جھکادیتاہے۔ سحابہ کی بہی شان تھی سحابہ ؓ نے بھی حرام اور مکروہ نہیں بوجیھا۔

جب بعد میں اس تنم کے سوالات ہونے لگے تب فقہا، نے احکام کے مراتب کو استباط کر کے قائم کر دیا نے طف استفاط کر کے قائم کر دیا نے طف استفاط کے قائم کر دیا نے طف استفاط کے تب فقہا ، نے اس کو اضافا رہنے کے اور جس کی نسبت معلوم ہوجائے کہ بید دین کے خلاف ہے اس سے الگ رہنے کہ بید دین کے خلاف ہے اس سے الگ رہنے ہیں گون کی است کی دوسروں سے حاصل کرنے کی کون کی احتیاج رہتی ہے۔

جس کو کسی چیز ہے انس ہوتا ہے دوسری چیز کی طرف میلان ٹین ، وہ جس کو کسی جیز ہے۔
حاصل ہے دہ دوسروں کے افعال کی طرف کیوں مائل ہوگا۔ بلاضرورت کوئی چیز بھی غیر تو م کی نہ لیجئے۔
اسوفت بچھ کو بالقصد سے بیان کرتا تھا۔ لا تسکو نو اھن المعشور کین ہے بیسئلہ بخو فی مستنبط ہوگیا۔ جس اسوفت بچھ کو بالقصد سے بیان کرتا تھا۔ لا تسکو نو اھن المعشور کین ہے بیسئلہ بخو فی مستنبط ہوگیا۔ جس چیز میں مشرکیہ چھوڑ ویں۔ چال چیز میں مشرکین کی مشابہت ہووہ سب اس میں داخل میں سب صاحب رسوم شرکیہ چھوڑ ویں۔ چال فر عمال میں کھانے پینے میں لباس میں شادی بیاہ میں کوئی عادت اور رسم کفار کی نہ رکھیں۔ اور نماز پابندی فر حمال میں کھانے بینے میں لباس میں شادی بیاہ میں کوئی عادت اور رسم کفار کی نہ رکھیں۔ اور نماز پابندی سے پڑھیں اور خود بھی پڑھوادیں۔ اب دعا کریں کے حق تعالی تو فیق دیں۔ آ میں تم آ میں ،،

